







# مشاق احمقريثي

# دیکھنا ہے کہ آگے آگنے ہوتا ہے کیا؟

زِ رائع ابلاغ پرآج کل بس ایک ہی شخصیت نے دھوم مجار کھی ہے وہ ہے عزیر بلوچ عزیر بلوچ کی گرفتاری ظا ہر کڑھنے کے بعدے ایسے ایسے ہولناک انکشافات کا سلسلہ چل نکلا ہے کہ الا مان والحفظ لیے کہنے واصلے کہہ رہے میں کہ گزر بلوج نے سیائ شخصیات خصوصاً پیپلزیارٹی کی سیاسی قیادت سے رابطوں کے علاوہ ان کی ایما پر بہر ماہ تقرابیا دس کروڑ رو ہے کی رقم بھتے کی صورت وصول کرتا رہا ہے اور اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان کی واردالتوں کے ذریع بڑی بڑی رقوم حاصل کی گئیں جو ہندھ کی حکمران جماعت جس میں پیپلزیارتی کی تیادت اور متعلقہ پولیس انسران اور عہدید اران اور حکمران جماعت کی اعلیٰ قیادت کودیٰ کئیں حکمران جماعت کے ایک صوبا کی وزیر فشریز کے چیئر مین کے ذریعے لیاری گینگ کواحکانات دہتے تھے۔ اِن کی ہی سریری اورا کھا مات کے مطابق علاقے میں خصوصاً اور کراچی میں خوف کی نضابیدا کی جاتی تھی۔عزیر بلوچ نے دوران تفتیش کہنے کوتو بہت کچھ کہا ہے پیپلزیارٹی کیے اپنے تعلق کا برملا اظہار بھی کیا ہے جبکہ سندھ کی حکمران جماعت پیپلزیارٹی کے تمام اہم عبد بدارجس کے ساتھ ذرائع ابلاغ نے عزیر بلوچ کی تصادیر بھی شائع کردیں ہیں۔ اس کے باوجود سید قائم على شاه ،سيدخورشيد شاه ،سيده فريال تاليور،سيد شرجيل نيمن، قادرينيل سب تحريب يك زبان عزير بلوچ كاييليز پارٹی سے تعلق کا انکار کرر ہے ہیں۔ یقینا ایتے معتبر اور اہم عہد ول پر فائز افراد جھوٹ تو نہیں بول رہے انہوں ۔ نے ہی کہا ہے کہ بیپلز پارٹی کاعر کر بلوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بیر حقیقت ہے اور درست ہے کیں عزیر بلوچ نے بھی یہ بیں کہا کہ اس کا تعلق بیپلز پارٹی سے ہے اس کی اپنی پارٹی لیاری گینگ وارہے جو کرائے کے قاتل کا كردارادا كرتى ربى ہے۔عزير بلوچ نے بھی تو يمي كہا ہے كداس كاتعلق پيپلزيار في كے اہم اركان ہے رہا ہے دہ ا ہے مقاصد کے لیے اس کی سر پری کررہے ہیں اوراہیے کام کراتے رہے ہیں اپناالوسیدھا کرتے رہے ہیں اب جبکہ عزیر بلوچ دام میں آ گیا ہے اور اس نے حقیقت حال کا انکشاف شروع کردیا ہے تو سندھ کی حکمران جماعت اس سے لاتعلقی کا اظہار کر رہی ہے۔ مسئلہ بیہ ہے کہ وہ بھی کب یارٹی سے اپنے تعلق کا اظہار کررہا ہے وہ بھی یہی کہدر ہاہے کہ پارٹی کے لوگوں نے اس کے ذریعے اپنے من پسند جرائم کرائے ہیں اسے ٹول کے طور پر استعال کیا گیا ہے اور ان کیے گئے جرائم کی تفصیل بھی اس نے نام بہنام متعلقہ تحقیقاتی اواروں کو بتا دی ہے۔ دراصلِ سندھے میں خصوصاا در دطن عزیز میں عموماً پیپلزیارتی جس طرح اپنی سا کھ کھور ہی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ کی نہ کسی حیلے، سہارے سے اقتدار پر اپن گرفت رکھے چاہے جتنی کمزور ہی کیوں نہ ہواس باعث یبیلز پارٹی کے اہم ارکان نے نیصلہ کیا تھا کہ سندھ کے شہری علاقوں کی مقبول اور قابل اعتماد سیاسی جماعت جو متبولیت ادراثر ورسوخ میں پیپلز یارٹی ہے آ گے نظر آ رہی ہے اسے صرف اقتدار سے دور رکھا جائے اور ان آگی مثبت متبولیت کو ہر قیمت پر منفی تاثر میں بدل دیا جائے اپنی اس کوشش کے لیے پیپلزیار نی نے عزیز بلوچ اور 10

اس جیسے ویگر کئی لوگوں کواستعال کیا جس کا سب سے زیادہ نقصان متحدہ قو می مومنٹ کو پہنچایا گیا ساس طور پر اخلاتی طور پراس کی متبولیت کوختم کرنے کم کرنے کی مجر پورکوشش کی گئے۔اس سلسلے ہیں ہرکشم کے طور طریقے ہ تھکنڈ ے استعمال کیے گئے اس ہی سلسلے کی ایک کڑی نہ صرف عزیز ہلوچ کی ذات شریف تھی بلکہ ہے کہ وہ جو کتے ہیں کہ بداچھا بدنام برایہ اس کے ہی مصداق پیپلز پارٹی نے جرائم تولیاری گینگ اورعزیر بلوچ کے ذریعے كرائے اور ڈال ديے متحدہ قوى موومنٹ كے كھاتے ميں۔اسے تو پہلے ہى ذرائع ابلاغ اور جرائم پيشا فراد كے ذربیعے کافی بیرنام کیا جاچکا ہے بقول متحدہ کی قیادت کے آنہیں دیوار سے رگانے کی مذموم کوشش کی گئی ہے۔ پیپلز یارنی کے وہ لوگ جن جن کے نام عزیر بلوچ نے لیے ہیں کہ وہ اس سے جرائم کراتے رہے ہیں وہ اپنی صفائی میں الٹے سید سے بیان دیے رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انواج پاکستان کے آپریش ہے وہ پریشان ہیں ان کِ را تؤل کی نیندیں اڑ چکی ہیں پیپلز بارٹی محترمہ بے نظیر کی شہادت کے بعد جن مفاد پرستوں کے قبیجے میں آئی انہوں نے ابیے ذاتی مفادات کونو ثیت دی اور پیلیز بارٹی اور ملی مفادات کو داؤپر لگانے سے بھی گریز ہیں کیا۔ پیپلز یارٹی یقیناً ایک بڑی اوراہم جماعت ہے کیکن چند مفاد پرستوں نے اس کی وہ درگت بیادی ہے کہ جس کی کو ای حد میں یہی وجہ ہے کہ پیپلز یارٹی ملک گیر جماعت ہے گئیٹ کزصرف سندھ کے دیمی علاقون تک محدود ہو کر ار و گئی ہے وہ بھی اس کیے کہ سندھ کے دیمی علاقوں کے وڈریرہ زمیندار نے ایسے اپنے سیاسی مفاوات اور مالی بغادات کے لیے میں پر یارٹی کو جائے بناہ بنارکھا ہے۔ای سبب گزشتہ برسوں بنیں ہونے والےقویٰ انتخابات میں جونتانے آئے اس نے سندھ میں اس جماعت کی متبولیت کی حقیقت بھی واضح کردی ہے رہی سہی کسر بلیدیا تی الیش نے بوری کردی ہے۔

بیپلز پارٹی کے چند مقاد پرست عہد بداروں نے اپنے مفادات کے تحفظ اور تصول کے لیے عزیم بلوج کونہ صرف استعال کیا بلد اسے دہشت اور ہر ہر یہ کی علامت کے طور پر بھی کرا کی خصوصا لیادی میں مشہور کیا اسے شہہ دے کر جرائم کرائے یہ فارت کر دی کرائی ، مجت خوری ، اغوا ہرائے تادان کرانے میں جہاں دولت کا مصول ہور ہا تھا دہیں کرا پی کی اہم جماعت جس سے ان بد نیت لوگوں کو خطرہ لاحق تھا کہ وہ آگر اس طرح مقبولیت عاصل کرتی رہی تو دہ خودند گھر کے دہیں گے نہ گھاٹ کے شایدائی باعث ان کے ہاتھ تھڑ ہر بلوچ کے تو سط سے خون میں رنگتے چلے جی بین اب جس جس طرح دہ اپنی ہریت کے لیے تادیلیس دے رہے ہیں اس سے وہ و فاقی حکومت سے اپنی سیاس وقت واہمیت کا مودا کر کے اپنے ہاتھوں پرعزیر بلوچ کے لگائے گئے خون کو ماف کے مرب بلوچ کے کہا گھر ہو کہا کہ ماف کرتے ہاتھوں پرعزیر بلوچ کے لگائے گئے خون کو ماف کر ہے اور اپنی بھول پرعزیر بلوچ کے لگائے گئے خون کو ماف کر ہے اپنی ایوسکت کا مودا کر کے اپنے ہاتھوں پرعزیر بلوچ کے لگائے گئے خون کو موجی کا مودا کر کے اپنے ماف کر ایک کوئی ایک قطار میں کھڑ اور کر ہائے ہی سے دہ بار اپنی موجی کے بین اس نے تو میں اب جو بری اگر وہ موجی کر بیا گئے ہو تھران کے کہا نہ کہا می کہ کہا کہ معالم دشاخدہ افراد پہلے ہی کر دیا ہے اب نہ بھا گئے ہیں اب جو میں اب دیکھا ہی حمد سے پرفائز ہیں وہ بھی خود کو بیا ہی تھی چھوندر کی طرح میں کہت کے گئا ہوتا ہے کیا۔

بیرون ملک نگل بھی چھوندر کی طرح موس کر رہ ہیں اب دیکھا ہی سے کہا گئا ہی نہ کی عہد سے پرفائز ہیں وہ بھی خود کو بران ملک نگل بھی جو مورک کر رہے ہیں اب دیکھا ہی سے کہا گئا ہے ہوتا ہے کیا۔



EADN

مارچ¥۱۰۱ء



## عمران احمد

'' حضرت صہیب'' ہے روایت ہے کہ رسول اللہ می اللہ علیہ وسلم نے فر مایا موس بندے کا معاملہ بھی عجیب ہے ہر معاملہ اور ہر حال ہیں اس کے لیے خبر ہی خبر ہے آگر اسے خوتی اور راحت پہنچے تو وواسپے رب کا شکھ اوا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خبر ہی خبر ہے اور اگر اسے کوئی دکھاور درئج پہنچیا ہے تو وواس پر صبر کرتا ہے اور میصبر جمی اس کے لیے خبر ہی ہے۔''

عزيران محترم .... سلامت باشد

ماري كاشف الل حاضر مطالعه-

ہر کا منام کا مختم کرنے کے بعد آخری کھیات اپنے قارئین کی عدالت میں بیٹی کے ہوتے نہیں۔ بیدوہ موقع ہوتا ہے۔
جب برے ہے بر سالیڈیئر کی ٹانگیں کیکیا جاتی ہیں اور آمٹ جواب در سے آئی ہے۔ سونہم سے مجھ بھی بین بڑنا لے جب بر ہے اپنے اس اعتاد کے ساتھ کہ جا رہے قاری ہماری کا وشوں کی قد رضر در کریں گے۔ اس ماہ امجد جاوید کی عشق کسی کی ذات نہیں اور ناصر بلک کی ذاور سفر کا افتقام ہور ہا ہے۔ آم دونوں حضرات کو منارک با د دیے ہیں کی قار بین کے دونوں مصنفین کی تھاری کی سند سے نوازا۔ ان شائواللّٰدا کندہ ماہ سے امجد جا وید کی نئی سلسلے قار بین کے دونوں مصنفین کی تھاریر کو بیند بیدگی کی سند سے نوازا۔ ان شائواللّٰدا کندہ ماہ سے امجد جا وید کی نئی سلسلے دارتم برغور ہے ذاد کا آغاز ہوگا۔

اس ماہ معروف مصنف کا شف ذہر شدید علالت کے باعث اسپتال میں زیر علاج سے بلکہ آب بھی ہیں کیکن اللہ کاشکر ہے اب ان کی حالت خطرے ہے باہر ہے۔ قار کمین سے درخواست ہے کہ ان کی کامل صحت کا لی کے لیے

دعا *کریں۔* 

ہاری قارئین ہے درخواست ہے کہ مجیداحمد جائی کی نون اور خط میں وضاحت اور معذرت کے بعد اس باب کو ختم کر دیں ۔ تقید ہر قاری کاحق ہے لیکن کوشش کریں گیآ پ کی تقید کا دائرہ صرف تحریر کے گردہی گھو ہے نہ کہ مصنف کی شخصیت کے گردآ ئندہ اس حوالے ہے کوئی تحریم شائع نہیں ہوگی۔

ابآيئايخطوط كاطرف

امبعد جاوید ..... حاصل پور. محرم عمران احمرصاحب، اسلام علیم در حمته الله د براکانه در خانی کا ازه شاره مجھے ملا یقین جانیں بہت خوتی ہوئی ۔ دل چاہا کہ اپنی خوتی آپ ادر قار کین محرم کے ساتھ ضرور شیئر کروں ۔ نے ابق میں جو حالیہ تبدیلیاں گئی ہیں، بلا شہدہ ورنگ لا رہی ہیں ۔ سرورت سے لے کر پس ورق تک خوب سے خوب تر ہوتا چلا جارہا ہے ۔ لیکن میں انجی مطمئن نہیں ہوں ۔ ابھی اس میں مزید محت کرنے کی ضرورت ہے ۔ خاص طور پر مواد کے معاطے میں ۔ میں ابنی بات خطوط سے شروع کروں گا۔ میں بھی محترم قار کین سے مخاطب ہوں ۔ ایک کلھاری کا فرض میہ ہے کہ وہ قار کین کے مزاج پر پورا اتر ہے اور قار کین پر لکھاری کا بیر ض ہے کہ وہ قار کین کے مزاج پر پورا اتر ہے اور قار کین پر لکھاری کا بیر ض ہے ۔ کہ دہ اس کی تحریر پر جمر پور تبرہ کریں ۔ دونوں اس سے سیسے ہیں ۔ یہی دائرہ ہے ، جس سے دونوں کی سورج میں ۔ وسعت آتی ہے ۔ خطوط میں ہم ابنی با تیں زیادہ کرتے ہیں اور ہم جیسے عکم لکھاری مید دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یار

PAKSOCIETY1

جاری تزریر پر کس نے کیا تبھرہ کیا، کیا خوبی کیا خامی تھی، گراییا کیجہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ طیے ہے کہ قارئین ہی الچھی کہائی لکھوا کتے ہیں، کیونکہ وہ کسی لکھاری ہے نہیں اپنے ذوق سے ظلص ہوتے ہیں۔لبذا گذارش میہ ہے کہ كهابيول پرتيمره كياكرين اوركس بهي انعام يافته كاحط كامعيار كبانيون پرتيمره مو- "كفتگو" كااصل مقعير جمي يهي ہے۔ کب شب کے لئے ، دل کے پیمیصو کے بھوڑنے کو، ملکی وبین الاتو می تبھرِہ اور علمیت جمّانے کو دوسرا کوئی کالم شردع کیاجاسکتاہے۔محترم احسان محر (میانوالی) بہت شکر ریہ آپ نے''عشق کسی کی ذات نہیں' کو پہند کیا۔ایک سطر میں آپ نے بتادیا کہ جو پیغام تھاوہ آپ تک بھی گیا۔ جھے خوتی ہوئی کہ جا ہے ایک فردہی ہی ،اس نے میرادیا ہوا پیغام سمجھ لیا۔امید ہے کہ اگلی قبط کے بعد آپ ناول پر بھر پورتبھرہ کریں گئے ہے تی معرفاروق ارشد ( فورٹ عباس ) اجی ، میں تو آپ کی اجازت کا منظرتھا کہ آپ نے اگر مجون وغیرہ متلوا کر کھا لی ہوتو میں ناول شروع کروں کو بیے میرامشورہ ہے کہ آپ مجون محبت ،شربتِ خلوص ،حتِ وسعتِ قلب اور عِرقِ شوّق پاکریں تو بہت زیادہ افاق زیرے گا۔اس طرح بہت ساری ایس تحریر میں جو صرف آپ کوشاید پیندند ہوں کیکن دوسروں کو پیند ہوگ ہ ان ہے بھی مزہ کے سیس گے۔''عورت زاد'' ان شاہ اللہ بہت جلد نیش کروں گا۔خاص طور پرآپ کے شفر سے گا نستظرر ہوں گائے جمہ یاسراعوان (رحیم یارخان) آپ کا خط اچھالگا۔ آئپ کہانی کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ آپ نے ''دُعشق کسی کی ذات نہیں ﷺ چوتیمرہ کیااس پرا گھئے حیرت ہے ، کیاسعدیہ اور شانہ کا حین جذبات کھڑ کانے والا تھا ؟ حیرت اس پرہے۔بہر حال آپ کاشکر ہیہ بحتر مدکل مہر ، ( ٹراچی ) میں آپ کا بہت شکر گذار ہوں کہ آپ کومیر کی تحریر یں پندائق ہیں۔ارے میرکیاء آپ نے میرااور ناصر ملک کا مقابلہ کروا دیا، وہ بھی کا نئے دار ،ابیانہیں ہے۔میراان ہے کوئی مقابلہ نہیں، وہ میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ووست ہیں۔ جھے نیہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ناصر ملک کو قارِ میں نے افق نے پیندیدگی کا اعراز دیا۔ بیمیری ہی کوشش تھی کہ میں انہیں کے افق تک لایا، اب بیاہم سب قار مین کا کام ہے کہ نہ صرف ان ہے اچھی اچھی کہانیاں لکھوائیں، بلکہ انہیں یہاں جنائے رکھیں ۔ اگر آپ نے مقابلہ ہی کروانا ہے تو بھائی میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں ، مجھے اپنے بھائی کی جیت ہے خوشی ہوگی۔ آپ کے خلوص کا بھی بہت شکر ہے۔مہر پر ویز احمد دولو (میال چنوں) آپ کی محبول اور خلوص کا میں ہمیشہ سے ہی محتر ف راہوں۔ اس کی جزاصرف زب تعالی ہی و ہے سکتا ہے۔ محصاح پیزی کیا بساط۔ نے سلسلہ دارنا ول' عورت زاد' پڑآ یہ کے تھرے کا منتظررہوں گامحترم جاویدا حمصدیقی (راولپنڈی) میں کوشش کروں گا کہا گلے شارے سے'' تخورت زاد '' كا آغاز ہوجائے اورآپ ہے بھی تنجرے كالمتظرر ہوں گامحتر محمود ظفرا قبال كا انٹرويو بہت اچھالگا ،ان كا ناول سفیدگاب جب آیا تھا تو اس پرمیری بھی رائے تھی کہ ان کے اندرایک بڑا لکھاری موجود ہے ،کب باہرآئے گا، اں کا مجھے انظار ہے ، مجھے لکتا ہے ، وہ انتظار اب ختم ہو گیا۔ گڈ لک مجتر مجمود ظفر اقبال محتر مدزرین قمر ، آپ نے الل کے لئے مدصرف ایک اٹا شہ ہیں بلکہ وہ لکھاری ہیں، جن سے بہت کھے سکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں ان کی تحریر یوں کا منتظر رہتا ہوں۔'' ٹماٹو کیجپ'' میں جواور جس طرح پیش کیا بخسین کے لاکق ہے، میں مغذرت خواہ ہوں کہ مز<sub>ب</sub>ید شارہ اگر پڑھتا تو بیہ خط نہ لکھ سکتا۔محترم اقبال بھٹی صاحب کی کاوشیں بہترین ہیں۔اس پیش کش کا كريدك أنهيں جاتا ہے، جو بلاشبہ بہت محنت طلب ہے۔ مبارك بادآ پ كو،محتر م اقبال بھٹی، نے أفق كی ٹيم كواور قار ئىن محتر م كو\_ نى امان الله

منجيد احمد جائى .... ملتان مزاج گراى الميددالل بخريت بيول ك\_الله تارك وتعالیٰ اپنی حفظ وامان میں رکھے، رحمتوں انعمتوں کا نزول ہریل ، ہرونت رہے۔ وُشمنوں کے شریعے مخفوظ اور اپنوں

FOR PAKISTAN

- ماريج١٠١١ء

کے جعرمت میں شاد اور آباد رکھے مصحت کی مادشاہی ایمان کی سلامتی اور لبوں پر مسکراہٹ کے بھول کھلتے ر ہیں۔ آئین ٹم آمین ۔سب سے پہلے محترم جناب ہردل عزیز طاہر احمد قریشی صاحب کوعمرہ کی سعادت حاصل كرنے برول كى اتفاہ مجرائيوں ہے مبارك با دبيتي كرتا ہوں قبول كريں ..... بقينا آپ نے ہرموس مسلمان كے لئے دعاتی کی ہوں گی۔ ہم نے بھی دعا کی ایکل کی تھی بضروردعا دی میں یا ورکھا ہوگا۔ ماہ فروری 2016ء کا نے اُنق بوری آب دناب کے ساتھ موصول ہوا۔ سرورق بہت بہندآیا۔ ویہاتی منظر پیش کرتا سرورق بہت کھے یاد ولا گیا۔ بہت خوب ....اب تو دیہات میں بھی رونق ماند پرتی جاری ہے۔ لوگوں میں محبت تابید ہو رہی ے۔ افراتفری کا بازارگرم ہے۔ غریب مراجارہا ہے اور جا گیردارموت بائٹے پھرتے ہیں۔ دستک میں میرے بیارے محترم مشاق احد قریشی صاحب سیاست کوکوس رہے ہیں ، عرض کروں گا اگریے اُفق کوسیاست سے دور دکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ادب کوسیاست کی مجینٹ نہ جڑھا تھیں .....گفتگو میں پنچے تو دل کوشاک سانگائے بیہ جان کردلی اُنسوس ہوا کہ اوارے نے میرے تحریریں ندلگانے کا نیصلہ کیا ہے۔ گلہ بجائے اگر کال کرے وجہ جانی جاتی تو مہتر مِوتا ... إلى منى مين تلف والى وحقيق مسيحاً "ف أفق يرجيكي تومين في ادار كوممنون ومظكور كا خطابهي لكها اور چر لیمی سرگرمیوں بیس مصروف ہوگیا .....اور چند ماہ گئے اُفق کا مطابعہ ند کرسکا۔ادارہ نے ماہ جون میں میر کے خط کے جواب میں لکھا بھی مگر مجھے معلوم نہ ہوسکا ....اب نو ماہ بعد ''حقیقی مسیحا'' کؤموضوع بنایا گیا ہے۔اورایک خط کے جواب میں کہا گیا ہے کہ 'مجیدا حمر جائی آپ کی جگہ جارے دلوں میں ہے جوتوں پر میں اور پھر اب .... ؟ بحرحال انسان خطا کا بیلا ہے اور خطا نمیں سر زو ہو جاتی ہیں۔اگر انسان علطی ندکرے تو فرشتہ ندین عائے۔ بحرطال بات کوطول دیے بغیر میں قارئین اور اوار ہ سے اپن علطی کا پنتے ہوئے معذرت خواہ ہول۔اُمید ے بنت نبوی ملاف کی بیروی کرتے ہوئے معاف فر ماویں گے اور مجھے نے اُفق کا پلیٹ فارم فراہم کریں گے ..... اورادارہ سے ایل کروں گا کا لکھاری کی تحریر ملتے مطل کردیاجائے کہ قابل اشاعیت ہے کہ بس تا کے میری طرح ی غلطی کوئی اور لکھاری شاکر ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہول کہ نے اُقی کو چوتج ریجھول گادہ کی ادر رسالے میں نہیں دول گا۔ بدمیراتحریری معاہدہ ثبوت مجھیں ۔احسان بحر کوصدارت کی گری کی بہت بہت مبارک یا داورانعام کی مبارک الگ ہے۔ قبول کریں۔خط مدل جراتھا۔ ناصر ملک کا آتش زادناول ٹاکٹے کرنے کی اپیل میں بھی کروں گا۔صائمہ نور کا خط جاندار تھا۔ عمرفاروق ارشد بھائی میں نے آپ کی کہانی لغزش پیراعتراض نہیں کیا ایک قاری کی حیثیت ے اپ ویوز پی کے تھے تحریروں کو پڑھ کر کمنٹ کرنا قاری کاحق ہوتا ہے۔ خوشی ہوئی کہآ ب نے میری باتوں کو شبت کیا۔ نیئر رضوی صاحب آپ دل چیوٹا نہ کریں اورا پنا فیصلہ واپس کیں کسی ایک محض کی سز اسبھی کو نیہ ویں۔ نے اُنق ہم سب کا ہے تنی ایک کی جام میرتونہیں۔ تقید تعریف لکھاری کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تقید سکھاتی ہے اور تعریف راہ میں کانے مجردی ہے اور سفرروک دیت ہے۔ تنقیدتو شبت لے کرآ گے بردھیں میکل مہرآ ہے کی تجویز بہت اعلی ہے اور میں آپ کی باتول سے اتفاق کرتا ہول ۔شاندار خط لکھا محترم بریاض بٹ صاحب، ویجھلے خط عیں آپ کی کہائی پر دیوز و ئے تھے مگر بدشمتی سے ادارہ نے میرا خط بی روک لیا .... فیصل مسجد کے پہلو میں ہم دیں روز گزار کرائے ، 32 لوگوں کے گروپ میں ایک ووست تھے، جونماز کے اوقات کے بعد ہی فیصل مجد کے ساتھ ہوشل کی محد میں رہتے ہے۔ وجد پیمی کہ محد میں سکنل آتے تھے اور محد کے باہر غائب ہوجاتے تھے اور وہ صاحب متجد میں بیٹے کرفیس بک چلاتے تھے .... ہم نے مقدس مقامات کو بھی دُنیا داری میں شامل کرلیا ہے۔ متجد کے آ داب ہوتے ہیں جن کوہم نے پس پردہ ڈال دیا ہے۔ زلز لے کیوں ندا تھیں، قدرتی ہوات معمول کیوں نہ

PERDIC

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہو ....غور وفکر کرنے کی بات ہے ....علی حسین تابش ، کا خط قابل ستائش ہے۔جاوید احمد صدیقی اور الجم فاروق ساحل کے خطوط مرکل بحریے تھے۔اس کے ملاوہ جارخطوط ایسے تھے،جن میں میری ذات کونشا نہ بنایا گیا اور پر ہے پر تبصرہ غائب تھا۔ بیان کی محبتیں ہیں .... میں اُن سے خفا ہر گرنہیں ہوں اور اپنا فیصلہ قدرت خداوندی پر چھوڑ تا ہوں .....اقراء نے دل کے نہدخانوں کوروش کر دیاادر محمود ظفر اقبال ہاشمی صاحب کا انٹرویو کمال کا تھا۔ شاندار جواب دیئے تھے جیسے کہ''ہارش کے بعد بھیکے پیڑوں کی خوشبو'''' جو بھی ٹیجھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے''''عمو ہاروال میں میں میں اسلام کے بعد بھیکے پیڑوں کی خوشبو'''' جو بھی ٹیجھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے''''عمو ہاروال جشم كى طرح زم كير 'بهت خوب داد ديتا ہوں ..... كهانيوں ميں سب سے يہلے فيورث لكھاري رياض بين كى کہانی '' اُکٹی آنتیں'' پڑھیں۔ آپ نے جدید دُور کے قانون کی عکاسی کی ہے۔ فرحت کواپنے کیے کی سزامل گئی مگر جب آپ جان چکے تھے کہ امیتاز سچا ہے ادر پچ کہہ رہا ہے تو آپ نے اُرے آزاد کرنے کی بجائے عدالت میں ۔ تصنیف دیا ..... بیزیادتی ہے اور پیچی نیچ ہے جیلوں میں بے گناہ لوگ زندگی کے ماہ وسال گزار ہے ہیں اور مجرم س آ ِزاد فضا وَكَ مِين دندناتے پيرتے ہيں..... چراغ راہ..... بہت زبردست تربرتھی۔مریم.....جوخواب میں دیکھتی تھی ،اب حقیقت ہے ہم کنارتھی فریب خوردہ ، میں میرے بیارے دوست پاسین صدّیق نے کمال کھھا۔طوالت کے باد جود کہانی میں جاشی لحد سالحدری \_ رضیہ کے خوب انتقام لیا ۔ جارے معاشرے میں آیسے کردار ہر کی میں تکلیج ایں کہانی کوجلدی ختم کیا گیاہے ۔۔ایسے لگتاہے جیسے دوسری کڑی لکھ رہے ہیں ۔۔۔۔رضیہ کی شادی ۔۔۔۔ابھی باتی ہے۔ " بھوک" دیکیرشنراد نے عورت کو پر ہند کر دیا ....عورت اتن بھی بُری نہیں ہے جتنا بیش کیا جاتا ہے ..... کچھ منظ اگر حذفکر لئے جاتے تو بہتر ہوتا ..... بحرحال کہانی زبردست تھی۔ پیپ کی بھوک واقعی ظالم ہوتی ہے .... جب تک ہید نہیں بھرتا المکسی اور بھوک کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں ۔ 'اہرام محبت' تریاصفیرصد نیل نے کمال الکیں .....ایک شوہر نے اپنی ہے دفا ہوی ادر غدائد دست سے خوب انتقاع کیا .... ڈیم ان کا مقبرہ تھا.... یکی پُر اسراریت ہے ....عثقالوگ بھی خوب رہی اور ڈائن میں طلیل جبار .....صفح نیبر 133 پرواض کررہے ہیں کہ کاشی نے خود کو ناز لی کے حوالے کر دیا ۔ آھے جل کر پھر کہانی چھے کے جاتے ہیں ۔ عرفان تو جیل چلا گیا مگر جواصل مجرم تنی اس کو گمنام کرونیا گیاہے ۔۔۔ نازیل کومزا ہونی چاہیے تھی اصل مجرم تو وای تھی ۔۔۔۔اس کا ذکر تک نہیں کیا گیا....فن یارے کی تمام تحریرین خوب تھیں اور زادسفر کا دوسرا حصر بہت خوب رہا.... ناصر ملک کمال لکھتے ہیں ..... را هنة بهوئ ايبالكا تفااتبني المخصف پركهاني اختيام موجائ كي مربحرانيي كري التي بكر كهاني آكے چل یر تی ہے ..... بہت خوب ..... وق آ گہی اور خوش ہوئے تن میں انعام یا فتان کومبارک باد ..... جاتے جاتے تمام نے افق اسٹاف ادر قار مین کے لئے دعا گوہوں کہ انٹد تعالی اپنے کرم وفقل سے نواز تار ہے ادر ہاں اپنی عظمی کوشلیم كرتے ہوئے دوبارہ معذرت كرتا ہول .....أميد ب معاف كرتے ہوئے خوشي آمديد كريں گے۔ صدائمة نور .... بهاول يور رود ملتان السلاميكم اأميركر في بول الله تعالى كفاص كرم ي خوش ہاش زندگی گزارتے ہوں گے۔خوشیاں بانٹتے ہوں سے محترم طاہراحد قریش، بیارے اقبال بھٹی ہمختر م عمران احر قریشی اور انگل مشاق احمد قریشی کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں .....الله تعالیٰ تمام بیاریوں ہے محفوظ رکھے اور جینے مسکراتے رہیں۔ آمین ثم آمین اماہ فروری کا نئے اُفق اپنی تمام تر رعنائیوں سے جلد مل گیا۔ دیهات کی عکای کرتا سرورق بهت پیارا تفا .....وستک میں انگل مشاق احمد قریشی کراچی کی سیاست کا برد ہ اُٹھا رے تے ....من اپنے علاقے كا حال فيش كروں - ووث والے كئي اور الى التحقول سے بے ايماني موتى دیکھی .....ایک لیڈرخودجعلی ووٹ کاسٹ کررہا تھا اور کوئی بولنے رو کنے کی جرات نہیں کررہا تھا ..... سرکاری عملہ

- مارچ۱۱۰۱ء

خاموش مماشائی بنا کھڑا تھا ....میں تو جہوریت کو مانتی نہیں ہول..... مریت ہی اچھی ہے ایک جمہوریت ہے..... گفتگو میں عمران احمد بجا فرمارے تھے.....امت محمد یہ کے لئے قرآن پاک ہی سب پچھ ہے اگرغور دفکر کرے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ ممل بھی کریے .....قرآن مجید کو سمجھے تو ہر بیاری ، ہرمسکلے کاحل موجود ہے اور سب ہے بڑھ کر بیارے آ فاقائے کے اسوہ صنہ پراعمل بیرا ہو کردین ادر دُنیا میں کامیابی ادر کامرانی یا سکتے ہیں .....گر اُمت این خرافات میں پڑ کر ذلت اُٹھار ہی ہے۔۔۔۔احسان محرکوانعام یا فتہ خط کے ساتھ خوش آید پید ۔۔۔۔عمر فار د ق ارشد بھیاء اس بارآپ کی تحریر پڑھنے کوئیس ملی ۔ کیول جی ،،؟ محمد یاسراعوان چیر رضوی گل مہر ، انگل ریاض بٹ محترم علی حسین تابش، جادید احمد صدیقی ،انجم فاروق ساحلی زبروست تبقروں کے ساتھ عاضر خدمتِ تے .....اقراء میں طاہر قریش نے قرآن وسنت اللہ کی ردشی میں دل کے نہد خانوں کوردش کرنے کی سعی کی ہے....محمودمطفرا قبال ہاشمی کا انٹرد یوخوب رہا ادر بیسلسلہ بھی کامیاب تشہرا.....کہانیوں میں عقالوگ ہڑھی مختصر تحریرا چھی گئی ،الٹی آنتیں میں ریاض ہٹ نے امیتاز کوسچا ہونے کے باوجود عدالت بھیج دیا اور فرحت لا کچے میں آ کر خودزندگی کی بازی بارگیا ..... ریاض بھیاء بنتیم لڑکی پر کہانی لکھیں جے معاشرہ جینے ہیں دیتااڈراس کاحق کھا تا ہے ادر ساس کے طعنے اُسے مارد ہے ہیں .... وجود زن نفید سیدنے بہترین کہانی لکھی۔اہرام محبت ،خاموتی ہے بدلہ لینا ہوتو اہرانہ تحبت کو پڑھ لیا جائے ۔ چراغ راہ بہت خوبصورت اورز ُ ولا آتی تحریرتھی یہوک .... بیٹ کی بھوک انسان کو یا گل کرد ہی ہے ادر کے غیرت بھی فریب خوردہ ، میں رضیہ نے ساتھ بہت بڑا ہوا، بیار کے دُھو کے میں اپنی عزیت گنوا بیٹی ادر بڑی بہادری سے دونوں شیطانوں کوٹھکانے بھی لگایا۔ ڈائن ....عورت ہی گھر کو جنت اور قبرستان بناتی ہے.....ورت جا ہے تو دُنیابدل سکتی ہے۔میرائحرم میرا بجرم بھی خوب رہی ..... ذوق آگہی ،خوشبو کے من انعام حاصل كرفي والوال كو مبارك باو ..... بهترين سليل بين - إس الر نبيك كمانيال شامل نهيس تھیں ....زادسفرنے کانی متاثر کیا ... ناصر ملک بہت خوب قلم جلاتے ہیں .... اس ماہ فردری کا پرچہ ہرلحاظ سے ز بروست تقا ..... میں بھی اپنی کہانی ئے اُفق میں روانہ کرنا جیا ہی ہوت ۔... اجازت ہوتو

احسن ابوار رصوی سیسی بیلیمام
اساف نے اُئی ، قار کمن اور تکھاریوں کو سلام عقیدت بول ہوں۔ جنوری کے جان لیوا سروموسم میں انے اُئی ماہ فروری جلدی مل گیا۔ مان کی اور کو سلام عقیدت بول ہوں۔ جنوری کے جان لیوا سروموسم میں موتک بھی اور چنور کا جلدی مل گیا۔ مان کی ساتھ رضا کی میں موتک بھی اور چنور کیا۔ سردیوں کے موسم میں موتک بھی اور چنور کا بنائی مزہ ہے۔ ماری کی آ مدا مدے اور قرار داد و جنور ارداد منظور ہو پاکستان کی یا دولاتا مہید قریب تر ہے۔ کاش کے اس ماری میں عمران احمد انساف کو موضوع بنائے ہوئے ہیں جاتے اور ملک میں مدالتیں انساف نہ کریں وہاں کی اور کا کیا رونا رو کئی ۔ جس کی لاگئی اُس کی ہین میں اُن قائم ہوجائے آ مین ٹم آمین ۔ گفتگو میں عمران احمد انساف کو موضوع بنائے ہوئے ہیں لاگو ہے۔ سسہ ہرکوئی انساف کا خواہاں ہے مگرخود انساف ہے کوسوں دُور بھا گنا ہے۔ سسبہ کو کی ہمین میں اُن اُن اُن کی ہمین اُن اُن اُن کی ہمین اُن کی میں اُن کی ہمین اُن کی ہمین اُن کی مندر ہمین کی اُن کی مندر ہوں گئی ہمین اُن کی مندر ہوں کی کی مندر ہوں کی مندر ہوں کی کی مندر ہوں کی مندر ہوں کی مندر ہوں کی کی کی کی کا الارم ہمیا ہمین اب بیروں کے نیچ دوندگی جا رہی ہیں میں میں کی غیر مسلم کرتا تو ہم گنا جی کا الارم ہمیا تھیں اب بیروں کے نیچ دوندگی جا رہی ہیں ، یہی عمل کوئی غیر مسلم کرتا تو ہم گنا جی کا الارم ہمیا تھیں۔ سے تھیں اب بیروں کے نیچ دوندگی جا رہی ہیں ، یہی عمل کوئی غیر مسلم کرتا تو ہم گنا جی کا الارم ہوا تھیں۔

8

. ... منابس بهارج۲۱۱۰

چرتے .....عمر فاروق ارشد بچریاسراعوان کے خطوط کمال کے تتھے۔عامر زبان عامرایک ہی بندے کا روٹا رویتے نظر آئے .... پر ہے پر کوئی بات مہیں کی ... جعل سازی کی باتیں کرر ہے ہیں ادر میں حیران ہوں جو بندہ خود کسی ادر کی تحریریں اپ نام سے شائع کردیاتا ہے دہ کی ادر کو کیسے الزام دے سکتا ہے ....ادب کے ساتھ تو خود آپ زاق کررہے ہیں .... جب آپ کی ناقص رائے تھی تو پیش ہی نہ کرتے۔ نیئر رضوی آپ کی باتیں کی ہیں۔ نے اُنق کسی کی میراث نہیں ہے۔ ہردہ فر دجس کا تعلق کاغذ اور قلم سے ہے ،لکھ سکتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہول .....کھیں الكيمناآپ كاحق ب اوراداره بهى انصاف كرے كا ..... كل مېر كاخط مدلل ادرشاندارتھا عبدالغفارعا بدصاحب آپ سیاست میں رہیں تو دہی ٹھیک ہے ۔ ریاض بٹ ہلی حسنین تابش ،جادید احمد صدیقی ،انجم فاردق ساحلی ، کے تبصر ہے بہترین تھے۔اقراء کا پڑھ کر دل کوردش کیا اور محمود خلفر اقبال ہاشمی کا انٹرویو بہت پیندا یا .... کہانیوں میں فریب خوردہ یاسین صدیق نے کمال تحری<sup>ان</sup> سے ۔۔۔۔رضیہ نے کمال بہادری ہے اُن دونوں نا مؤروں کوموت کے کھاٹ اُٹار دیا .... چراغ راہ .... میں مریم نے خوب ذمہ داری بنھائی....ادر ابھی نبھانی ہے ... بھوک یں غورت ذات کو بُرائی کا سروار پیش کیا گیاہے حالا تکہ سروحضرات بھی پیچھے ہیں رہے ۔۔۔ تالی وولان کا صول سے سجتی ہے ....قطور دونوں کا ہوتا ہے۔صرف عورت زات کوتھ ور دار کھیرانا غلط ہوگا .....اہرام محت .....کمال کہنائی وسی میں میں ہے ہوی ہے بے وفائی کی خوب سزادی ہے اور غدار دوست کو تھیک ٹھیکا نبدلگایا۔ الی آنتیں ، ریاض بٹ ہر بارخوب سے خوب ترتح ریلاتے ہیں ..... ذائن ، میں قلیل جہار کے بھی عورت ذات کی واٹ نگائی ہے .....اہی کے عِلا وہ ٹماٹو کچپ ،آشفتہ دل ،وجودزن ہمیرانحرم ،میرا بحرم خوب رہیں ۔نن پارے کی تحریریں ایک سے بڑھ کر ایک جیں .... زادسنر کا دو تراحصہ زبر دست رہا۔ باولی اور بانو کا کردار میند آیا ۔.. شاہ سائیں جیسے پیرہار ۔۔۔ معاشرے میں بہتات کے پانے جاتے ہیں اور بیل حران ہوں پڑھے لکھے انسان بھی ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں عشق کسی کی ذات بھی ٹھیک چل رہی ہےادر خوش کو نے بخن اور ق آگئی بہترین علسانے ہیں۔ آپ حیران ہو نگلے کہ پہلا خط بھی تقید مجرا ہے ۔۔ کام میں معروفیت کی وجہ ہے کم بی لکھتا ہوں اور میں کمرشل لکھاری ہوں۔ ا جازت جانے ہے ہے تمام آسٹا ف نے اُفق اور قار کین کے ڈھیر دل تحبیتیں۔اللہ تعالی خوش رکھے آپین دالسلام۔ (ال ماه كاانعام يافته نط)

نبازسلوش ذشر ..... مير پور، آزاد كشمير . محرّم جناب عران قريش بعاني تعليمات ، يجهل كئى برسوں كى طرح اس برس بھى دى اميد ہے كہ تب اينے اساف سميت خيريت سے ہوں گے۔ميرے خيال میں بیامید ہی دوستارہ ہے جس کوتھا ہے رکھ کرانسان زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ایک بہتر زندگی کی آس ایک بہتر وقت کی تلاش سب اس امید پر منحصر ہے جیسے مجھے امید ہے کیہ پاکستان کے حالات مبھی ٹھیک ہول گے۔ جیسے مجھے امیدے کہ دنیا بھرکے مسلمان بچوں کوکوئی تو تحفظ دے گا کوئی تو ہوگا جوآ کر ہمارے دکھوں کا مداد اکرے گا ادراگر میرکوئی ہم خود ہی ہیں تو یقین کریں ہم دونسل ہیں جو مزید بگڑتو سکتے ہیں گراس میں سدھرنے کے کوئی آ ٹار کم ہی ہیں۔ خیر <u>گلے</u>شکوے کرنے کانہ دفت ہے نہ موقع محل میں میری نہیں کہوں گی کہاس جاتے سال نے جہاں خوشیوں سے نواز اے وہاں بہت ہے د کھ اور غم بھی ہماری جھولیوں میں ڈال گیا ہے کیونکہ میرتو یہاں ہرکوئی کہدر ہا ہے میں اس سال کے لیے فقط دعا گوہوں کے خداہمیں دہ دکھانہ دکھا جوہم نے اس سال دیکھے ندوہ دکھ دے جوہم برداشت نہ كرسكيں \_ برداشت لفظ كم ہے ميں كہوں كما ليے حالات ہے واسطه نہ پڑے جو جميں بے حس كردي أب تو سجھتے میں نابے س ہونا کیے کہتے ہیں؟ ستمبرے جنوری تک کے تمام شارے اپی جگہ بہترین رہے تبدیلی لانے سے دافعی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تبدیلی آتی ہے۔ سرورت کا انتخاب اس تبدیلی کا پہلا حصہ ہوتا ہے پھر کہانیوں کا معیار ملکھاریوں کی نئ تخلیقات سب اہم کرداراداکرتی ہیں او پرسونے پرسہا کہ انعامات کے حصول کے لیے ہرکوئی بہتر سے بہتر تکھنے کی کوشش کررہا ہے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ قار ئین سے ہر ماہ کی تین بہترین کہانیوں کے بارے میں رائے لی جائے اوراول ،ووم اور سوئم آنے والی کہانیوں (سلسلے وار کوچھوڑ کر) کوچھی کوئی سندیا انعام دیا جائے۔ میں شکریدادا کرنا جا ہوں گی ان سِ حضرات کا جنہوں نے مجھے اتنے عرصے یا در کھامیرے دکھ پر مجھے حوصلہ دیا ،میرے ہاتھوں میں آمیدِ ادر مِبر کا جُنُوتِها دیا ادر میں ان سب کی بھی مشکور ہوں جنہوں نے میری ادلی سی تحریر جو کہ بیٹا بدوو بین سال بعد لکھی گئی تھی کو پند کیااورجن کو پند نہیں آئی ان کا بھی شکر یہ کمال کی تقید مجھے مزید بہتر لکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔میرا کا ملکھنا ہے باتی پیند نا پیند کا اختیارا ج بھی قار مین کے پاس ہے۔ ایک بات داختے کردوں، میں زندگی میں اروگرو بیتنے دالے و دالے سے داقعات کوکہانی، ناولٹ اور نادل میں گفتی ہوں افسانوں کہانیاں لکھنا شاید کہ میرے کی سے باہر ہے سرد ہُوا کی مرہم دافعی ایک زندہ جیتا جا گہا وجود ہے جیسے میری کہانی کے ہر کر دارزندہ ہوتے ہیں وہ سب میرے ارد اکر دیسے والے لوگ ہی ہیں۔ وسمبر کے شارے میں منشی محد عزیز مے نے میر بے نام کے متعلق پوچھا آؤ عریز بھائی بيميراللي نام بنازمير اصل نام الياكيا بنام الوش (سلوركلراورسلوفش) سانسار موكردكها كياميري دوست کانا م اورز شے میرا تک نیم ، بول آج ہے دس سال قبل سیمیراایک قلمی نام بن گیاد بیے اس نام کے بازے میں، میں اتنی و فعہ وضاحت وے چکی ہوں گداب تک تو لوگوں کواڑ بر بھونا چاہیے۔ شاریے میں خوا تین لکھاڑ لؤک کی تعداد نی اور نے کے برابررہ کئی ہے۔ کیا وجہ ہے ماو ہے آج سے سات آٹھ سال بل مردحصرات سے زیادہ خواتین تھیں گرآج بیکمل 'مردول کارسالہ' بن چکاہے۔ بیٹقیدیا حسد نہیں لیکندمیں ال سب خواتین کومس کررہی ہوں جو بھی میری ساتھی تھیں جیکے شہنا رہا نو (جن کوانڈ کنے عرصہ دراز بعد پوتی نے نواز ایسے ) تہمی ارشاد، زوبیہ، سرورشاذ عبداللدشابداور بهت سے ساتھی۔ وسمبر میں ای صابحہ نورمالان سے رائٹرز سے خفانظرا سی پیاری صابحہ میں باتی سب کے بارے میں تو سی میں کہ عتی مراہے بارے میں اتنا ضروراکہوں کی کہ جب جب جھ سے میرے کسی قاری نے رابطہ کیا یا کوئی زائے ویٹا پالینا جا ہی میں نے اسے ضرور جواب دیا اور یہ بحثیت ایک لکھاری ہمارافرض ہے کدایے قاری کومطمئن کریں ان سے رابطے میں رہیں گو کہ میں بہت کم وقت نکال یاتی ہوں مگر پھر بھی كوشش ہوتی ہے كد كوكى رہ نہ جائے۔اب بات ہوجائے جنورى كے شارے پرتو سرورت سے سال كے حوالے سے اجیمالگارتگین اور بہت کھے کہنا ہوا۔ سیاسی وستک کے بعد گفتگو کارخ کیا میگزین کے آفیشل نیج اور گردپ کا پڑھ کرنہ صرف اجمالگا بلکسرج كر كے المريجي كرايا حطوطسب كے اجھے لكے پہلے انعام برعلى حسنين تابش كومبارك باد مجيد احمد جائی کا خلوص بحرِ ااور صائمہ نور کا اواس اواس ساخط خوب رہا ریاض حسین قمر میرے بہت پرانے ساتھی بلکہ مستقل قاری ہیں کوئی اور کھے نہ لکھے ان کا خط ہر بارنظرة تا ہے فلک شیر ملک بھائی بیزیا وتی ہے میرے ھے کی برلی كهال كئي عمر قاروق ارشد مين آپ سے متفق ہول خوشبوئے فن واقعی ابنار مل كرنے كے ليے كانى ہے ميرى اپي نظم کا دہاں قیمہ بن چکا ہے۔ نوشین آپ ترتیب دارسب کی شاعری لگائیں بلکہ اونی سامتورہ ہے ایک ماہ غز ل اور ایک ماہ تم کار تھیں۔ ریاض بٹ کی تحاریر واقعی منفر و ہوتی ہیں۔ بات فقط سمجھ کر پڑھنے کی ہے۔ ناصر ملک کا انٹرویو زبروست رہادران کے بارے میں جانے کے لئے بہت تجھلاً میں ایک مخضری بات کہنا جا ہوں گی ان لوگوں کو جو اوب ادب كاروناروت بين توحفرات جو 50 سال قبل كهما حمياده اس وقت كا تقاضا بها جوا في كهما جار ما ب ووا ج 📲 یکا تقاضہ ہے غالب نے جوشاعری رقیب روسیا کے بارے میں کی وہ آج کل محبوب اور محبوبہ کے اوپر ہورہی ہے با

18 -

ماريج ٢٠١٧ء

ت صرف حالات کی ہے بات صرف تحریر کے اندر چھیے پیغام کی ہے۔ جاہے دہ کوئی بڑا ادبیب لکھیے یا کوئی نوآ موزسو لکھاری کے او پر تشید کرنے کے بچائے اس کی تحریر پر تنقید و تعریف سیجے آپ کی ایک اونی تعریف سی کو بر الکھاری بناسكتى إدرسى كى ايك ادني تقيدس كا ندركالكهارى مارى على بالبذالفطول ميس تحقى كى بجائے نرى ركھے ك جیسے زبان میں ہڈی نہیں ہوتی و لیے ہی قلم کی نوک کو بھی تکوار کی نوک منت بنا ہے۔ کہانیوں میں زلف کا اسپر ، حق دار، تلاش سحر، بہترین کہانیاں رہیں۔اصل قاتل میں میراتو خیال ہے لاکے کی ماں زیادہ قصور وارتھی۔ کیونکہ نہوہ غلط راسة كي طرف بلاتي ندوه كم من لزكا استف كنياه كرتا - شابده صديقي كي سلو بوائزن استوري آف دامنته سيان کی میخفر مخفر کیها نیال پیژه کر مجھے ایک تحریب یا دا آگئ که دنیا میں پر اسرار مخفر تین کہانی لکھنے کا مقابلہ ہوا اور جوتحریر منتخب ہوئی وہ پچھ پول تھی۔ '' دنیا کا آخری مخص کمرے میں بیٹھا تھا کہا جا تک دروازے پردستک ہوئی۔''اس ایک جملے کی کہانی نے سمندرکوکوزے میں بند کرلیا شاہدہ صدیقی کی مختفر کہانیاں زندگی کے استے ہی قرایب ہیں جیسے اپنے ساتھ بیتی ہوں خاص طور پرخواب، بستر، تابوت، فرشتے۔ بہت اعلیٰ میں خاص طور پر کہوں گئی گیآ پ ہر ماہ اس طرح کی منفراد گرایر لکھتے۔ آ دھا بٹن اچھی کہانی ہوسکتی تھی اگراس میں سسپنس رکھا جاتا کہانی کے شروع میں ہی بتا جل گیا تھا کہ قاتل سورج ہے بھر جاند کی ڈائری کے لکھے الفاظ اور سنز چنگیزی کی جھوٹی قشمیں میں سمجھ جیس سکی گئے الکھاری کیا کہنا جا ہ رہا ہے۔فقاصفات کازیاں تھاادر بس۔ یاتی کہانیاں اپنی فیکہ اچھی ہیں ظل ہما کی محبت ہے دافعی انعام کی حقدار ہے باتی شعرا کا کلام بھی قابل محسین رہا۔ ایڈیٹر سے گزارش ہے کہ سلسلے وار ناولز میں تقبرل کے بحاثے کوئی اور ٹا کیک لے کرآئٹیں وہی گولیاں وہی جاسوی وہی سب کچھ .....خدارااس میں بھی تبدیل کی ضرورت معذرت،میرامقصد کی دل آزادی کرنا ہرگزنبیل تھا۔شکر میہ

 گئی ہےاں ہے کئی بیٹیوں کی شادی ہو علی تھی اس وقت میرے قلم کی نوک پرایک شعر آ رہا ہے۔ بیٹیاں سب شیش محلوں کی بیابی جائیں گی جھونپر یوں میں بین کرتی بیٹیاں ویکھے گا کون

میری کہانی قربانی پندکرنے کا شکر بیمرفاروق ارشدنے اس بار مخفر تبصرے ساتھ حاضری لگوائی بہت مہر یانی ، خوش رہو مجھ یا سراعوان آپ کا تبعیرہ بھی جاندارا درسندرہے لفظوں کا چنا وُ منفرو ہے۔میری کہانی پیند کرنے اور مجھے اپنا پیندیدہ رائٹر کہنے پر بیدبندہ نا چیز تہدول ہے مشکور وممنون ہے۔ بیسب آپ کی اعلیٰ ظرنی ہے عامر زبان عامر بھائی مجھے بھی آ پ کی بات ہے ممل اتفاق ہے۔ نیر رضوی بھائی آ پ بہت غصے میں لگتے ہیں۔ میری نے افق کے مدیراعلی اور مدیرصاحب ہے التماس ہے کہ آپ کی تحریر کونہ پھاڑیں بلکہ اگر قابل اشاعت ہے تو شاکع کردیں اور رضوی جھائی آ ہے بھی غصر تھوک ویں اور نے افق سے رابطہ نہ توڑیں پلیز، میرا یہی مشورہ قابل احترام بھائی مہر برویز وولو کے کیے بھی ہے گل مہر بہن آپ کا خطابھی قامل تعریف ہے میری کہانی آپ کو بھی بسندآ کی میہ بات آپ کے اعلیٰ ذوق کی تر بھان ہے عبدالقاور عابد، مسکان ظفر بھٹی کے تبھر ہے بھی محفل کی شان ہیں۔ علی حسین تابش بھائی آپ کے خطابھی مرکل اورا پنی مثال آپ ہوتے ہیں قریبانی کو پسندیدگی کی سندو سے کاشکرید۔جاویدا حدصد لیتی بھائی رکیسے ہو،آ پ کا خط محفل میں دیکھ کرسیروں خون بڑھ جا تا ہے اورا پ کے لیے ڈھیروں وعاتیں دل سے تعلی ہیں خدا آب کو ہمیشہ خوش وخرم رکھے آتین آتے کا تبصرہ جا ندار ہے آتی میری کہانیوں کو بسند کرتے ہیں اور ان کے منتظر رہتے ہیں۔جومیر نے لیے باعث اطمینان ہے۔اعجم فاروق ساحلی صاحب میں اکثر رسالوں میں آپ کی تحریریں پڑھتار ہتا ہوں اور انہیں بیند کرتا ہوں میری کہانی قربانی پیند کرنے کاشکریں اب آیتے ہیں کہانیوں کی طرف طلیل جیاری کہانی ڈائن لیٹندآئی لیکن میری ایک ڈیتج ریکہانی کوروک ویٹے کاٹا عث بن گئی کیونکہ وہ بھی اس ہے ملتی جلتی تھی خیر بدتو ہوتا ہی رہتا ہے زریں قمر کی تمالؤ کچیے بھی خوب رہی ۔ ٹریاصغیرصد لیق کی تحریر اہرام محبت ایک منفر دیجریہ ہے۔ وقار الرحمان کی تحریر گومختفری تحریب سیکن اینے اندرایک میں بڑی کہانی رکھتی ہے واقعی شہیدتو زندہ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی خاطر آئی جان قربان کی بہت خوب فریب خوروہ میں یاسین صدیقی نے برے ا چھے اندازیس ایک سبق وہا ہے اب بات ہوجائے فن پاروں کی۔جاوید احمرصدیقی کی کم آپریل سب ہے نمبر لے عَنَى اسِ كِعلادَه غدار (سلَّيم اختر) اور كتنے وہشت گرو ( ڈاكٹر ارشدا قبال ) ی خوب رہیں مخفل خوش ہو لیے بخن اور ذوق المجيى ميس سب انتخاب أيك سے برده كراكك تھا۔اب اجازت والسلام

عمر فاروق ارشد .... فورث عباس. اللام عليم ورحمة الله محرم مريصا حب كيم مزاح بي امید ہے کہ اللہ کے حفظ وامان میں ہول گے۔فروری کا نے افق اس وفت موصول ہوا جب موسم سرماا پی تمام تر شدیت کے ساتھ حملہ آ ورتھا ٹائٹل و کھے کر ۹۰ ء کی وہائی کا نے افق یادا گیا اگر چہ تب ہم عالم ارواح میں اپنی دنیا روانگی کا انظار فرمارے تھے مگر اس زمانے کے شارے آج بھی اردو بازار میں نسی بک اسٹال پر رکھے مل جاتے ہیں اور ہم انہیں یوں اٹھاتے ہیں کہ گویا ایک بھی لمحہ ضائع کیا تو پھر نہلیں گے محترم قریشی صاحب کی وستک کے بارے میں کہنے کوالفا ظانمیں کیونکہ بیکوئی باتیں نہیں ہروہ یا کتانی جس کی ملکی حالات پر نظر ہے وہ یہ جالیں بخو بِلِ مِحْتَابِ بِرْصَةَ مِينٌ تُفتَلُوكَ طرف ،عمران بھالی اس بارا پ نے خطوط کے جوابات عنایت نہیں فر مائے ،کوئی ناراضکی ہے یا پھر۔۔۔؟ احسان سحرصاحب آپ کوکری صدارت ملنے کی بہت مبارک ہو۔ امید ہے کہ تندہ بھی 

20.

دونوں کا کوئی ذاتی جھکڑا ہے جے آپ نے افق میں تھسیٹ کرلے آئے ہیں۔ریاض بٹ صاحب خوش آ مدید، آپ کے مہروں کی تکلیف دور ہوئی یا تہیں؟ ضرور بتا ہے گا۔آپ کی کہانی اس بار کافی منفر در ہی ۔اللہ کرے دور قلم اورزياده-بيارے بھائى رياض حسين قرغير حاضر تھے كدھر بين محترم بھائى جان؟ ماشاءاللداس بارتو بورے شارے میں جناب کی غزلیں جھمگار ہی تھیں آ ب کا تعارف جان کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ آ ب کی غزل یا گل کہو جھے میں نے یرنٹ کرا کر بوری یو نیورٹی میں تقسیم کی ہے۔ یقینا ہیہ ہے۔ سمعاشرے سے باغیانہ خیالات کی نمائندہ غز ل ہے۔ اگرآ پ اب اپنی کوئی نئی کیاب شائع کریں تو ٹائٹل پر میرغزل دیجیے گا۔ میدمیری فرہائش ہے۔ پر دیز احمد صاحب میرے خیال میں اب بات کوختم کر دوتو احیصا ہے خوانخوا آپ اور مجید احمد بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایک خط ہے میرے بیارے بھائی نیررضوی فرام کرا جی کا مجھے ان کا تبعرہ پڑھ کردنی دکھ ہوا ہے۔ پیار ہے بھائی میراخیال ہے كَمَّا سِهِ او بِي ميدان كارزار ميں ابھي نے ہيں يا بھر حدے زيادہ جذباتی ہيں۔ کيا آپ کو جھي اور مجموعی تنقيد ميں فرق کا بالکانجی علم نہیں ہے میرااشارہ آ ب کی طرف یا کسی اور مخصوص فردی جانب ہر گزنہیں تھا بلکہ میں نے ایک زيادي كي نشائدي كي هي جوكدواقعة ابناوجودر تهتي بجبكة بن بن مجمع مارواني بات كرائي موسية سأراكلب خود پر گرا کراد بی شہید بننے کی جوکوشش کی ہے یہ گئی تہیں آ ہے ہے متعلق میرے جو خیالات ہیں اس کی گوانگ آ ہے۔ میر کے گزشتہ خطوط سے لیے سکتے ہیں ہیں نے ہمیشا ہے گوا یک منتی اور منتند شاعر کے طور پر تسلیم کیا ہے جی کہ جس ماہ میری ایک غزل انعام یافتہ قرار یائی تھی اس ماہ آ ہے گہی آلیک بہت ہی عمرہ غزل شائع ہوئی تھی جس کے بارے میں میں نے برملا کہا تھا کہ میرے بجائے نیررضوی کی غزل انعام کی حقد ارتھی آب نے یہ کیسے فرض کرایا کہ میں نے آپ کویا کی مخصوص شاعر کو تقید کا نشانہ بنایا ہے؟ میں نے کب کی پر نئے افق کے دروازے بند کرنے کی بات ری ؟ میرے پچھلے تبورے کے الفاظ گواہی ویں گئے میں نے صرف اور صرف اعتدال کی بات کی تھی کیسا نہیت اور برابری کا کہا تھا میں نے صرف بدکیا تھا کہ سب کو تکے ال اور برابری کی بنیاد بر مواقع ملنے جا ہے۔ ووسرا میں نے انتخابات كوىدود كرف كاكما تفا أوران براب بھى قائم بول ميل نے كب عراق الے شاعرون كے حقوق بر ڈا کہ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے آپ نے جس طرح ہیں۔ کچھ خود کونشانہ پر رکھ کردل یہ لے لیا ہے یہ بہت ہی سطی سوج ہے بہر حال اگر چہ میں نے وہ کچھ بیں کہا جوآب نے سمجھا مگر چھر بھی جوآب نے سمجھا اور آپ کی ول آزاوی ہوئی میں اس کے لیے آپ سے معذرت جاہما ہول آپ ای طرح سے افق کوچھوڑ کر جانے اور تحریرین جاڑنے کی باتیں نہ کریں آپ ہارے بھائی ہیں ہارے ہم عصر لکھاری ہیں ہم نے ایک ساتھے چلنا ہے اور ایک ووسرے کو سمجھ كرآ كے برهناہے۔ براوكرم آپ نے افق من الكھ رہے۔ مجھ آپ كی شاعری تنی بسندے اس كے كيے آپ مير \_ وه تبعر \_ الله اكرويكھے جن من آب كى شاعرى پرتبعر و ب تو يقينا آب اپ ان موجود و خيالات پرتبر منده ہوجا کیں گے امید کرتا ہوں کی اِ پ کی غلط ہی کسی حد تک دور ہوگئی ہوگی اس لیے بھیا جی ہمیشہ کی طرح اچھی سی غرز ل لے کرجلدی سے واپس ہ جاؤر میر تمام ساتھیوں کے تبھرے عمدہ تصاب بات ہوجائے کہانیوں کی سب سے بہلے ستقل ناولوں پرنظر ڈالتے ہیں امجد جا ویدصاحب بلاشبہ قلندر ذات سے بہتر ناول کے کرآ ہے ہیںصرف واقعات وتخیلات ہی مختلف بیس بلکہ اعداد تحریر بھی حیدا ہے۔ اس کیے میناول فی الحال تو بہت زبر دست جارہا ہے اب آ سے کیا ہوتا ہے یہ جھنہیں کہ سکتے۔ناصر صاحب کی دوسری قسط کاشدت سے انظار تھا ادریج پوچیس توسب سے پہلے اس کوئی پڑھانا ول اٹھان میں ہے اور دل کی دھڑ کنوں کو اٹھل پیھل کرنا جانتا ہے یہی ناصر صاحب کے قلم کا خاصہ ہے ویکر کہانیون میں سب سے بیازی تحریر عثقالوگ گئی ہاں تحریروں میں سے ہے جن کو پڑھتے ہوئے دل میں ایک نا

PAKSOCIETY1

معلوم ساخوف سرابھارتا ہے شایرا پیز آ ہے وقت کا خوف، الله سب کے نصیب انتھے کرے بیر کریشا یہ کہیں ہے منتخب کی گئی تھی اس مسلے کی نشاندہی گفتگو میں بھائی عامرز مان نے بخوبی کردی ہے۔ میں ان کی بات سے بوری طرح انفاقِ كرتا ہوں \_ پہلی بات تو ہير كه انخاب ہونا ہى ہيں جاہيے بال مغرت ہے ترجمہ شدہ انتخاب ايك مختلف صنَف ہے گھریہاں ہے ہی کہانیاں نقل کر نے شائع کرانے کو انتخاب کا نام وینا درست نہیں جبکہ ہمارے ہاں تو خوشبوخن ہے کے کر کہانیوں تک انتخابات کے ڈییر لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی لوگ اپنے نام سے شائع کرار ہے ہیں اس طرح توادب کی اصل روح دب کررہ جاتی ہے محتر م قریثی صاحب کواس معالمے پر سخت ایکٹن لینا جا ہے تا کہ نے انت جربہ سازی جیسی غلاظت ہے پاک رہے مجموعی طور پرشارہ بہترین رہاادار نے کے منتظمین کی کاوشوں كوسلام دعاؤل ميں يا در كھيے گاء والسلام \_

رمشا ملک ... آزاد کشمیر اسلام علیم امیرکن بون بخریت به وا گراورخر با نفت موں کے۔اللہ تعالی اہل مسلم کی خیر فرمائے اور پاک وطن کا بول بالا فرمائے آمین ثم آمین میں مے ابق اور آ جل یا قاعدگی کے بڑھتی ہوں اسکول کے زبانے سے لے کراب ٹیجنگ تک زیر مطالعہ ہے ہیں بیس نے ایم الیس ی کڑ رکھی ہے۔ آج قلم ادر کاغذ سنجا لنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ شخصافق کو کیا ہو گیاہے دل ممکنین اور افسر وہ ساہے کہ او ب اورادب سوالیدنشان بن گیا ہے نے افق اعلی معیاری پر چہ ہے ادرآ ک کی جنت کا مند بولٹا شوت بھی ہے لیکن ماہ فروری 2016ء کے خطوط پڑھ کر جھے شاک سالگا کہ یہ پر چہ عمران احرقِر کٹی ،طاہرا تحد قرینی ،ا قبال بھٹی کی زیر صدارت نکلتا ہے ایک محص کوا داریہ اور چند لکھاری حضرات جوجی میں آیا کیسے چلے گئے۔ کیا اسلام کروار کشی کرنے کی اجازت و پتا ہے؟ نے افق سے التماس ہے کہ تبھرے رسالے کے ادیر ہون ورند پیسلسلہ ہی بندگردیں ۔میرایہ پیغام مذہب سے عاری ، اور کسے ناکیدلوگوں تک پہنچاؤیں ہمیں نے اتّی سے بیار ہے ایسے او بیوں سے نمیں جو این ذات نے لیے کی گئرے بحروں کریں۔

. چیچه وطبنی محرّم چیف ایدیترواشاف اور نکھاری وقار کین کوآ واب اور عبدالغفار عابد سلام الفت اس بار برونت ملا لیعن فروری کا من اتن 16 جنوری کوای مل گیا۔ پوری میم کی محنت کوسلام سب سے سلے مشاق بھیا کا اوار بیر پڑھا جس میں ہمارے سیاستدانوں کے لیے پیغام تھا ادار یے سے سیدھے قار میں کی عمل تفتلومیں پہنچتو دہاں ہر کی کوا تھے موڈ میں پایا ہر کس نے خوب صورت انداز میں اپنی رائے کا اظہار فریایا۔ 16 جنوری کو پرچہ ملا 28 جنوری کو بیرسطریں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں اس دوران وقفے وقفے سے پورے برجے کا مطالعه کیا نے سلسلوں سے پر ہے کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا نے انن وہ داحد ڈ انجسٹ ہے بہاں پرصرف معیار کو مدنظر رکھا جاتا ہے میری ایک پرولیشنل رائٹرے بات ہوئی ادب کی دنیا میں بہت بڑا نام ہاں کا فربار ہے تھے غفار بھائی نے افق نے میری جھی چند کہانیاں رہے کہ کردد کردیں کہ مید ہمارے معیاری نہیں یہاں ادیوں کی نورانی شکلوں کؤمیں دیکھا جاتا بلکہ معیار کواہمیت دی جاتی ہے آج میں تبھرے کونظر انداز کر کے اپنی سوچ آپ لوگوں تک ي بنيانا جا بها مول معانى وتوبه كاريمو دركسي وفت بھي كام آسكتا ہے تكي بم ل كرية مهدكريل كه بم نے ہرسوخوشيال شیم کرنی ہیں تا کے نفرتوں کا وجود ہی ختم ہوجائے انسانیت کوزندہ کرتا ہے بیسب اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اینے اہے جھے کی تلطی سلیم کریں گے ہمیں میدان عرفات والاسبق یاد کرنا ہوگائسی کی کامیابی پرصد نہیں کرتا بلک اس کی حوصله افزائي اورتعريف كرنا هوكي الني عقل تُعيك اور دومرون كي بات غلط لكصنا صرف مفي بأت بي يكر كراس كوظا مركرنا اس ریت کوختم کرنا ہوگا۔ووسروں کے رویے کونظر انداز کر کے خود کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا۔ نے افق کامنشور سب

- 22 -- مارچ١١٠١م

FOR PAKISTAN

ے پہلے معیار اور آبس میں تحبیقی تقسیم کرنا ہے۔ ہم فخر کر سکتے ہیں کہ نئے افق پاکستان میں واحد ڈ انجسٹ ہے یہاں اصولوں پر مجھوتہ نہیں ہوتا۔ آج ہم نے آپس کی نفرتوں کو بھلا کرمحبتوں کا پرجا رکر ناہے اور پرہے کے لیے جو ير بھی لکھنا ہے معبار کو مد نظر رکھ کر لکھنا ہے تا کہ اس کی مقبولیت میں اضاف ہوا ہم نے نئے افق کے پلیٹ فارم کے ذر لیے محبت کا پیغام لوگویں تک پہنچانا ہے۔ بھائی مجید جائی ہے ہماری کوئی عدادت نہیں کوئی دشنی نہیں ہمیں تو صرف پہیے کا معیار عزیز تھا اگر ادارہ اس کو معاف کرتا ہے تو قار مین کی طرف سے میں سب سے پہلے اپنے بھائی کو معان کرتا ہوں اللہ یاک کی رحمت اور نفل وکرم کے دروازے آپ پر ہمیشہ <u>کھلےر</u> کھے آ مین ۔

عامير زميان عامر سيد بورم والا. خوبمورت مرورق كيماته خافق كا تازه رين ايه برُ ھرد لی خوتی ہوئی ہے نہایت عمد گی ہے دیہات کے فطری منظری خوب عکاسی کی گئ دستک میں مشاق احمد قریشی کا نشتر قلم ملک کی معروف سیاسی جماعت کے تھلے انداز میں جراحت کرکے آیئینہ دکھا تا نظر آیہا ہے بہت خوب میہ کڑوی حقیقت جانتا ہرکوئی ہے مگر کلمہ حق کہنے کی جرات کوئی کوئی رکھتا ہے گفتگو پڑھ کر مزہ آ گیا۔ نے اوبی سلسلے ''اس ماہ کا شاع ''کا بھر پورخیر مقدم کرتے ہوئے اپنے مجموعہ کلام سے نتخب کلام ارسال غذمت ہے تو ی امنیڈ کیے قریبی اشاعت میں جگید ہے کرحوصلہ افزائی کریں گے عرصہ دراز ہے 2 عدد تحاریرانسانہ یا داش اور عمل ناول کاغذ ک مشتی آ ب سے علم کی تعمیل کرتے ہوئے ادارہ کوای میل کی تعمیل مگر لگتا ہے آپ میل باکس چیک میں کرتے۔ براہ كريم بالترتبيب قريبي اشاعت مين جكة دلي كريان بزهايه كانامورشاع جناب رياض حسين قمر كالغارف إدرخمونه کلام پڑھ کر شاعرانہ جذبول کو تقویت میسر آئی میری ناقص رائے کے مطابق تعارف اور کلام متعدد صفحات پر بگھیرنے کی بجائے آخری صفحات پر ترتیب سے کلام یکجا شائع ہوتو کیا بی اچھاہے مشورے پرغور سیجیے گا امید ہے ساتھی رائٹرو وشعرا کرام بھی میری رائے ہے اتفاق کریں گے۔ فروری کے شاریے بیل منظور حسین ، فاخر رضوی ، کنول خان ،عمر فاروق ارشد کی شاعری اور سعد ریسعدا در فریجه جو بدری کا انتخاب بے حد لیسند آیا۔خطوط میں احسان سحر میا نوانی محمد باسراعوان ، نیررضوی ، کل مبر ، عبدالغفار عابد ، مبر پرویز احد و دلواور ایجم فاروق ساحلی کے خطوط شاندار ہے۔ زریں تمرے خوب صورت قلم سے نماٹو کچپ اس ماہ کی ٹاپ آف دی کسٹ تحریر تھی زبر دست۔اس کے علاوہ عمران احمد کی آشفتہ دل ، نفیسہ سید کی وجود زن ملیل جبار کی ڈائن اثریا صغیر صدیقی کی اہرام محبت ، وقار الرحمان کی چراغ راہ ادر ناصر ملک کی زادراہ بہتر مین کہانیاں تھیں فن پارے میں لگی تمام مختصر کہانیاں اپنی مثال آپ تھیں ۔انظار کی فہرست میں کہانیوں کور کھ کے باری آنے پرشامل اشاعت کرنا ظاہر ہے ہراوار ہے کی اپنی یالیسی موتی اور مجبوری ہوئی ہے مگر طویل اِنظار کے انداز کرنا رائٹر کے ساتھ زیادتی ہے براہ کرم جس قدر ممکن ہوا نظار کا وورانیکم کر کے دو ہے تین ماہ تک مشمل کیجیے نوازش ہوگی۔

ممتاز احمد .... سيتلاثث ثائون سر كودها. قائل صداحرام جناب شاق احرريي صاحب جناب عمران احمد جناب اقبال بھٹی صاحب جناب طاہر احمد قریشی صاحب السلام علیم امید ہے کہ اللہ کے فضل وکرم ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔فروری کا شارہ 19 تاریخ کول گیا تھا۔اس بارسرورق بہت عمدہ اور منفردتها دستک میں تحتر م مشاق صاحب نے سیاست کے موضوع پر مالل بات کی۔اقرا کا مطالعہ اور تفتگو کے آغاز میں حدیث یاک نے روح کومیراب کیا۔ سجان اللہ۔ حفقاً کی شروعات انصاف کے حوالے سے خوب تھی سب ے پہلے میانوالی کے محترم احسان سحرصاحب کوانعام یافتہ خط لکنے پر بہت بہت مبارک ہو۔ماشاء اللہ خط بہت بہترین ادر جامع تھا اس ہار چودہ عددخطوط اپنی آب و تاب کے ساتھ جگمگار ہے تھے۔ پچھلے وہ مہینے میں نے اپنے

- 23 -

مارچ١١٠١ء

خطوط عام ڈاک ہے ہیںجے تھے لگتا ہے وہ آپ تک تہیں ہنچے یا پھر تین تاریخ کے بعد ملے ہوں گے خیراس بار بذریعہ رجير و واک ہے سے رہا ہوں سب سے بہلے بات کروں گا بیار ہے مجیداحمہ جائی صاحب کی اسٹوری پرتو یہ بالکل ان کی غلطی ہے کہ ایک ہی اسٹوری مختلف ڈ انجسٹوں میں شائع ہوئی ریس وجہ سے شائع ہوئی ادر کیوں ہوئی یقیما ہیہ بات وضاحت طلب ہے تو مجید جائی صاحب کواس پرمعذرت اور وضاحت کرنی جا ہے بہر حال بیلطی تو ہے مگر کوئی ا تناسمين نا قابل معانى جرم بھى نہيں ہے۔ ميں ادارے سے برز درائيل اور درخواست كرتا ہوں كمآ ب نے مجيد جائِی کو پرچہ میں جگہ ندویہ نے کا جو فیصلہ کیا ہے اِس پرنظر ٹانی فر مائی جائے اور ان کو تری موقع ویا جائے کیونکہ مجید جائی صاحب اچھاادب علیق کررہے ہیں تو قارئین کرام کی کثیر تعداد کوان کی کھی ہوئی تحریروں سے محروم نہ کیا جائے نوازش ہوگی جارے فاضل ووست جناب عامر زمان عامر صاحب جناب عبدالِغفار عابِد صاحب اور جناب مہر پرویز احمد دولوصاحب کافی ناراض نظر آرہے بتھے آپ تنیوں ووستوں کِی نارانسکیِ بجا اگر آپ کی مجید احمد جا کی صاحب کے گئی چملے سے دل آزادی ہوئی ہورنج پہنچا ہوتو براہ کرم آپ درگز رفر مائیں میں اِن کباطرف ہے آپ ے معذرت کرتا ہوئی۔ بیارے دوستوں ہم سب للم قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں کوئی بھی انسان کمل نہیں ہوتا ہندہ کبشر ے این بھول ہوجاتی ہے تو وسیع انقلبی کا مظاہرہ کر گئے ہوئے در گزرے کا م لیں صائمہ ٹور عمر فاروق ارشد بحد یا سراعوان ، نیئر رصوی، گل مهر، ریاض بیشی علی حسنین تابش ، جادید اُحد صدیقی اور انجم فاروق ساحلی صاحبان کے خطوط اورتبھرے شاندارا درجاندار تنے سب سے پہلے محمود ظفر اقبال ہاتمی صاحب کا آنٹر دیویر عابہت آجھا لگا ان کے بازے میں سیرحاصل معلومات حاصل ہوئیں اس حمن میں آ ب ہے گزارش کروں گا کہ ہمارے شہر سر گودھا ک ایک باربینا زشخصیت جو که ما برتعلیم، شاعر، اویب، افسانه نگار، مترجم اور پیاکتتان کے پہلے نابینا ہیں جنہول نے ایم ا \_ الكش، ايم ا \_ اردو يهلك يا بينا اليم فل كولدُميدُ لسك يهله نابينا في النج وي بين اور نابينا وك فلاح وبهبود ك لے گزشتہ چالیں سال ہے کام کررہے ہیں۔ان کا نام پروفیسرڈا کٹرشنے محمدا قبال ہے تو پلیز ان کا انٹرویو بھی ہے افق میں لگائیں۔(آپ ان کا نٹرویواور افتان ارسال کرویں ہم انہیں شاکع کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے) نميانو کچپ بهترين تحريرتفی آشفته دل بهت عمده اورلا جواب کېانی تفی عنقالوگ اچھی کہانی تفی وجووزن شاندار کېانی تھی طلل جہارصاحب ڈائن کے عنوان ہے بہترین کہانی لے کرآئے۔اہرام محبت کا اختیام زبردست تھا۔ بے دفا يوي اورغدار دوست كايمي انجام بونا جابي تقاررياض بث صاحب كي كهاني إلى آنتي بلاشبهز بروست كهاني تقي جرائم کی تفتیش کے سلسلے میں پیش کی جانے والی کہانیا ابز بروست ہوتی ہیں دستھیر شنراد نے بھوک کے عنوان سے بہت خوب صورت کہانی تخلیق کی جسم کی اور پہیٹ کی جھوک کو بہترین انداز میں لکھا۔ جراغ راہ ،فریب خور دہ ادرفن یارے میں شامل تمام کھانیاں بہت پیندآ کیں اچھی لگیں۔ریاض حسین قمرصاحب کی شاعری نے توشارے میں چار جاندلگادیے بہت اچھی شاعری تھی اور بیسلسلہ بہت بیندآیا ہے اب اے جاری رہنا جا ہے۔ خوش بو لیے خن يين نوشين ا قبال نوشي كوانعام يا فية كلام پرمبار كباد- كنول خان ،سعد ميسعد ، فريحه چوېدرى ، دُاڭْرْعْلَى حسنين تا بش ،عمر فاروق ارشدء رياض حسين قمراور بيحانه عامر كانتخاب بهت التصحيح يبندآ ئے اب اجازت جا ہوں گا ان شاء الله الطلے ماہ حاضری ہوگی اگر زندگی نے دفا کی تو۔

انجم فاروق ساحلى .... لاهور. آدابداميد المداداره كديراحاب يخيروعافيت ہوں سے نئے افق کا ٹائٹل اس مرتبہ بڑا خوشنما اور جاذب نظر ہے عمران احمد صاحب نے اس مرتبہ گفتگو میں اہم اسباق کی طرف اشارہ کیا۔خطوط کی مختل خوب ہری بھری تھی۔ جن قار مین نے آ وھا بٹن کہانی کویسند کیا اور سراہا ان

24.

مارچ ۱۱۰۱ء

کامشکورہوں ہمارے محترم بھائی جاویدا حمرصد لقی صاحب بھی اپنے بھر بورتجویہ کے ساتھ موجود تھے۔ان کی مختفر تخریکے اپریل بھی خوب تھی اس کے علاوہ غدار، وبلی میں موت اچھی کا وشیر تھیں۔اشتیاق نامہ شائع کرنے کا شکریہ کرشن چندر کے متعلق بچھ عبارت شائع نہ ہوگئی۔ جنوری 2016ء کے اردو ڈ انجسٹ میں اشتیاق احمد کے متعلق مضون شائع ہوگیا جو دلچیں کا سب بنا۔ اس مرتبہ نے افق کی اشاعت تھری ہوئی تھی باتی تحریروں میں وجود زن اورائی منازع ہوگی ہوئی تھی کا میں اس محبور نام محبت، التی آ نمیں ، بجوک، جراغ راہ انجھی کہانیاں تھیں ۔آشفتہ بھائی عمران احمد کی تحریر طویل عرصہ کے بعد نے افق کے صفحات پر جلوہ گر ہوئی اور خوب صورت تھی بچھ تحریریں ابھی زیر مطالعہ ہیں میر انجم م انجھا ناولٹ تھا بھی صاحب اور عمران صاحب خوب سے خوب ترکی تلاش میں ہیں امید ہے باتی کہانیوں کی طرف جلد از جلد تو جہی صاحب اور عمران صاحب خوب سے خوب ترکی تلاش میں ہیں امید ہے باتی کہانیوں کی طرف جلد از جلد تو جہی صاحب اور عمران صاحب خوب سے خوب ترکی تلاش میں ہیں امید ہے باتی کہانیوں کی طرف جلد از جلد تو جہی امرادی جائے گی۔

گھنا پیڑ ہو، تیز بارش ہو اور تنہا لاک ہو ایسے منظر مجھی شہروں میں تو پائے نہ گئے

النے مرب اور رہے کی پالیسی کے بارے میں آگائی ہوئی محمود ظفر اقبال صاحب علم کا منبع بیں ٹماٹو کیپ ذریں قرک خوبتر رہتی گر ڈاکٹر ایم اے قرکی خوبتر رہتی گر ڈاکٹر ایم اے قرک خوبتر رہتی گر ڈاکٹر ایم اے قرک خوبتر رہتی گر ڈاکٹر ایم اے قرک خوب کے ہیں سائسیں ہی بند نہ ہوجا کیں۔ جتاب اقبال بھٹی صاحب بھی تحریر کے معالمے میں جب کی بیاں اور جیب گئے ہیں جبہ سردی تو یہاں ہمارے ہاں کڑا کے کی پڑ دہی ہے بیتو بھلا ہو حکومت بنی بیکل مارکر جیب گئے ہیں جبہ سردی تو یہاں ہمارے ہاں کڑا کے کی پڑ دہی ہے بیتو بھلا ہو حکومت بنیاب کا 13 جنوری تک چھٹیاں بڑھادی بین نفیسہ سعید کے وجود زن میں یہ جملہ ''ہا جمہ نے چڑیا کے بیچ کوجنم نہ دیا تھا'' بالکل بند نہیں آیا چڑیا افرے ویتی ہے بیچ ہیں اور خورت بجد دیت ہے چڑیا کا بیچ نہیں۔ (نفیسہ سعید کیکچرار اور سنئر استاد ہیں انہوں نے غلط نہیں کھا یہ جملہ محاور تا لکھا اور بولا جا تا ہے ) اس وفعہ فن پارے میں پر بے تو شون جا تھون کے تو سورج لے کر بھی گیا نظر نہیں آئیا اس قبلے کوگ سداخودر ہیں آئیں۔

25 -

. مارچ۱۱۰۱ء

فلك شير ملك سير ملك وحيم يار خان. جناب قابل تدرمشاق احرقريش، عران احر، اقبال بعنى اور طاہراحد قریشی صاحبان ۔ملام عقیدت بٹول کریں جہال ہرسومرسوں کے پھولوں نے دھرتی کو پیلالباس بہنا کر بہاری آمد کا اعلان کیا و ہیں گندم کی لہلا تی فصل کی ہر یا لی نے نظروں کوتر اوٹ بخش ۔ساتھ ہی ہے افق کی آمد نے دل خوش کردیا۔ ٹائٹل ہر کا ظے زبردست تھا۔ تا نگہ گھوڑا، بکریاں، ساتھ کتا بت جھڑ کے بعد پر بہار تجربیہ سب ہاری معاشر تی اور ثقافتی نشانیاں ہیں بڑی خوب صورت پر کاری کی گئی جتنی لذت نے افق کے انتظار میں رہی تحریریں پڑھ کرمزہ دوبالا ہوا۔ دستک اورعمر ان صاحب کی گفتگو ہمیشہ سے قابل تحسین رہی ہے۔ سوئی ہوئی حکومت کو جگانا اورمردہ ضمیروں کوزندہ کرنا زبردست رہا۔ پھرطا ہرقریشی صاحب کا اقرا لکھنے کا انداز کمال کی بات ہے۔ خطوط کی محفل میں احسان محراہے خوب صورت تبعرے کے ساتھ نمبرون نظر آ سے مبار کباد دیتا ہوں، نیز رضوی کا تبھرہ بھی مِٹنا ندارر ہا جومثالوں سے بھر پورتھا عبدالغفارمجاہد، ریاض بٹ،مہر پرویز ددلواور جاویدصد بقی کے تبھرے بھی خوب صورت انداز میں لکھے گئے تھے۔شاعر اور رائٹرز کے انٹرویوز اور کلام والاسلسلہ بہترین کاوٹ ہے اور اس کا کریڈاٹ مدیران نے افق کوجاتا ہے۔محمودظفرا قبال میرے ہی شہرے باس میں کینوں پررنگ بکھیر نے والآ اور سفید گلاب جیسے نادل لکھنے والاخود بھی گلاب جیسے دل کانا لک ہے۔ پہلی تجریرٹماٹو تیجپ زریں قرنے فرناز کی کرندگی کے حالات و دافعات پر منصل کھا۔ آخری سطور پڑھ کر آتھوں سے آنسووں کی جیٹری لگ ٹی۔ عمران احمہ کی افسانہ نماتج ریا شفتہ ول دلچیپ اور متاثر کرنے والی تھی صفح نبسر 72 پر پر نفیگ کی غلطی ہے بچھ ردھم نو ٹا جب درواز کے کے ہینڈن کو ہا رہار گھمایا گیا جھیے اینڈ پر تھوڑی پر بیٹانی ہوئی جب لئی نے بیکر نے جارے کو جھوڑ کر جارکس کا ساتھ دیا۔ عنقا لُوْگ ایک بیش آموز کہانی تھی دینا میں ایتھے لوگوں کی تم نہیں جیسے مہیل اور تم پینز نے بے سہارا جوڑے کوملاز مت دی اور پر مسزعا کشینس اور نفیس نے بھی کیٹا بت کیا کہ سائ بھی مال جیسی ہوتی ہے۔ وجود ران شاغدار تحریر ، زندگی میں البعى بھى اسے معے بھى آ جاتے ہیں جا نصلے كرنامشكل ہوجاتا ہے مراللدى رہنائى كام كر جاتى ہے باجرہ اورمفيد نے راز کوراز رکھتے ہوئے عقل مندی کا شوک دیا اور ایک بڑے گناہ کے جا کنیں ۔ ایجد جاوید کی عشق کئی وات نہیں۔ پڑھ کرجی جا ہتا ہے کہ بیٹاول جاری ہے۔عورت زاد کوموخر کر کے ای کوآئے چاہ کیں ادھرنا صر ملک کا زاو سفررسا کے کی جان بنا ہوا ہے۔ دونوں ناولٹ میں کچھمیا ثلت ہے۔ گر انداز اپنااپنا جو بہت خوب صور تی ہے آگے بر ھرے ہیں۔ایک طرف شانہ جوزرق شاہ کی طرف جھکتی جارہی ہے اور سعد مینمازروز ہے کی طرف آپھی ہے تو و وسری طرف بانو بے چاری و کھوں کی ماری ، جوشاہ سائیں کے چنگل سے نکل کر تینی اور شہراد کو بس آئینہ چھوڑ کر نی -منزلوں کی طرف رواں ہے۔ سمیرااورصدف عینی کی شکل میں اسے لی ہیں اورشنراد کی جگہ کامران سمیرا کا بھائی لینے والا ہے۔خوب اور دلفریب انداز میں دونوں ناول نگارلکھدے ہیں جواس بیارے سے رسالے کے لیے خوش آئند بات ہے۔ ڈائن ،اہرام محبت ادر بھوک متنوں تحریریں عورت کی نسوانی ادر حیوانی خواہش برلکھی گئی تھیں ان شوہروں کے لیے لحے فکر بیجوا پی ہو یوں سے عافل ہیں اور پھر ہوی کو اکیلا جھوڑ کر غیر ملک جلے جانا غیر دانشمنداٹ اقدام ہے۔رزق وہی مایا ہے جومقدر میں لکھا جا چکا ہے زبروست تحریریں تھیں۔ بھوک پڑھ کرتو میرے جذبات بھی براہیجنہ ہونے لگے تھے۔ دیکیرشنراد نے جملے ہی ایسے لکھے تھے مثلاً بلاؤز کوبدن سے الگ کردیا جراغ راہ میرے بھائی و قارالرحمان نے مختصرا در بہترین اسٹوری کھی آیک احتصا افسان ہمیشہ یا در ہے والا تھاا یسے مجاہد د ل اورشہید و ل کھی عنو پرضرور لکھا جانا جاہے ہی لوگ ہمارے وطن اور تو م کا سربابہ ہیں۔ فریب خوردہ بے عقل منوارعورت پر لکھی گئی داستان اچھے انداز میں بیان کی گئی۔ رضیہ نے اپنی عزت کنوا کر سبق سیکھا لڑکین کا پیار ہوتا ہی ایسا ہے شریف کا

مارچ١١٠١۶

26

کردارا جیمار ہا جس نے رہنیہ کواپنالیا جودو عاشقوں کو مار چکی تھی میرامحرم میرا مجرم رشتوں کے گردگھومتی ،طویل تجریر یڑھ کرمزہ آیا اینڈ بھی شاندار ہوا۔ کبیرنے ارسل کی غلط بھی وورکر کے اچھا کیا اورٹو نے ہوئے ول پھر سے جڑ گئے ولکش اسٹوری تھی۔فن باروں میں غدار اور عم اپریل بہترین تحریروں کا نمونہ تھیں باتی تین کچھرنگ نہ جماعیں۔ سلسلہ ذوق آ مجی اورخوش ہوئے تن انتہائی کامیاب جارہا ہے۔ دلچیپ اور معیاری جوابرات سے بھر پور کلام اور ا قتباسات بہت مخطوط کرتے ہیں۔اللہ کی بادشاہت کے علاوہ بہار کاروپ بنے تن واقعہ کر بلا ادرانمول ہنتی ولکش انداز میں موتیوں کی لڑیاں پروٹی گئی تھیں تھیں غزلیں سب ایک سے برو چرا کی تھیں۔ شارہ عروج پر ہے اوران شاءاللہ ایسے ہی رہے گا۔ایک تو پر نشک پر توجہ کی ضرورت ہے اور دوسرا اگر ہو سکے تو نے افق میں دس صفحات کا اضافه كياجائ ب شك قيت مين بهي وس روي كالضافية كرين تاكهايك وهكهاني اورشال موسك وعاب كه الله بإك الل اداره اوراس كے تمام رسائل كودن د حتى رات چيكنى ترتى عطا قرمائے ، آمين \_ ران حبيب الرحمان .... سينترل جيل لاهور. جناب شاق المقريق بحر معرال المع السلام الميليم - جناب ميں نے كى دفيعة ب كے مامنامہ في افق ميں بجھ ند يہ الكھنے كى كوشش كى كيكن مردفعہ بھى كاغذى پراہلم تو انہی خط کالفافہ کی پراہلم اور مہمی رسالہ ندیلنے کی اور بھی جلد ندیلنے کی پراہلم آڑے آئی رہی۔اس وفعہ فرور ی کا شارہ 17 تاری کو ملاتو اتفاق ہے میرے پاس کاغذاور حط لفا فیصی موجود تھا اس کیے کوشش کر کے آپ کے ما ہاتے نے افق میں پھنے خوبلیں جو بیری اپنی ذاتی لکھی ہوئی ہیں میں شاعر تونہیں لیکن پھر بھی پچھے کوشش کیے یہ ویا ک غز لیں تکھیں ہیں امید ہے کہ ہے اور خوش ہوئے تن کی انچارج نوشین ا قبال نوشی کوبھی بیندا سمیں گی اس کے بعد قارین کوچی اور ہاں جھوٹی کہانیاں ہرموضوع پرلکھ لیتا ہوں اور کئ سالوں ہے میں اپنی تحریر یا تبھیرہ دغیرہ یاغز ل وغيره بعيجنار بتنابهون تمام رسالي بعي زيرمطالعدرت بين اي وجدے من أفق كے سلساء كفتكو ميں لكھنے دالے تمام قار مین مجھے پہلے سے جانتے ہیں اور بیرے دوست بھی ہیں۔ ظاہر ہے طویل عرصے سے ساتھ رہنے ہے اک تعلق ایک رشتہ بن جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مقبوطی آتی ہے اس کی سب سے برسی وجد ہوتی ہے اعتماد کی اگراعتبار یا اعماد نه ہوتو کوئی رشتہ کامیاب نہیں ہوسکیا میں جس مقام پر ہوں یہاں تو کبغیراعتبار کے رشتہ بنانا بہت مشكل ہے كيونك بيجگہ بى اليي ہے كہ بهال بربى اپنول اور برائے ليعنى غيرون كا پتا چلنا ہے۔اس جگہ تمام رشتول کی بیجان ہوتی ہے کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے یا کون نہیں ہے کون اچھاہے یا کون براہے۔ میں اِس وقت عرصہ 9سال سے سنٹرل جیل الا مور میں سزائے موت کا قیدی موں ویسے میری رہائش شلع تو بدقیک سنگھ کی تحصیل کوجرہ کی نے اگرا ب میری تمام تحریر ول کوائے برے میں صوصی طور پرجگددیں مے تو میں آپ کواپی تحریریں بعظ گفتگو میں تبعر و کے بقیج دیا کروں گا کیوں کہ بہال کا غذقکم اور خطالفافہ کے بعیدرسالے بھی انتہائی مشکل سے ملتے ہیں اس لے لکھی ہوئی تحریراً گرضا فع ہوجائے تو بہت د کھ ہوتا ہے آ ب نے گفتگو میں مجیدا حمد جانی کا ذکر کیا ہے تو اس میں بھی یمی بات بھی کہ اگر کسی رسانے کوشائع کرنے کے تحریبھیجی جاتی ہے تو اے بلیک لسٹ میں ڈال ویا جاتا ہے یا پھر اے ضائع کردیاجاتا ہے یا پھراے ضائع کردیاجاتا ہے۔اب اتفاق میربوا کہ ایک بی کمانی تمام رسالوں کو بیک وقت بھیجی گئی اتفاق ہے نما مرسالوں نے اس کہانی کوشائع کر دیا اس طرح تمام رسالوں میں مطرعام پرآ گئی اس ليے ہم سب لکھنے اور پڑھنے والے اس کی طرف سے معذرت کر لیتے ہیں پلیز اے ددبارہ لکھنے کا موقع وین آئندہ اليى حركت نہيں اور مال بسيل تمام لكھنے والول خصوصا جو آپ كوا بنى محنت كر كے فرى مواد شوقيہ بھیج رہے ہیں مبلے ہى

متا دیا جایا کرے کیونکہ شوقیہ فری لکھنے والے ابھی نے نے ہوتے ہیں اس کیے ان کی تحریروں میں آپ کواصلاح

ہے لیے تھوڑی می محنت زیاوہ کرنا پڑے تو مجھی آپ کوفرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر اصلاح کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا جائے گاتو آئندہ ہے بھویٹے رائٹرزائے والے وقت میں بڑے رائٹروں میں شامل ہوں کے لیکن جو چیز مفت کی لے اس کی قدر نہیں گی جاتی ۔خوش ہوئے تن میں غزلوں کے ساتھ حاضر ہوں آپ اس خط کو گفتگو میں شامل کر کے بھی مجھے ان تمام باتوں کے بارے میں اپنے مشورے سے نواز سکتے ہین یہ بہلی دفعہ کھر ہاہوں امید ہے مایوں نہیں رس کے۔ نے افق میں آپ نے جوانعای سلسلہ شروع کیا ہے یہ بے حدید آتا ہے اس سے لکھنے والوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور لکھنے والا اچھا اور اچھا مزید اچھا کھنے کی کوشش کرتا ہے۔ گفتگو میں اس ماہ کا انعام پافیۃ خط بہارے دوست احسان محرکا ہے احسان محر بھائی کیسے ہیں آ پ اور کیابات ہے آپ کی کسی پر ہے میں کہائی کیوں نہیں آرہی صرف ایک دوبارر دزنامہ دنیا میں آپ کے چھوٹے کالم پڑھے تھے اب وہ سلسلہ بھی رکا ہواہے۔جلد ہی في افق كؤكو كي كهاني ارسال كرين صائم ينورصاحية بكانهايت عن بيار سے اور عاجز انديعن موديان ماام قول كرايا ہے صائمہ جی آپ نے اتنااچھالکھا ہے کہ کیابات ہے۔ عمر فاروق بھائی واضح باَت ہی اچھی ہوتی ہے ہمیں ہر بات کے افق میں اور ہرطرح کا ظہار خیال کھل کر کرنا جاہے۔ یاسراعوان صاحب آپ کے خیالات بھی ایکھے بیں گر ..... عامرز مان عامر صاحب اگر کوئی لکھنے والا علی کرتا ہے تو سب ل کر مہلے اے وار ننگ دی پھرا دارہ کو ر پورٹ کریں لیعنی اگر پھر بھی لکھنے والا ولیمی ہی حرکت کررہائے تو رپورٹ ادارہ کو گئی جا ہے جو فیصلہ سب کا ہووہ اداره كري في إلى السطرا أب كامتوره بهيل يبندنبين أياغور صروركرين فيررضوي بهائي آب كاخط بره كر د کھ ہوا کیونکئے میں کم از کم پانچ ماہ بعد نے افق پڑھ رہا ہوں اور پہلی بار اس میں لکھ رہا ہوں اس لیے جھے پھیلے چار کیا یا تج ماہ میں ہونے دالی کی بات کا بتانہیں ہے اس لیے آپ میرے کہنے پر للکٹسب کی رائے ہی ہوگی کہ دل پرمت لين زنده ول بننے كى كوشش كرين كل مهرصاحبة پ كا خطار عركمكى آئى كدكيا خيالات بين موصوف كے كل مهرصاحبہ آپ کے خط کا جواب یہ ہے کہ بچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے صرف بولنا پڑتا ہے قودہ ہوجا گتے ہیں بچھ کام اليے ہوتے ہیں جن میں احتجاج کی بجائے کچھل بھی کرنا پڑتا ہے آئے کل کے زبانے میں وہ مل ہے آیڈو نچر پچھ كرنے ہے ہى سب پچے ہوتا ہے دیاتا ب نے فقرہ اس طرح لکھنا تھا كہ بلى كے گلے بیل تھنى كون باند بھے باقی بات رہی صرف تین بندوں کی 65 بندوں کو پرغمال بنانے کی دنیا میں تو ہزاروں دلیراور پہلوان ہیں صرف تام کے اور ہاں یہاں اپنی مثال دیتا ہوں کہ جیلوں میں ایک بارک میں کم از کم 250 قیدی ہوتے ہیں جنہیں ملک میں خطرناک ترین کہاجاتا ہے لیکن اپن بارک میں اندر لے جانے کے لیے یا کہیں اور لے جانے تے لیے صرف ایک ملازم پولیس کی وردی میں ہوتا ہے۔اب250 دلیر ہندوں کے لیے ایک ملازم کیا حقیقت رکھتا ہے میراخیال ہے اگراس کے جھے بانے جا کمیں تو قیدی حصہ نہ ملنے پرآپی میں جھکڑ پڑیں آپ نین بندوں سے 65 کوریفمال کی بات کررہی ہیں بس بچے بجبوری بچھ احساسات اور بچھنہیں ہوتا انسان کے لیے مسکان بھٹی صاحبہ کن عورتوں کو جو وویشه ڈال کر وفتر آتی ہیں اگر زیادہِ رش والی جگہ پروہ دو پیٹہ ذراسا ووسری طرف کھسک جائے تو میڈیا پرشور کریا کہ ہمارا و و پر مسر پر سے تھیج لیایا پھر کوئی اور ضرور بتائے گا۔عبد الغفار عابد بھائی آپ والی بات عامر زبان نے کی لیکن بری تھی ادرآئے نے کی تو اچھی گئی اس کی دضاحیت کرویں پلیز علی حسین صاحب آپ نے جو پچھ کھا ہے کیا اگر ا آپ کواس پر موقع ملے تو آپ مل کریں گے۔ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور بتا ہے گا۔ باتی رسالہ زیر مطالعہ ہے اس کیے تبعره كرنے معدرت خواہ ہوں ہے كندہ اگر موقع ديا كياتو ضرورتبعرہ بھى كروں كاويسے بھى ميرى عادت ہے جو بات تعریف کے قابل ہو کھلے ول سے تعریف کروورنہ جب بھلی ۔ آخر میں سب سے کہنا جلوں کہ اگر کسی کا ول

عارج ١٦٠٠ مارچ ١١٠٠٠ مارچ ١١٠٠٠ مارچ ١٠٠١٠م

جا ہے تنقید یا مزاح کرنے کوتو ضرور کرے اور دل کھول کر مجھے جواب دینا آتا ہے بیوں دوسروں کوتنگ نہر میں۔ رياض حسين قسمو .... منگلا ديم محرم وكرم جناب عران احمصاحب اللام عليم اميد آپ مع اپنے اسٹان کے بالکل خیریت ہے ہوں گے ماہ فروری کانٹے افق باصرہ نواز ہواایک دیماتی ماحول کا تاثر دیتا خوب صورت ٹائٹل دل کو بہت بھلا لگا ٹائٹل والی حسینہ اس منظر کوخوشگوار جیرت سے ملاحظہ فرمارہی ہیں ۔محتر م مٹتا تی احمر قریش صاحب بنے دستک میں جس سیاس سڑانڈ کا ذکر فر مایا ہے وہ ان کا بی کا کام ہے۔ان کے فلم سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہوتا ہے ہمارے سیاسی رہنماؤں کا حال چور مجائے شور والا ہے اس معالمے میں ہم من حیث القوم بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں خدا ہمارے حال پر رحم فرمائے ، آبین ۔ گفتگو کے آغاز میں آپ نے بہت بیاری حدیث یاک کوڈ کی ہے۔ گفتگوے پہلے اپنی بات میں آپ نے مختصر الفاظ میں بہت کھ فرمادیا۔ آپ نے مجیدا حک جائی صاحب کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا ہے۔ وہ تعریف کے قابل ہے۔ عمران صاحب آپ نے ماہ فروری کے شارے میں میرانعارف اور چیدہ چیدہ کلام شائع فر ما کرمیری بہت زیادہ حوصلہ افز الی فر مائی ہے میر ہے پای اس کاشکر میدادا کرنے کے لیے الفاظ موجود ہیں ہیں آپ نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے اور این سلسلے میں آ پ نے بھے جواولیت عطافر مالی ہے اس کے لیے بین آپ کا دوبارہ شکریداوا کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بچھے ہے ا فق کے ساتھ بے لوٹ لگاؤ کا صلدل گیا گئے تھی یاری سب پر بھاری۔ گفتگو میں پہلا اور انعام یا فتہ خط جنا ب احمان سحر کا ہے محرّ م بہت میت مبارک آن کا خط واقعی انعام حاصل کرنے کے قابل تھا آپ نے جنوری کے شارے میں شائع ہونے والے میرے خط کو بیندفر مایا میری طرف سے شکریہ قبول فرمائے محتر مہصائمہ نورصاحبہ نے اپنے خط میں قیمتی خیالا کے کا اظہار فرمایا ہے محتر مدآپ نے میرے خط کو پیند فرمایا جس کے لیے بہت بہت شکر میں محتر معمر فاروق ارشد کا خوب صورت خط پڑھنے کو الا آپ واقعی دل کے صافیے آ دی ہیں جوآپ کے دل میں ہوتا ہے وہی آ ب کے تم سے نکلتا ہے مر بھائی آ ب بھی تو جھے اپنی دعاؤں میں بادر کھتے ہیں تا محر کیا سراعوان کا خط اور تبھر ہ خوب صورت اور جا ندارے یا سر بھائی تبھرہ پسندفر مانے گابہت بہت تیکر میہ محترم عامر زبان صاحب میں آپ کی تجویز کی تائید کرتا ہوں ادب کی کانی بھیڑوں کو کم از کم فیے افق جیسے جزیدہ سے دور رکھا جائے اس کے ليے عمران صاحب كا فيصله برونت ہے۔اميد ہے اس برمستقل طور برعمل درنآ مد جميشه جارى ركھا جائے گا مجتر م نير رضوی کا خط پڑھ کر دکھ ہوا محترم کسی قاری کے تھرہ سے اس قدرول برداشتہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے نے افق سے قلمی بائیکاٹ کالکھ دیا ہے نا بھئی ہرقاری کواپنی سوچ اور سجھ کے مطابق لکھنے اور تبھرہ کرنا کاحق حاصل ہے۔میرے خیال میں موصوف نے ایک جزل بات کی تھی اس میں کی خاص محض کا نام الے کر بیٹیس کہا کہ فلا ی کا کلام زیادہ شاکع ہوتا ہے۔ بنیا سے بیر رضوی ایسے فیصلے میں کرتے۔ آپ اپن تحاریر با قاعد کی سے نئے افق کو بھیجیں شاکع تو معیاراورمیرٹ پر ہونا ہوتا ہے جونے افق کی بڑی واضح یالیسی ہے محتر مدکل مہرصاحبہ نے میری لکھی بات پر جس طرح سیرحاصل تفره فرمایا ہے میں اس کے لیے ان کابہت شکر گزار ہوں آپ نے بچے فرمایا ہے کہ جیل میں ارتعاش پیدا کرنے کے لیے ایک نصاسا بھر بھنگنے کی ضرورت ہے اور وہ پھر کسی کوتو بھینکنا جا ہے میں اس کے لیے ان کا بہت بہتِ شکر گزار ہوں کے انہوں نے میری کہمی باتوں کوغور سے پڑھااوراس کی وضاحت فرمائی ہے۔ محتر م ریاض بٹ بھائی آپ کی کہانی اگر چھے تو میں سب ہے پہلے اسے پڑھتا ہوں۔ آپ کاتحریر کروہ خط اور کہاتی الٹی آ شتیں دونوں ي لا جواب بين آپ تے مير بے بارے مين جواحساسات بيں وہ قابل قدر ہی ہيں ایسے احساسات پر بہت شکر گزار ہون علی حسنین تابش بھائی کاطویل خط بھی خوب صورت اور بامعنی ہے۔ انہوں نے خط میں بڑی بیاری اور

مارچ۲۰۱۲ء

کانا مد با تیں لکھیں ہیں کاش ہم اس پر کمل کر سکیل ۔ مہر پر ویزا تحدود لوصاحب نے نام نہا واویب کا مینہ وکھا ویا ہے۔

ہیارے ہمائی جاوید احمد صدیقی صاحب اپنے بیارے خط کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ بیارے بھائی میزی شاعری اور خط پندفر مانے کا بے حد شکر ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کو صحت منداور خوش وخرم رکھے آئین ۔ محترم جناب الجم فاروق ساحلی صاحب اللہ کریم اور ق ساحل اللہ کریم اللہ کے ساتھ تشریف لائے ۔ اقرابی جس طرح طاہر قریش صاحب اللہ کریم کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم فرمارہ ہیں۔ اس کے بدلے رب کریم ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے آئیں اور خوش ہوئے تحن میں آپ نے محترم خواتین سباس کی صاحب اور نوشین اقبال نوشی مصاحب نے آئے مین ۔ ذوق آگی اور خوش ہوئے تحن میں آپ نے محترم خواتین سباس کی صاحب اور نوشین اقبال نوشی صاحب کے ذمہ لگایا ہے۔ وونوں خواتین کا اولی دنیا میں نام اور مقام ہے خدائے کم یزل ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے بیارے جریدے کی ترتی کے لیے دعا گوہوں۔

ايم حسين نظامي .... قبوله شريف. سلام عقيدت اميد عا باور القاق عوالط على احباب بخیریت ہوں گے۔ فرور 2016 ء کا پرچہ ہاتھوں میں ہے سرور ق معیاری اور جا وب نظر یانا بھرو راآ گے بره هے جہاں سرمشناق احد قریشی صاحب وستک میں اپنے انمول اور منفر دانداز میں خوب صورت لفظوں کی مالا بلھر رہے تھان کے جاندارتکم سے لفظ تو س وقزاح کے رنگوں کی صورت جلوہ کر ہورہے بھے اور انمول رنگوں کی توس قز ت بھلا سے پینائیس - پر ہے کی پرنٹنگ ، پروف ریڈنگ اور با سنڈ نگ بھی بچھے میرہ معیاری اور لاجواب پایا ہے جی ہے آپ کی کامیابیوں کا منہ بولٹا عبوت ہے اور بلاشہ سراہنے کے قابل بھی۔ گفتگو، لا جواب، معیاری اور منفر و سلسلہ ہے۔ یوں محسوں ہوتا ہے جیسے بھی آ گلن کی تھلواری میں بیٹھ کرایک ووسرے ہے اپنے اپنے و کھ سکھ شیئر کر رہے ہوں۔احسان سخر، صائمہ نور، عمر فاروق ارشد، محمد باسر اعوان، عامر زمان عامر، کل مہر، مسکان ظفر بھٹی، عبدالغفار عابد ، رياضِ بيث على حسنين تالبش ،مهر پروبر احدوولو ، جاويدا حدصد لقي ، الجم فاروق سأعلى إسجى اس خوب صورت مجاواری کی مہلق مہلی کلیاں ہیں جن کے وہ ہے اس آگان کی شان دشاو الی برقرارہے۔ بھی احباب نے ایی خوب صورت باتوں کے محفوظ کیا۔ اقراطا ہرقریش صاحب نے فرمان باری تعالی اور احادیث کی روشنی میں مقصل ادرا یمان افروز با تیں کیں جن ہے ایمان تازہ ہوگیا محمود ظفرا قبالِ ہاشمی ہے ملا قایت اچھی رہی ان کی تحریر میں اصلاحی معاشی اور معاشرتی روبوں بر منی ہوا کرتی ہیں وہ اپنے جذبات کی عرکا ک لفظوں کی اوالیکی ہے کرنا بخو کی جانعة إلى تحريرون بين ثما تُوتجيب اورناً شفته ول أيك ووسر في كے مقابل باليمين تو وجودزن كى تعريف مذكر نا بھنى ا کھاری کے ناانصانی ہوگی۔ تینوں اچھے اور لا جواب فقرات کے عکاس پائے عشق کسی کی ذاہت نہیں امجد جاوید کسی تعارف کے مختاج ہر گزنہیں وہ قارئین کواپیے لفظوں کے سحریں اس قدر جکڑ لیتے ہیں کہ دل عش عش کراٹھتا ہے اور انہیں واددیے بنانہیں روسکتا۔سعد ریے جذبات اچھے لگے۔ وائن معاشرے کے منفر وموضوع پراچھے انداز سے تلم چلایا گیا۔ اہرام محبت الی آئتیں وونوں لکھاری ایک دوسرے پرسبقت کے چکر میں تھے۔ فن یارے ایڈیٹر صاحب بلاشبه نامور لکھاریوں کے واقعات پر بنی منتخب تحریریں صفحہ قرطاس پر منفروا نداز ہے سجا کرانمول کہلائے۔ ميراعرم ميرا بحرم اسيخ آب كوخد إفرعون نے بھى كہلوايا تھا مكر جب بھى اس زمين براييا كوئى بيدا ہوا خداوندكر يم موی پیدا کرویتے ہیں۔ ووق آ گہی معیاری اقتباسات ہے مزین سلسلہ سراہنے کے قابل ہے۔ فلک شیر ملک، رياض بث، حسين خواجه، عاكشه اعوان اور جاويد احمر صديقي كي تحريرين اب ربي - خوش بوئ تحق من فاخره رضوی، منظور احمد بشنرادشاہ، عائشہ اعوان فلک شیر ملک، ریاض حسین قمر اور ریجاند عامر کے خیالات ول کو ہما مجمئة

TATE OF THE STATE OF

زادسفر کے دوسرے جھے میں لکھاری نے اپنے انداز تحریر کے سحر میں اس قدر جکڑا کہ دل باغ باغ ہوگیا لفظ اور فقرات چاشنی ہے بھر پور پائے سائیس بابا کے کردار پر دلی انسوس ہوا۔لو جی پر چے تمام ہوا پہلی انٹری کے جواب میں ویکم کیا گیا تو گاہے بگاہے حاضری ہوئی رہے گی ورنہ .....؟

على حسنين تابش .... بهاولنگر. محرم جناب يف الدير الدير تمام اساف اوردوستول كو میراعقیدت بحراسلام قبول ہو۔ جہاں دسمبرے وصل کی بادیں وابستہ ہیں دہاں جنوری کی شام تنہائی،سرد ہوا میں، رگوں میں خون جمادینے والی خشک سردی بھی یا د ماضی کے در پیچے کھول دیتی ہے۔ 19 جنوری کو نے الّٰتِ کا دیدار ہوا۔ ٹائٹل دیکھ کردل کوسروں آ گیا جائے کس کے انظار میں بیٹھی ہے یہ سین دلہن ،اس کی دل کش نگا ہیں اک ہے كدا ہوجيے دورتك جانے كس كى منتظرتھيں ٹائٹل لا جواب تعامثل آفاب جيكتے جبيں پر بھی بنديا حسينہ كے ظالمان حسن میں اور اضافہ کرر ہی تھیں۔ شاید ہی کوئی اس کے وارحسن نجے پایا ہو، رب سے دعا ہے اسے وہ ہمسفر کل جائے جس کی متلاثی میں مید دکش نگامیں وستک میں مشاق صاحب کے قلم سے ن<u>کلے الفاظ نے مالا الماس بنا رکھی تھی سے انج</u>ھا لكها احوال كي مفل تفتكويس جها نكاتومحترم جناب عمران قريشي صاحب صدارت كى كرى يربراجمان في تصريح والسطور یڑھنے کے بعد ول کواک مجیب شاک لگامختر م جنامی نیم رضوی صاحب آپ دل تو چھوٹا مت کریں گالیے جھو نے موٹے ڈکاتو زندگی کا حصہ بیں ایسی باتوں کودل پرمت لگا نمیں آپ اپنا کام کریں آپ اپنی تخلیق پر مطمئن ہوں گے تو بس میری کا ٹی ہے۔ ہر اکثر کا لکھنے میں اپناا نداز ہوتا ہے آپ اپنے قلم کا جہاد جاری رکھیں محتر مہرصا تمہ نور صناحبہ کا خط بہت اجھالگا جن دوستون نے میرے خط کوسراہان کا بے حدم مشکور ہوں ریاض بٹ صاحب کی ضرور سے سلسلہ چاری رہے گامحتر م جناب عبدالغفار عابدصاحب بچھ زیادہ ہی گرم ہو گئے ہیں آ ہے؟ کسی کو پنج نہیں سمجھنا عاہے۔ اقرامیں ممحرم جناب طاہر قرایتی صاحب نے بہت اچھا لکھا، ایمان تاکزہ کردھینے والی تحریر تھی۔ سرآپ کو عمرے کی بہت بہت مبارک ہو، تبول قرما کیں محمود ظفر اقبال صاحب کا انٹرویوز بروست رہا۔ کہانیوں میں آشفتہ دل، وجودزن، ڈائن ی ابھی پڑھ کا ۔ ابھی تحریرین تھیں باتی شارہ ابھی زبر مطالعہ ہے آخر پر میکہنا جا ہوں گا جولکھا حق کی بنا پرلکھامیری نہتو کہی سے ناراہ ملک ہے تا بی کی کی جمایت جو تھیک لیگالکھ کر بھنچ دیا ادار ہے سے بیار یکویسٹ كرنا جا بون گاك براه كرم اس طرح كے احوال سے ذرابر بيزكري - گفتگو ميں صرف كہانيوں براصلاحی تقيد كی جائے تا كدرائشرى عزت كومجروح كياجائے اب تك كے ليے اتنابى الله تاكہان -

احسان سعور سورانی السام علیم الله علیم الله پاکتمام الل پاکستان اورامت مسلمدگوای حفظ و این بیس رکھے، آبین دوران پی خری سالسیں لے دہاتھا گزرتی اور ڈھلتی شام کی دم تو ژبی سسکیاں آ و فریا دکر دبی بھی انہیں دکھ تھاان سے پھڑنے کا اور کسی سے پھڑنے کا دکھ تو تکلیف دیتا ہی ہے۔ انسان میں دکھا گردل میں ساجھی انہیں دکھ تھاان سے پھڑنے کے کا دکھ تو تک کے دوست کو گلے لگالیا بیار بھری ایپ بیاری سی نظر میں ہوئے کے اور ڈھلتی شام کو طلا ہے دوست کو گلے لگالیا بیار بھری انہیں جا تا اور کھڑی ساجھا انہیں جا تا اور کہا اس نظر میں خوشی اور بیار کا انجر تا ہوا جذبہ بھی سانسول کی خوشبو بھی۔ پھولوں کو مسکرانا سی تھا انہیں جا تا اور دل کی دھڑکن سے۔ شاہ کا دائل سے آبیکھوں کی روشی گرائے جی ان روشی گرائے وہاں سب بھونظر آتا ہے۔ بھر دور کی دھڑکن سے۔ شاہ کا دائل میں اور کہریاں ، چراتا مرداور این مزل کو جاتے ہوئے مردوں کے درمیان خوب صورت می صنف نازک کمی بیا کے انظار میں نظری وا کیے بیٹھی سانسول کی نظر آئی شاعرانہ دل کے دماغ میں بھی تا مرداور سے نظر آئی شاعرانہ دل کے دماغ میں بھی شاعرانہ نظریں وا کیے بیٹھی سے نظر آئی شاعرانہ دل کے دماغ میں بھی شاعرانہ نظریں وا کیے بیٹھی سے نظر آئی شاعرانہ دل کے دماغ میں بھی شاعرانہ نظ پیدا ہوتے جنہیں بھاں پرا تارنا چاہتا ہوں اجازت ہے۔ سے نظر آئی شاعرانہ دل کے دماغ میں بھی شاعرانہ نظ میں جو سے درائی ان نظر ان کو باتا میں انہی نظر ان کیا تاریا جا برتا ہوں اجازت ہے۔

عارج۲۱۰۲٫۰

جیسی آئیسی شبنم کی مانند چیره اداس ہوں میں کیا ہے جوڑ تیرا میرا

رتکین رنگین اشتهارات کو پھلانگ کرسیدهی دستک دی مشاق احر قریشی صاحب کی دستک پر جہال سندھ نے قائم علی شاہ اورزرداری کے کرتوت واضح کررہے تھے۔اپنی حکومت میں کیا کچھنیں کیاان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جوانسان اپنے آپ سے خلص نہ ہوا ہ کوشمیر اور بے ضمیری کا بھلا کیا طبعہ دیں۔ کرپٹن کا جو باز آران لوگوں نے گرم کیا ہے اس کو مصندًا ہونے میں کئی نسکیس بر باو ہول گی۔ گفتگو میں غمران صاحب اس وفعہ موضوع گفتگو انصاف کو چنا۔ انصاف معاشرے میں مشکل ہے ہی بیدا ہوتا ہے۔ مجیداحمہ جائی بھائی کے حوالے ہے جان کر انسوس ہوا۔ ایسے محمدار انسان ہے ایک ملطی کاسرز دہونا جیرت سے دو جارکر گیا۔ میں یہاں پر ایک جانس دیے ے حق میں بات کروں گا۔شاعری کے حوالے سے تبدیلی خوشگواررہی۔شاعر پربات آخر میں کروں گا۔ گہرائی میں چلا گیا تو گفتگو کا تا کیا متاثر ہوگا کام وہی کیا جائے جو مہلے کیا جارہا ہو۔ دوسرا خط صائمہ نورصا حیہ کا آچھا لگا آگیا گیا ہا تیں دافعی توجہ طلب ہیں۔ دین کے نام نہا دمولو یوں ادرعالما کوسوچنا جا ہے جو چیرے پرسٹ رسول اللہ منا کہ پیٹ کے چکر میں لوگوں کو کمراہ کررہے ہیں ساہ چرے اورول سے عبادت میں مولوی پیٹ کے پیجاری ہیں صرف عمر فاردق میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ جذبال آ دی کی باتیں واقعی ایس جول میں اور جہال تک کہانیوں کی بات ہے وہیں یہان بتا دول کہ نے افق میں سوائے چندرائٹرزوں کے با قبلوسب میں نا پچنگی یا کی جاتی ہے کہانی کو اس انداز میں پیش نہیں کر ہاتے جیسا کرنا جاہیے موضوع اچھا ہوتا ہے اس موضوع کی پیندید گی تعریف پر مجبور کرتی ے کیکن بہت ہے دائٹرز کو لکھنے کا خاص تجر بنہیں ہے۔ حسام بٹ کو ہر ماہ لایا کریں اچھا ککھتے ہیں باتی تقریبا مجھی خطوط میں مجیداحمہ جائی کی زات پرتیمرہ نگارا پی اپنی سوچ کے لحاظ سے تقید کرئے نظرا ہے تو پاض بٹ صباحب کا ا چھا تبھرہ تھامہر پر دیز ،گل مہراور علی صنین اور ہاتی سند لوگوں نے مفل کو دھنگ رنگ بنایا اقر آگا سلسله سکون بخش سرا انظرو يومين مخمود ظفر اقبال كالنزويوا حيمالكاسفيد كلاب وهوندا ناشروع كرديا ہے ۔ بعثي بھول نہيں ناول كى بات كرربا بهون \_ بهلي كهاني بياناً وَكَ كَي تُواقع مَيْن ثما تُو يَجِيبٍ مضمون مارا منتظرتها كوفت تو بهت بهوتي برخيرانيك السي عظيم شاعرہ کی رودادجس کی ہم قدر نہ کر سکے والدین کی ہے جس اور مجبوری پرچیرت ہو کی عزت بچانے کے ڈر سے اولا و کی زندگی ہی ہر باد کر ڈالی۔ایک دفعہ جب دکھ، نفرت اور مایوی کے کا نئے جب عورت کی ڈات روج کو گھائل کر جا ئیں توصدیوں تک نہیں بھرتے بھرجا ہے ہوئی جیسے مردیاا قبال جیسے دلا سہویتے رہیں لیکن گزارش ہے کہ ابتدائی صفیات پر ہر ماہ پیش کیا کریں اس طرح کے مضمون کواندر کے صفحات پر نتقل کردیں شکر میں آ شفتہ ول لی کی بے عار گی بھی دیکھنے کو ملی اور بیر کاسچا اور خلوص بھرا بیار بھی۔ بر جیت آخر دولت کی ہوئی اور بیار پھر ہار گیا۔ عنقا لوگ واتعی ایسے لوگ بہت کم معاشرے میں نظر آتے ہیں جن کے وجود میں غلوص اور حقیقی مدردی موسہیل اور شمین اجھائی کااعگی تمونہ تھے۔ وجودزن سے ہےتصور کا سکات میں رنگ دونوں وجودزن اپنی اپنی مجبور بوں کے ہاتھوں جھوٹ بولنے پرمجبور ہوئیں ایک متا کے ہاتھوں مجبورتو دوسری رشتوں کے بچانے کے ہاتھوں عشق کسی کی ڈات نہیں کی ودسرى قسط بھى عورت كا إسلام بيس كيا مقام ہے كواجا گركرتى نظرة ئى حجاب ہى اس عورت كى پيچان اور خوب صورتى ہے۔شاہ کے انتقام لینے کی خواہش کامیاب ہوتی ہے یانہیں سعد سیس تبدیلی بھی خوشگوار رہی۔ ڈائن ایک اور بگڑا ہوا معاشرے کا کریمہ کردار ، جو یہاں وہاں بھرے بڑے ہیں انسان میں موجود ہوں اپنا تک ہی بیدار ہوجا تا ہے کردار کے مضبوط انسان کچھتو خود کو بچا لیتے ہیں اور کچھ شیطان کی بیروی کر کے دنیا دآ خرت کو بگاڑ بیصتے ہیں ۔

اہرام محبت مغرب کا کریہد کروار اور یہی جلن یہال بھی عام ہے بہاں بھی بہت سے شاوی شدہ خواتین اینے مردول ہے ہے وفائی کرتی نظرا جاتی ہیں انجام کافی بھیا مک رہا۔الٹی آنتیں ریاض صاحب ایک اور سبق آموز كاوش لائے بھى بھى ايما بھى موتا ہے جو مارنے جاتا ہے مرخود جاتا ہے ۔فرصت كے ساتھ بھى ايمانى موا-انتيازى شرافت نیک فطرت طبیعت نے بچالیا۔ بہر حال جرم تو جرم ہوتا ہے جا ہے واستی میں ہویا نا واستی میں ۔ بھوک واقعی پیٹ کی بھوک بہت مشکل ہے برواشت کرناای بھوک نے تو انسان کوخوار کرنے پرمجبور کیا ہواہے اورجسم کی بحوک بڑھ کرمجی خوار کرتی ہے اور ختم ہو کرمجی ۔ جراغ راہ شہید ہونے کا جذبہ ایسا جذبہ ہے جومسلمانوں کو دنیا کا خطریا ک اور تڈرانسان بناتا ہے اور پاک فوج کے ہرجوان میں ایسا ہے جذبہ بھرا ہوا ہے جس کی بیمادری کی ونیا میں مثال میں ملتی فریب خوروہ ، عورت جو بھول کی بتیوں ہے بھی نازک ہے انتقام لینے پاتا ہے تو پھر ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بھتی ہے یہاں عابد گناہ گارتو رضیہ کون تی یارساتھی۔ یہ محبت نہیں کہ گھر والوں کو دھوںکہ فریب و ہے کرغیر مردوں سے تنہائی میں ملا جائے ہمجت ایک با کیزہ جذبہ جیسے آج کل کی نوجوان سل نے اپنی غلیظ حرکتوں کسے غلیظ بنا ڈالا ۔ فرن کپاروں میں کتنے وہشت گردا کیک حساس اور وکھی کہانی رہی جوعد وسبق دیے گئی۔ تیم ایریس ایک جھوٹی می اور نا قابل معانی خطانے ایک دوست کی جان لے لی۔اللّٰہ یاک ہمیں الی خطا وَل ہے دورر کھے۔غدار أيك محب وطن كهاني - باقي ميلي ووكا وتين بوراور ناسمجه بين أيني والنقيس بليز كوشش كري يا تستاني كهانيال شامل کرایں یا ایک دوانگریزی اور سائنس فکش ہول تو اچھی بات ہے۔ میزامحرم میرا مجرم بہت ہی خوب صورت نا ولٹ تھا اپنے شندی چھا وُن کی ما نند ہوتے ہیں ارسل کی ایک غلط ہی نے سال تک ماں باب اور بیوی کو جو آؤیت میں واقعا اس کا بداوا ایک ورست ادر خوب صورت ن<u>صلے</u> کی صورت میں ہو گیا۔ ہر کروارا بی حکہ ہیروں کی ما نند جگمگا تا نظراً کا بحرانگیز دا تعات ول میں جذب ہوکرول کو گذگداتے رہے۔ آنسوا تھیوں کا سرایہ ہیں ان کے بنا آ تکھیں ش بين اوروعا بي كذاللد يأك آب كي تكول مين أنسوخوش كعطا كرفيم في منهون ، أمين -الله ك باوشاهت اقتباس جوكه انعام يافته بهي تقابهت بي بياراا قتباس تفايه ومراكر بلاكي جھلك لينے متاثر كيا \_تنيسراانمول ہستی رہی ۔ باتی سب خوب صورت انتخاب رہے۔ خوش ہوئے نئیں انعام یافتہ غزل انتخی کئی ۔ زادسٹز کا جھیہ دوئم جعلی ڈبہ پیر کے کریمہ ادر مکر وہ کرتو توں نے بہت وکھی کیا شہراداد رسعد میے نے ووٹی کاجن اوا کیا۔ پرشیراوی مثلیٰ ختم كرنے والى بات ابھى تك سجھ ميں نہيں آئى خيرآ كے كاشدت ہے انظارے ۔ رياض حسين قمر كے تلخ اور حالات جاضرہ کے حوالے سے غزلیات اچھی لگیں جوغصہ عم ، فکروپریشانی ان غزلوں میں ویکھنے کو کی وہ بہت کم آج کل کے شاعروں مین نظر آتی ہے۔ اک ورو تھا تی ہے مجر پور ویگر اسٹوریز کے ساتھ چلتے اقتباسات اچھے رے اب اجازت زندگی نے وفاک تو آ مےرہیں کے روعاؤں میں یاور کھے گا۔اللہ حافظ۔

- 33 ----- عارج١١٠٠,



کر بیٹ عناصر کے گردیمی شکنجا کسا جائے تب جارا پیاراوطن سیج معنوں میں ہرطرح کے مسائل اور مذموم عز اتم ر کھنے والے لوگوں ہے یاک ہوگا اور تب امن ومحبت اور اخوت کا بول بالا ہوگا۔ شاعر کے عنوان سے نیا سلسلہ خوش آئند ہےاں میں ضرور حصہ کیں محے ریاض حسین قر کا کلام بہت پیندآ یا ہے احسان تحر کا تبصرہ انعام یا فتہ تھہرا بہت بہت مبارک ہو بھائی آ پ کا بھر پورتبھرہ شاندار رہا۔ صائمہ نور نے بہت اہم نقطے کواٹھایا ویکن ٹائن کی آٹر میں مغربی کلچرکوفیر دِغ دینا کسی صورت بھی تھیکنہیں ہے اور پھر پیارے نی اللہ کے خرمان کو بھی یا ور کھیں آ پ مالیہ نے فرمایا "جس تخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس میں سے ہوگا۔" سواس سے اجتناب کرنا جا ہے۔ صائمہ نور کا تبعره بہت بیندآ یا محد یاسراعوان کا دلجستی سے لکھا تبعرہ بھی اچھا لگا نیئر رضوی کا تفصیلاً تنقیدی خط اپنی جگہ اچھا تھا ليكن اگر كوئى نفسياتى مريض ہے تحريرين جميح واللاتو بھئى ادار ہے والے تواليے نہيں ہیں ناوہ تو كانٹ جھانٹ كر كے معیاری تحریریں بی شائع کریں گے۔ جیا ہے آپ کی ہول یا کسی اور کی گل مبر کا خط بھی بہت اثر انگیز تھا ہارے مقتدر طقے کے سب لوگ ہی کریٹ ہی تو تبدیلی اورانقلاب کی بات کون کرے؟ کیونکہ ایسا کرنے سے وہی لوگ کٹھر کے میں آ جا تیں اس کیے سب ایک دوسر ہے کا تحفظ کرتے ہیں اور اس بنایہ تبدیلی لانے کی بجائے لوٹ ماڈ کر کے سہجا اوروہ جااور بے جارتی غوام بس صبر کے گھونٹ بی کے رہ جاتی ہے۔مسکان ظفر بھٹی نے مختصر کر بہت اہم لکھا ہے۔ رياض بث كاندازتر ميهي بهت بيندآ ياعلى حسين تابشآب كاخط بهي تؤبرني كي طرح سويث تفاينا مهر برويز احد دولو كى حقيقت شناش بھى اچھى لكى۔ جاويد احمر صديقى كا تبھرہ بھى آئتھوں كو مھنڈک دیے گيا۔ الجم فاروق ساحكى كا معلوماتی تصرہ بھی دل خوش کر گیا۔ زادسفر کا بے چینی ہے انتظارتھا بہلے وہی پڑھی بالی کی کم عظلی پر بہت افسوی ہوآ ا تنی ہی بالنوں کی بہا دری اور ہے وھری اچھی گئی۔ دونوں بہن بھا کی ایک ووٹر نے کے متضا ویٹی شاہ سائیں کا کمیں نہ پن بھی سامنے آئی گیا نئ جگہ یہ لگتا نے میسرااور کامران عینی اور شنراد کی جگہ لے رہے ہیں ۔ ماتی تاصر ملک کی تحریر کا لفظ لفظ متاثر کن ہے۔ ماضی اور حال کی کھنے ں میں البھی تجربہ میرامحرم بھی آن خزی کھیا گئے۔ حربیم پوسف کی تو نه بن سكى البيته تيمور كى دلهن بن كئ اورشز النه بهي ارسل كومعاف كردياً للك شمشير كى كهاني بيم بييث ربي كروه أيك ا چھے کر دار کی علامت ہے تا کہ پیچان کی جائیں گہ میا چھے کر دار کی مسلمان عور تیں ہیں۔ معاشر تی برائیوں کے نیزد آ زیاشانداورسعد بیدی عزم ہمت سے بھر پور کہانی بہت اچھی گئی خاص کرسعد بیکا اپنے آپ کو بدلنا متاثر کن رہا۔ عشق سی کی ذات نہیں بہترین جارہی ہے انسانیت کے ناطے اور داز کوراز رکھنے میں صفیہ نے بہت بڑی کامیانی عاصل کی تھی اوراس نے محب اللہ اوراپ خاندان کوالی سیانی ہے بچالیاتھا جوا یے چل کر کسی تناہی کاموجب بنتی۔ وجووزن نفیسہ سعیدی اسٹوری بہترین رہی فرحت کوواتی الی آئٹیں گئے پڑ گئی تھیں بیتو وہی بات ہوئی جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے فرحت امتیاز کوٹرین سے پنچے پھینکنا جا ہتا تھالیکن خود جا گرا برائی کا انجام برای موتا ہے ریاض بٹ کی تحریر النی آنتی زبر دست رہی۔زریں قمر کی ٹما ٹو کیپ بہت زیادہ اچھی گئی جنہوں نے ماضی کی عمنام شاعرہ کومنظرعام پرلا یا گیا فرناز کی اپنی غلطیاں بھی تھیں وہ مشاعروں کے ساتھ ساتھ اگرا ہے تھر یر بھی توجہ دیتی توالیے برباد ندہوتی ۔ پردین ٹاکرنے سے کہااگروہ اپنے ساتھ ہونے والی زیاد تیوں کی وضا<sup>عت</sup> کرتی تب بھی وہ زندگی میں کامیاب ہوتی اور ایک کامیاب بٹاعرہ ہوتی لیکن اسے وضاحت کرتا بھی پیندنہیں تھا افسوى نوگول نے اسے ٹماٹو كيپ كى طرح بى استعال كيا۔ لكى آشفته دل تھى ايك طرف بعدردياں تھيں تو دوسرى طرف بیاراً خراس نے بیارکو پانا ضروری مجماعمران احمد کی آشفته ول بھی غزوہ تجریقی انچھی گئی ..... نگلی اس یار کے . كام بور ينبيل موئ جب موسيح تو خود عى راسته يالوكى اور پيرمريم نے چراغ راہ ياليا تھا وقار الرحمان كى كہانى

<u> مارچ۲۰۲۷ء</u>

- 34 :

ž.

مخفر گراچی تھی ہوں انسان کو بہت گھٹیا بنادی ہے بناز ٹی نے کاشی کواپے تا جائز مقعد کے لیے استعال کیا اور پھر ا اپنے شوہر سے مروابھی ویا ایک بات ہے جب کاشی نے خط لکھ کرر کھ چھوڑ اتو پھر الیں صورت میں اپنے بچاؤ کے لیے بھی پچھ کرنا چاہیے تھا بہر حال جو تقدیر ہیں کھا ہوتا ہے وہ ہو کر دہتا ہے معاشرتی المبے پر خلیل جبار کی کہائی ہیسٹ رہی فن پارے میں سب کہانیاں ای زبروست تھیں خاص کر دہلی ہیں موت، غدار اور کم ایر بل متاثر کن رہیں۔ زوق آئے گئی میں فلک شیر ملک، عاکشہ اعوان اور ایمان فاطمہ کی تحریریں اچھی تھیں ۔خوش ہوئے تون سے شہر اوشاہ بھر فاروق ارشد اور فریحہ چو ہدر کی کا انتخاب بیند آیا۔ باقی سب نے بھی بہت اچھا لکھا۔ اب اسکلے ماہ تک کیلئے اجازت زندگی رہی تو پھر ملیں گے ، والسلام

十

## سانحة ارتحال

انْالِلْهِ وَانَّا الَّذِهِ رَجِعُون٥

ما وفر وری ہمارے لیے بے در بے صد مات لے کرآیا ہے ابھی ہم نے اپنے معروف کھاری محترم محمد اعظم اور برصغیر کے نامور قالکار می الدین نواب کے سانحہ ارتحال سے منجلنے بھی نہ یائے تھے کہ اچا تک معروف ورامہ نگار فاطمہ تریا بجیا کے انتقال کی خبر پربل کررہ گئے۔ تینوں شخصیات نے اپنی تحریروں سے کی نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ اوارہ عا گو کیا تہ کہ اورہ ایس کی مغفرت کرے اور انہیں ہے کہ اللہ دوس میں جگہ عطافر مائے۔ آمین

35 -

- مارچ۱۱۰۱ء

الملاقية افر





قرآن كريم نے قلم كونشرواشاعت كاموثر اور بے مثال ذرابعه كها ہے اس كى عظمت كوظا بركر نے كے لئے منظام كى تسم کھائی گئی ہے۔ تا کہ قرآ ن علیم کے مانے والے قیامت تک اس قلم کے وریعے حکمت دوائش کے کاروال کی قیادت تے رہی اور تحریر کی روشن سے علم انساسیت کومنور کرتے رہیں۔

فلم ہے کیجی گئے تحریر کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ترجمہ کے اور آ ہے کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں' نہ زمین میں اور نہ آسان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز ہوئ مگر میسب کتاب مین میں ہے۔ (پولس - ۱۱)

آ ہے۔ مبارکہ کے اس جھے میں اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرای ہے کہ وہ تما مخلوقات کے احوال سے بیوری طرح واقف ہے ا در ہر کھنا ہر گھڑی انسانوں پراس کی نظر ہے زمین وآ سان کی کوئی بڑی سے بڑی اور چھوٹی ہے چھوٹی چیز اس ہے پوشیدہ نہیں ہے۔ایسا ہی مضمون قرنا ن میں سورہ انعام کی آیت ۵۹ میں آچکا ہے جس میں ارشاد ہواہے۔'' اس کے پاس غیب كنزائے ہیں جنہیں وہی جانا ہے۔اہے جنگلوں اوروریاؤں كی سب چيزوں كاعلم ہے اوركوئی پتانہیں جھڑتا مگر وہ اس كو جانبا ہے اور زمین کے اندھروں میں کوئی دانداور کوئی ہری اور سوتھی چیز نہیں گر کتاب شین میں (لکھی ہوئی) ہے۔'ایسے بى سورة انعام كى آيت ٣٨ اورسورة عود كى آيت ٢ يس بهي التي مضمون كوبيان كيا كيا بيات جب بيدوا فقد ب كمالله تعالى ز بین وآسان میں موجودایک ایک ذرے اور جرشے کی حرکت تک سے باخبر دواتف ہے تو دہ اٹنا نوں اور جنوال کی حرکات واعمال اقوال سے کیسے اور کیونکر سے خبر رہ سکتا ہے جواللہ کی اطاعت وعباوت کے یابندو ماسور ہیں۔

یمی بات سور و النمل کی آیت نمبر۵ پیشیده چیز ایسی طرح آئی ہے۔ ترجمہ: آ سان درین میں کوئی پوشیده چیز ایسی جوروش اور تھلی کیاب (لوج محفوظ) میں ندہو۔ (النمل ۵۵۰) الله تبارک د تعالیٰ نے ہر چیز کی تفدیرا در اس کا ہر ہر عمل اینے قانون اللی کے مطابق بوری منصوبہ بندی کے ساتھ لوح محفوظ برتخ رفر ما دیا ہے۔ ازل سے لے کرابد تک کے تمام احکام بطور تقدیر تحریر فرمادیتے ہیں کہ کون کب اور کسے پیدا ہوگا اور کینے اس کی واپسی ہوگی لیعنی کب مرے گا کون کیا کرے گا' کیانیس کرے گا۔ کینے جئے گا کیے مرے گا' پیسب یمال تک کہ سے کتنااور کیے رزق مہیا کیا جائے گا۔ پورے اہتمام وانتظام کے ساتھ تحریر شدہ ہے لیفینا یہ اللہ تعالیٰ کے تدبر' حکمت دوانائی اور قدرت وافقتیار کامظهر ہے' اُس کی ذات عالی شان بڑی بلند و برتر ہے سب میچھاس کے ہی افقیار واقتداریں ہے۔ایک معمولی حقیرترین ور ہے سے لے کر بورانظام کا منات ای کے قبطہ تقدرت میں ہے۔اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے۔

ترجمہ کے پہانچ کہ دیجئے کہا گراللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں' تو وہ ضرور مالک عرش کے مقام تک چینچنے کی کوشش کرتے ۔ (بنی اسرائیل'۴۲)

نغير: -اگرأس كي اس به بناه اور به حدوسيع سلطنت كالنظام واقتدارسنجالنه بين كوئي سي بھي طرح أس كا میریک ہوتایا اس کے اقتدار واختیار میں حصہ وار ہوتا تو کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی معالمے یابات پر اختلاف ہمی ہوسکیا تھا

والجاء

الموسوع من الموسوع الم الموسوع الموسو

A series of the series of the

المراسعية والمسابقة المراسعية على المراسعية المراسعية المراسعية المراسعية المواقعة المراسعية المواقعة المراسعي المراسعية ال

The landson and



- along da -

المرتب أراب كالمرعاد



### عبدالحميد

محدرم عبدالحمید فرام ہری پورکا شمار تئے افق کے دیریدہ قارتین میں پوتا ہے۔ ان کے بارے میں ہم برملا کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کا شمار ان دوستوں میں کرسکتے ہیں جو نئے افق کا مطالعہ دل کی آنکھوں سے کرسکتے ہیں۔ یہ خط انہوں نے گفتگو کے لیے لکھا ہے اگر ہم اسے گفتگو میں شامل کرتے تو یقیناً یہ خط پانچ سو روپے انعام کا حق دار ٹھہرتا لیکن ہمارے نزدیك یہ انعامی رقم ان کے لیے محض مذاق ہوتی اس لیے ہم اس خط کو مضمون کے طور پر شائع کر رہے ہیں تاکہ قارئین کو بھی اندازہ ہوسکے کہ نئے افق کو کیسے کیسے ہیں جیسے بزرگوں کی سرپرستی حاصل ہے۔

این منی نے عمران سریز کے ناول "لڑ کیوں کا جزیرہ " میں ان نام نہاد کھاریوں کے متعلق پیش دل میں کیا کھا۔ ملاحظہ مو آپ نے ان کوکوں کی طرف اشارہ کیا ہے جہوں نے غیر قانو نی طور پرمیر سے چندناول چھاپ دیے ہیں۔ ان میں کچھاول ایسے ہیں جن کے نام بدل کر ہو کے سے آپ کی چیبیں فالی کرائی گئی ہیں۔ جھے اس المید پر انسوں ہے مگرا آپ مطمئن رہیں۔ " فالدمیر وزیمآ بادی " کے فلاف میرے مشیر قانو ٹی " بچم الدین قریری" ایم اسے ایل ایل بی (ایدودکیٹ) سخت ترین کارروائی کررہے ہیں۔ فالدمیر نے دہراجرم کیا ہے۔ ایک قومیری اجازت حاصل کیے بغیر میرے نادل جھاپ لیے دومرے نادل کا نام بدل کر پہلک کو ادھوکا دیا۔ بینی آپ جونا ول پہلے ترید کر پڑھ تھے شھاستا ہے نے میراکوئی اور نادل مجھ کردوبارہ ترید لیا۔ اس طرح پہلک کو ہوکا دینا بہت بڑاجرم ہے اور بقین رکھے کہ خالد میروزیمآ بادی کواس کے لیے بھکتنا پڑے گا (این صفی 15 جو لائی 1956)

قریشی صاحب آپ نے سی معنول میں ابن منی کی شاگر دی کاخل ادا کردیا ہے آپ نے ان کے مشن کوجاری رکھا ہوا ہے۔ آپ نے ان کے ناولوں کو'' نے افق' میں لگا کردویارہ ان میں روح بھونک دی تھی۔اس کے علاوہ آپ نے بھی عمر ان سیر پر آلکھ

كر" نے افق" میں لکھنا شروع كيا۔ ابن صفى اورآ پ كى تحرير كوئى فرق نہيں ہوتا۔ وہى مزاودى چاشى ويسے ہى كرداروں كى نوك حبومک وہی لکھنے کا اعداز محسور نہیں ہونا تھا بیان کے شاگر دخاص کی تحریر ہے۔ ابن مفی کی ہے آب نے ابن مفی کے مشن کو بام عروج پر بہنچایا ہے۔ ابن منی میکزین کے نام ہے ایک ڈائجسٹ نکالا گیا۔ مارکیٹ میں آتے ہی چھا گیا۔ بہت خوب صورت پر چرتھا کامیاب ہوا، ما تک میں اضافہ ہوتا گیا پر چہ کامیاب ہواتو حکومت وقت کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے سکے میگزین کے تام ے ان برخوف طاری ہوگیا کہ ہیں این صفی کامیکزین ہم پر برسنانہ شروع ہوجائے وہ بندہوگیا۔ یہے افق کے نام سے نومبر 1976ء کوددہارہ ظہور بذیر ہوامیں نے این مفی میکزین سے براحنا شروع کیا آج نے افق میراساتھ ہے با قاعد کی سے خریدتا ہوں ۔ آپ کی اوارت میں ہے افق نے بہت رہی کی ہے۔اللہ تعالی اس کوون وٹنی مات چوٹی شہرت کی بلند بول پر پہنچا ہے آ مین۔ ہر موضوع پراس میں کہانیاں ہوتی ہیں۔ایکشن مہم جوتی، ناول سلسلے دارادردہ سب پچھ جو قار کین پیند کرتے ہیں۔ گاؤں میں ریٹائرڈزندگی بسر کزر باہون پر چہلاتے ہی پڑھناشر دع کردیتا ہوں۔ جب تک کمل پڑھنے اول چین نہیں آتا۔ ایک ون میں عمل بردھ لیتا ہوں۔ پچھٹیس ہوتا بردھنے کے لیے اس عنی کے ناول برانے سے افق بردھتا ہوں سے افق فروزی 2015ء من دو بوے كا اشتهار بال تے متعلق سرشار صديقي (اديب اشاغر انقاد) نے كيا خوب صورت حوالدويا ہے۔ الماحظة بموفر مات بين كرو بوے كے حوالے ہے ڈاكٹر الوالخير شفي ادراين شفي كى بردائى كا بھتر اف كرنے والاجھي ال روز خراش ر مائے میں بھی بڑا آوی قرار بائے گا۔ اس لیے میں برادیم مشتاق احتقر کیٹی کونٹیسرا بڑا آ دی شکیم کرتا ہوں، (برادرم قریشی صاحب میں بھی آئے کو تبیر ابر اسلیم کرتا ہوں ) یادش بخیر ادو بڑے اور این مفی کون میرے یاس موجود ہیں۔اگست 1994ء میں انگر برزی ناول اردُو نے افق میں شروع کیے گئے اور نومبر 1997ء میں آپ کی میں ہوئی عمران سر برنے افق کی ڈیمنت ی (ان کی تفصیل دوسرے صنعے برسالاندرپورٹ کے ساتھ موجود ہے)سب سے پہلے دستک پڑھتا ہوں پھر گفتگو میں قاریمی کے خطوط جو کر بڑے دلچنپ ہوتے ہیں بھر برخور دار طاہر احمد کا ایمان افر دز افر ابر مشتا ہوں آ ب نے جو پھی کھا ہے دہ سے مگر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بیدہ ارکی افغالوں کی سزاہے ہم وہ لوگ ہیں جو پہلے سوران سے ڈیسے جائے ہیں مجرعبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوسری، تیسری پارجی ڈسواکرا رام سے تا تکھیں بند کر کے سوجائے ہیں۔ ہم نے خودا پی کیل کرے اور نالائق ترین لوگوں کے ہاتھ میں دے رکھی ہے آپ نے وزیر اعلی سندھ کے متعلق تکھا ہے بالکل بچے لکھا ہے اس محص کوڑھ تک ہے بات نے کا بھی سلیقہیں۔ 17جنوری 2016ء کے اخبارا میکسیریس میں خرائی ہے۔ ایلیٹ پولیس کے 28ویں ج کی پاسٹک آؤٹ کی تقریب میں علامه اقبال كاشعر يؤھنے كى كوشش كى ايك اى صف ميں كھڑے ہو گئے .... يہاں ان كوبريك لگ گئى ايك ودسر نے كامنے ويكھنا شروع كرويان ووران ان سيكور في استاف محمود واياز ياد دلا يا دوسر المصرعه نه كوكي بنده ربانه كوكي بنده نواز ياد دلايا-اس نالاتن شريع مخفل جس کوبات کرنے کا ڈھٹے نہیں اس مخص کوبلدیات میں کسان پارٹی میں بھی جگٹیں ملے گی۔ جب پاکستان بنانس وقت میری عمر بارہ سال تھی میں نے قائداعظم کی بیشنل گارڈ میں شمولیت اختیار کی۔ با قاعدہ پریڈ ہوئی قائد کوآرڈ رآف آرپیش کیا تھا بہت سکن ہونا تھا خاک وردیوں میں لبوں مریر کیپ کے ساتھ ہرے دیگ کا بھندنا کیا خوش نما منظر پیش کرتا تھا دہ ایک جذبہ تھا شوق تھا يك لكن تقى قائد مع محبت كا ظهارتها بتب يريد موتى تولوكول كالجهمكذا لك جا تاايك جشن كابهال موتا تفاجوش اورجذ يريد كمماته یا کستان زنده باداور قائداعظم زنده باد کے نغروں سے مینڈال کوئے اٹھتا۔ فسوس کہ قائدزیادہ عرصہ زندہ ندرے اپنامشن ممل کر کے ۔ حال حقیق نے باس جلے محتے اس دوت میں نے میرے رشتہ داروں ، دوستوں ادرعوام کی بردی تعداد میں مسلم لیگ میں شمولیت افتیار کی پھر چھیا سے 66 سال بعدالیشن 2013ء میں مسلم لیگ ہے کنارہ شی اختیار کر لی ندوٹ دید سپورٹ کیا آج مسلم الك كلود ل مين تقسيم بوگئ كوئي بھي وڈريره وس بندورة ويوں كوساتھ وكھ كراہے نام سے مسلم ليك بناديتا آج مسلم ليك بھان متى كا ت الله الما المام الله المام الله المام الله المام الله المام الم كرورون روي بخم موت ده بيدكهان كياآج تك بين معلوم موسكا وزيراعظم في مدت بورى ندكى صدرا سحاق خان كرماته

PINTE DIE

ONILINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ان بن ہوگئ۔صدراسحاق حان مرحوم نے خودصدارت کے ساتھ ان لیگ کووزارت کے ساتھ رحفتی اختیار کی۔ دوسری ہار میں مجمی ن اک کوحکومت می مگروه مجمی زیاده عرصه نه چل سکی۔اس کے لیے منتخب کردوآ رمی جیف پرویر مشرف نے وزیراعظم کوڈس کن کیااور جیل میں ڈال دیاسعودی بادشاہ کی مہر بانی کہ انہوں نے ایک ڈیل کر ہے آئیس اینے پاس بلالیا۔ اگر ایسانہ و تاتو سیٹو کی طرح ان کا انجام بھی مونا۔ آج وہ کنگ سے ہوئے ہیں ابھی تک انہوں نے عبرت حاصل بیس کی۔اللید کی لاتھی سے آواز ہے بھی بھی حرکت میں آسکتی ہے جموٹ ان کی تھٹی میں براہوا ہے۔ الیکشن 2013ء کی رات انجمی دوٹوں کی گئی بھی مکمل نہیں ہوئی کرن لیک کا سر براہ فا دلشکر کے ساتھ ہاتھ میں یا تک بیکڑ سے کل ہے باہرآ یاادرا بی وزارت کا اعلان کردیا ( ٹیلی دیڑن لا ئیود کھار ہاتھا ) ان کا بھائی بھی چنگھاڑر ہاتھا۔اس نے اپنے کووز پراعظم اور خود کووز پراعلی پنجاب ڈکلیئر کردیا اور جوٹن خطابت میں جھے ماہ میں بحل کی لوڈ شیڈنگ نے کا علان کردیا یا ج ڈھائی سال سے زیادہ عرصہ ہوگیا ہے لوڈ شیڈنگ میں مزیداضا فیہ واکی نہیں ہوئی ان کے نالائق وزرا بھی دیقے وقفے ہے لوڈ شیڈنگ کے متعلق لب کشائی کرتے رہنے ہیں کوئی کہتا ہے کہ 2014ء میں حتم ہوجائے گی کوئی 2015ء اور 2016ء میں لوڈ شیڈیک ختم کرنے کا علان کر دیتا ہے۔اب تو پیماجار ہانے کہ یہ 2018ء میک بھی جارک رئے ہے کی۔انک نمبر کے جھوٹے ہیں صرف عوام کوئٹک کررہے ہیں۔عوام کومبز باغ دکھارہے ہیں جھوٹ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے اہم عبدول برائے رشتہ داروں کوفائز کیا ہواہے۔ سابقہ در براعظم کے تعلق کیا جاتا ہے کہاں نے بہت دورے کئے بی غلط ہے موجود ، حکمرانون کی غیرملکی دوروں کی سلور جو ٹلی ہو پیکی ہے۔ اس کولٹرن جو بلی کی طرف گامزن ہیں جب بھی دور سے برجائے تیں لا وللتكرك مهاته جاتے ہيں سب سے اتھا دورم حوم صدر ابوب حال كاتھا روداري كاودر بھي تقريب اس كاكر دارج سياجي فتأكيكن عوام كاخبال ركحنا فقامشرف كاوقور بحى احيعا تفاطك فحبك راسة بزكامزن تفازرواري بيه تخواه وارادر ينشرون كابهت خيال ركها بیس فیصد تخواه اور بیشن میں اصافہ کیااور میڈیکل الاوکس میں 25 فیصد اضافہ کیامشرف صاحب نے بھی دونوں طبقوں کا خیال رکھا۔ ن لیک کے تیسر مےدور میں کوئی اضافہ میں کیا گیا۔ صرف10 فیصد اضافہ کیا گیا اوٹ کے منہ میں زیر ہے دانی کہا دت ہے دیا گیا کنٹزانے میں بلیڈین ہے دہرے بجٹ 2015ء میں ساڑھے سات بھید تخواہوں اور پیشن میں اضافہ کرکے اس طبقے کومنہ میں اولی پائے دے دیا۔ ایسے نور تنوں اور رشتہ واروں کی تخواہوں میں 100 بھی اصافہ کیا۔ اُخیاری خبر کے مطابق ان کے کابینہ میں رشتہ داروں کی تعداد گیارہ ہے جو کہ اہم عہدول کرنائز ہیں ہرغیر ملکی دورے میں بران کے ساتھ جائے ہیں اخباری خبرے کہ رائے ونڈیس وزیر اعظم کے حل میں سیکورٹی اسٹاف کو مزید وسعیت دی جاروی سے حالیس کروڑ خرج ہول کے جو کہ سرکاری خزانے سے لیاجائے گائیہ کو جو بھی عوام پرڈالا جائے گاوز پراعظم کے پاس میٹے نبیں ہیں بہت غریب وی ہے اس کا پیسہ اس بہت دورغیرملی بینکوں میں رکھا ہوا ہے اور محفوظ ہے ایک ایک لیڈر کا تول یافا گیا اس نے کہا تھا کہ سی برکس مین کوسر براہ نہ بنانادہ جب حکمران بن جاتا ہے واسے برنس کو بڑھانے پرتوجہ بتا ہے وام کو بھول جاتا ہے۔ بینانادہ جس حکمران بن جاتا ہے والے اپنے برنس کو بڑھانے پرتوجہ بتا ہے وام کو بھول جاتا ہے۔ كم 2015ء اخبارا ليسيريس ميں جرب كرجاليس ارب كے فيلس لكائے جارہے ہيں بيان ليك كابم (مبركاني) وام ير كراياجار ہاہے۔ 3 دسمبر 2015ء اخبار الكيسيريس ميں أيك خبر ہے كريشن كى دجہ سے ملك تبايى كے دہانے برج بي كيا (چيف ں انور طہیر جمالی اس حکومت نے کریشن کار بکارڈ قائم کر دیا ہے اب کی ایم ایف سے نیا قرصے کیا جائے گا۔ بوجھ بھی عوام پر لاداجائے گااللہ تعالیٰ سے دعا کو ہیں ادر معانی جائے ہیں اپنے گناہوں پر بیٹیمان ہیں ہم سے تلطی ہوگئی کہ ہم نے لگا تار تین مرتبہ ایستا دی کواسین اد پرمسلط کیا جو کدوروغ کو جھوٹا مطلب پرست تھا ہم نے ہی کے گناہوں میں شمولیت اختیار کی اس وجہ ہے ہم ى ترك بين معالى كے خوامتگار بين آئندہ كے ليے قبر كرتے بين آئندہ احتياط كريں مے عوام كوميٹرد بسيس، جنگا بسول، بلیو ٹر بیول ولی مرکیس ہیں جا ہے بیخرافات میں جا ہے محام کودوونت کی روتی ادر سکون جا ہے (جواس دور میں ہیں ہے) ہم الله تعالی سے انتجاکے میں کہ ایسا حکمران دے جو نیک، ایما ندار، دیا ستدار، غریب برورادر موام کے دکھ در دہیں ترکیک ہوا ہا کب ہوگا۔کون اس ملک کوسنوارےگا اس ملک میں جوام کی کب حکومت ہوگی غربت کب ختم ہوگی، ہم کب غیرملکی قرضوں سے نجات -یا کس کے کب ہم کواس گندے نظام سے دہائی کے گ کب برنس میں مربراہوں سے چھٹکارا ملے گا کب ملک کا نظام بہتر ہوگا

**مارنج۲**۱۱۶

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING

ر مریاض حسین قرصاحب کے کلام (صحراوک) میں سے چنداشعار کے بعد خطکوا ختام پذر کرد ہاہونے۔ ادهرفاقه كتى يے خود كتى بروناد جومات اوسرائراف كى من مائيوں كارتص جارى ہے۔ جيان غربت كزيده لوك رونى وال کوپڑسیں و ہیں پرقور ہے، بریانیوں کا قص جارہی ہے۔ جہاں آلو بٹماٹر، بیاز بعن کاسے داموں سکتے ہیں وہیں انسان کی ارزانیوں کارتھ جارہی ہے ادھر بھر مار ہے جاروں طرف او نچے بلازوں کی ادھر کیواؤں میں قربانیوں کارتھ جاری ہے۔ (شے افق فروری 2016ء سے لیا گیاہے) مشاق احمقر لی صاحب اگر خط میں کوئی بات علا ہوتو اس کی سے کردیں انسان ہوں غلطی ہوسکتی ہے۔ نئے افق جنوری 2015تا دسمبر 2015 میں خطوط کی تعداد اور تفصیل عمر فاردق (فورث عباس) يهلغ بمريرين فروري تادمبرتك مسلسل خطوط بصيحان كي تعداد كمياره ب ابن مقبول صديق (بندى) دوسر فيمسر يربين مارج ،ايريل منى ،جولائى ،أنست ،تمبر اكتوبر اومبر تعدالاً تهر وقى ریاض احمد بث (حسن ابدال) جنوری مارچ منکی ،جولائی،اگست ،اکتوبر اومبر ،وتمبر تعداداً محمد مولی ہے ریاض مینین قمر (منگلاؤیم) فروری مئی، جون اکتوبر ادیمبرتعدادیا کی سوتی ہے۔ مہریرویز (میان چنوں) مارچ ہتمبر اکتوبر بنومبر تعداد 4 ہوتی ہے۔ حمراتكم جاويد (فيصل آباد) جنوري فروري «اكتوبرتعدادين وتي ہے۔ ملک فلک شیر (رحیم بارخان) تمبراکتوبر دسمبرتعداد 3 بوتی ہے۔ متازاحد (سركودها) اكور فومر ، ديمبر تغداد 3 موتى ب اشفاق حسین ( کراچی) جولائی ہمبر اکتوبر ایمبر تعداد 4 ہوتی ہے۔ عبدالغفارعابد (جيرولني) متمبراكوبر، نومبر تعداد 3 موتي ہے۔ عامرز مان عامر (لا مور) ارسل بتمبر، اكتوبرلعداد تين موتى ب ادیب مسیع جس (حیدرا بار) جنوری فروری مارج تعداد تین مولی ہے الجم فاروق ساعلی (لا مور) أيريل، جون تغذاد 2 مولى ہے۔ محیداحد جائی (ملتان) نومبر ترسمبر تعداد 2 مولی ہے ظہوراحدصائم (لاہور)اریل اکتوبرتعداد2ہوتی ہے۔ متی محرس من (حیدرا باد) نومبر، دسمبر تعداد 2 موتی ہے۔ بشيراحر بھٹی (بہادلیور)نومبر دسمبر تعداد 2 ہوئی ہے۔ صائمہ نور (ملتان) نومبر ، دیمبر تعداد 2 موتی ہے۔ ریحان معیده (لا مور) فروری اگست تعداد 2 موتی ہے۔ ساحل ابردو (بلوچستان) آگست، دسمبرتعداد 2 سوتی ہے۔ خیل میں ان قارئین کی تفصیل ھے جنھوں نے صرف ایک ھی خط لکھا ھے جنوری مارساقرادسم ( کراچی) ساحل دعا بخاری (بصیر بور) فروری میں کوئی میں مارچ میں تھی میں ہے۔ ار بل حسن اختر بریم (ناظم آباد) منی عالیه انعام البی ( کراچی) زرین قر( کراچی) محتر معالیه انعام البی (شاید کچهناراض میں) جون محر عمران (فيصل آباه) وتشكير شمراه (توبه فيك تنظيه) عبدالما لك كيف (صادق آباد) محمدا قبال معفري (ينذي) جولاني عادم سين كفيرا (رجب والا) ايم كاشف (جعفرا باد) PICE YIP

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

آگست:ساهل بابر د (بلوچستان) متمبر: طاہر : جنیں تارا (لا ہور)سلیم ختر (بندی) منعم اسفر (ڈی جی خان) ایم ارشد (گوجرانوالہ) اکتوبر: ریجانہ عام (دیاڑی) بازسلوش فیشے (میر بورا کرائٹھیم) نومبر: تازید خانم (لاژی نه) حافظ لائٹی قریش (نورٹ عباس) ومبر بھریاس (رحیم یارڈان) فی حسین تابش (جشتیاں) کل مبر (کراچی)

انعام بافته خطوط:

این متبول صدیتی (جیلائی) ساحل ایزو(اگسته) طاہروجیس ادا (سمبر) متازاحمه (اکتوبر)

ر این جسین مر(دمبر)

لکتاریوں کی لکتی ہوئی کتانیوں کی نفصیل

| كالى المال             | Port           | مادوسال         |
|------------------------|----------------|-----------------|
| لاركسا في انغانستان    | נו אַל         | اري5200         |
| بانغ عدن               | (1) JUII       | 2015 گ          |
| ممنام سیای             | در يس تم       | جُولَا كُن 2015 |
| לונט לונט ליינונט      | ' נגצילק       | اگست2015_[]     |
| ينيت غرزو              | 9000           | متبر 2015       |
| المربعضب المساء        | 19.00          | اكتر 2015       |
| ﴿ اعْوَابِرائِ تاوان ] | ינוטא          | د تمبر 2015 🤇   |
| آنش انقام              | ھے تعلیٰ جہار  | جۇرى2015        |
| عامت                   | محلیل جمار 😯   | فردرى2015       |
| آشفتدسر ا              | معیل جیار      | گُ 2015         |
| باي                    | محليل جهار     | جن 2015         |
| يارادل                 | تخلیل جمار     | جران 2015       |
| رقابت                  | تخلیل جمار     | سمبر 2015       |
| قاتل حسينه             | خلیل جبار      | اكتوبر2015      |
| و بل ليم               | مشآق احرقريتي  | 2015ರ್          |
| اجبي                   | مشان احرقریتی  | جُلالُ 2015     |
| کیج کے کول             | مشاق احرقرني   | اگست2015        |
| دل کے مانکے            | مشاق احرقرنتي  | اكت2015         |
| سرکوشیاں               | متثان احرقر كي | متبر 2015       |
| د ل کے باتھے           | مشآن احرقريتي  | اكترى2015       |
| -:                     |                |                 |

שונשוויז -



| كوهانور           | رياض بث            | فرورى2015              |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| ŁIZ.              | رياض بث            | جون2015                |
| ملاپ              | رياض بث            | جولا ئى 2015           |
| تبيراراسته        | ر یاش بث           | ٠ تمبر 2015            |
| نیکی کا دریا      | رياض بث            | اكتر 2015              |
| حفظ ما تقدم       | ر ياض بث           | ئوم 2015               |
| تياق              | مجرسليم اختر       | جۇرى2015               |
| نياجني            | مجرسليم اخرز       | فروري 2015             |
| ا جلے لوگ ا       | محسنيم اختر        | اير ال 2015            |
| لاعنوان م         | مجيسليم اختز       | من 2015                |
| المجاوا           | محسلم اخر          | چون 2015<br>2015       |
| الميار الميار     | حام بث س           | يون 15 <u>20</u>       |
| مستحيل تمنا       | حام بث             | ي جُولانُ 2015 <u></u> |
| نظر فریب          | حام بث             | اگست 2015              |
| الم لقم قدرت      | حامیث              | 2015                   |
| الماليات الماليات | راحليناز           | جوري 2015 🐪            |
| 1000              | ے ا راحلینان       | فرورى2015              |
| غلطهي             | ا اهدان ا          | بارچ2015               |
| الكارى [          | الر راحلينان       | مَّى 2015              |
| لي كال            | راحيلهاز .         | لومبر 2015             |
| دومري دنيا.       | حيب جوادعلي        | جۇرى2015               |
| נוצה 📗            | حبيب جوادعلي       | مَّى 2015              |
| طلب               | حبيب جواوعلى       | جون 2015               |
| راه شناس          | حيب جوادعلي        | وكبر 2015              |
| فک وطن            | عمرفاروق ارشد      | ار ي 2015              |
| عشق نامراه        | عرفاروق ارشد       | اكتر 2015              |
| لغزش              | عمر فاروق ارشد     | دنمبر 2015             |
| مسٹرولچسپ         | المجم فاروق ساحلي  | جۇرى2015               |
| - LR26            | المجحم فاروق ساحلي | ارچ1502                |
| تعاتب             | الجحم فاروق ساحلي  | اكتوبر2015             |
| كھلا ڑى انا ڑى    | مجدالمظم حان       | جۇرى2015               |
| بلندى             | محداعظم خان        | ار ل 2015              |

مارجااهم

3 ----

| برائے فروخت    | محمداعظم خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | گر 2015                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| پاياش خن دن    | آليشبه مخدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جۇرى 2015              |
| ساست كي كوكھ   | آليشبه مخدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ارى2015                |
| الني لكيري     | آليشهه مخدوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابريل 2015             |
| روش كتاب       | أمراداجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فرورى2015              |
| نوآ موز        | امراداهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جۇرى 2015              |
| اشراك          | امراداه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اپريل 2015             |
| براسرار مول    | جاديدا حمصد لقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فروری2015              |
| היוניו לב הי   | جاد يذاحم معريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2015گ                  |
| توبه مشارق     | ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | گُرُ 2015              |
| (A) (A)        | اين تن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> جُلَّالُ 2</u> 015 |
| معتر()         | to de la constitución de la cons | تومر 2015              |
| معتبر(۲)       | ۾ تاصر ملک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وتمبر 2015             |
| الميكم شيطان   | اتبال بهني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 🎉 جُولانی 2015         |
| المائب         | ا قبال بھٹی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مبر 2015               |
| الم مجينت      | 🛕 على اخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ارچ 2015               |
| ريس كالحوزا    | ه ل ا على اخر م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اپريل 2015             |
| سما توان فل م  | ٢ وشيرشفراد كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | متبر 2015              |
| 11 510         | ا وعير خبراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دمجر 2015              |
| و بال كراس     | ال سيداهشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2015 <i>US</i>         |
| کما ا          | سيداخشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تومير 2015             |
| عشق لا حاصل    | طاہرہ جیس تارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فردري2015              |
|                | طاہرہ جیس تارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جولائى 2015            |
| ارگزیده        | اسدعلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جۇرى2015               |
| عزت نفس        | ر يحانه معيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جۇرى 2015              |
| ده کون تھے     | محدندم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فرورى2015              |
| ونت ناتمام     | قيمرعباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قرورى2015              |
| انقام گزیده    | ساهل جميل سيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فردرى2015              |
| رشتول کی پیچان | عارف رضاجة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فرورى2015              |
| فربيلس         | اتورگر يوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ارچ2015                |
| غيرساى انثرويو | خورشيد پيرزاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ارچ2015                |
| ويبكهان        | شهنارسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015€ رار              |

4 ---- مارچ١١٠٠ م

| The state of the s | 7-2-1-20-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| تخلیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | احرمغرمديق                                | ت الريان 2015 °         |
| وہم کے سائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حان شفیق                                  | ايريل 2015              |
| اشك څلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فرحان ولايت بث                            | اير ل 2015              |
| بدلتے خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | احسن طارق جوہدری                          | اپريل 2015 .            |
| يُعاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فوزىيكول                                  | ايرل 2015               |
| جيما <u>پ</u><br>حقيقي مسيحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مجيداحمرجاني                              | مُنُ 2015               |
| بجوليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رياض حسين شابد                            | مُّی 2015               |
| يس الجهي زيده بهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وقارالرحمان                               | مَّی 2015               |
| گلیڈ کا ایٹر کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | احمة حادبابر                              | 2015 يول                |
| وريان شام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ساحل ایزو                                 | 2015⊍₹                  |
| العنى الأس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كانم فالد                                 | جُولا كُن 5 أُر 20      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دارسید                                    | جُولا كَي 15 20         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | א אני ו                                   | <u> جُولا كُ 1 2</u> 01 |
| كالمذى رشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عامرز مان عامر                            | ا الست2015              |
| احاى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ليم سكين صدف                              | اگست2015                |
| المراس منك كوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | محمرجاذب                                  | اگست 2015               |
| ا کیالی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( مرافرون)                                | 💜 تمبر 2015 🏈           |
| ا دعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الشابد مميل الفط                          | متبر 2015               |
| زليخال الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الركشاف اتبال الم                         | ستمبر 2015              |
| فيصله عوام كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | النارب                                    | اكتوبر 2015             |
| څوددار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | راجبوت اقبال احمر                         | اكتوبر 2015             |
| رشته خون کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آغازالدين                                 | ا کوبر 2015             |
| بيام چېره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ناصر بيك چنتا كى                          | نوبر 2015               |
| سردجوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نازش سلوش ذھے                             | وبر 2015                |
| ناش کے پنے<br>کلید<br>ناتمام عشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وتلارا لرحمان                             | نوبر 2015               |
| کلید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شابره صديقي                               | وتبر 2015               |
| ناتمام عشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | محمر ياسين صديقي                          | وتمبر 2015              |
| فكارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تنعم إصغر                                 | ونجبر 2015              |
| مشكول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | د پخاندعام                                | وكبر 2015               |
| کہائی کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شابده صديقي                               | د کبر 2015              |
| نئے افق میں شائع ھونے والی انگریزی فلمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                         |
| 10 1 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1994                                      | - 31                    |

| · Contraction                                  |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| بارۋارك .                                      | مبر 1994            |
| ji.                                            | اكتر 1994           |
| دي اليكس                                       | توبر 1994           |
| گلوست.                                         | ونمبر 1994          |
| پوائے انسکاؤٹ                                  | جۇرى1995            |
| اسپیر<br>فاراپورینک                            | فروري 1995          |
|                                                | 1995後人              |
| اعرست بكذ                                      | گن 1995             |
| مين ايجنث مسر السرائيس                         | يون 1995            |
| رابن بذ                                        | يرلائي 1995         |
| رننگ مین ا                                     | المت 1995 📜 🖟 المست |
| الله من الله الله الله الله الله الله الله الل | ا متمبر 1995        |
| الزكوعيث                                       | ٨ 1995 ٨ ١٩٩٥ ٨     |
| دی گٹاایوے<br>زیروٹو گریش                      | نوبر 1995           |
|                                                | 1995 رنمبر          |
| (1)                                            | 199ნტას             |
| (r) just                                       | ايرل 1996           |
| الأرق                                          | 1996                |
| الغيرة ال                                      | جون 1996            |
| 33/63                                          | جرائی1996           |
| كلائف (۱)                                      | اگست1996            |
| كلانخىڭ(٢)                                     | متبر 1996           |
| غمنائث ہیٹ                                     | اكتر 1996           |
| ۋارك بين (1)                                   | نوبر 1996           |
| ڈارک ٹین (۲)                                   | ونمبر 1996          |
| اسٹیٹ فائر                                     | چۇرى 1.997          |
| ہیمر ہیڈ<br>ڈائمنڈسولسٹری                      | فروري 1997          |
|                                                | 1997&/              |
| دى شن جوسولد ۋ تھ                              | اپریل 1997          |
| سادَته ياني حائياً                             | مَّی 1997           |
| ان كى آئى                                      | جون 1997            |
| وائك بل                                        | يرلاني 1997         |

- 46 ------ مارچ١١٠١ء

| facility in the second                    | 211111111111111111111111111111111111111 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| برد کن امرو                               | اگست 1997                               |
| وي مارك                                   | متمبر 1997                              |
| سلان ڈ-ٹھ                                 | اكۋىر1997                               |
| دی مورخی .                                | نوبر 1997                               |
| دى بگسس                                   | ٠ - د کبر 1997                          |
| سيون سسرر                                 | جۇرى 1998                               |
| دى شارك                                   | ٠ فروري 1998                            |
| دى سكريم .                                | 1998後人                                  |
| مین ان بلیک                               | ايريل 1998                              |
| انڈ بینڈ بینٹ                             | مى 1998                                 |
| كون استرز الم                             | 1998⊕۶:                                 |
| م م ساند                                  | ي جولال 1998                            |
| زف لاكفِ                                  | 1998                                    |
| اكِآنَ ا                                  | اكتوبر 1998                             |
| مير                                       | نوبر 1998                               |
| المرا دارك                                | رېبر1998                                |
| لاتف او                                   | جُوْرَيُ 1999/ ﴿ ا                      |
| لأنك لاتب                                 | فردري 1999                              |
| ا دُيْمَا فِيكَالُ                        | 1999法儿                                  |
| اسکیت<br>تاکف<br>تصیف<br>رومانس           | اير يل 1999                             |
| تانف ا                                    | مَّىٰ1999                               |
| المعيف الما                               | جون 1999                                |
| 'روماص                                    | . جوال 1999                             |
| شیداً ف لو<br>بلداستریث<br>استحل آف ڈیتند | اگست 1999                               |
| بلڈاسٹریٹ                                 | متبر 1999 .                             |
| المجلآف ديته                              | اكۋىر1999                               |
| بليوناكس                                  | نومبر 1999                              |
| يلنذر                                     | ونمبر 1999                              |
| ريونج                                     | جۇرى2000.                               |
| دى لاست ثرين                              | فروری 2000                              |
| دى لاست ثرين<br>ايول اسٹريٽ<br>اميت ولا ا | ارچ2000                                 |
| اميت دلا [ ا                              | ابريل 2000                              |

. مارچ۱۱۰۱

47

| and the second of the second o | مَّیَ 2000    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| مونشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2000 جول 2000 |
| دى روك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مَّى 2001     |
| برفیک مرڈر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ستبر 2001     |
| وَيَلْكِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نومبر 2001    |
| - فانتل المالس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دىمبر 2001    |

سلسلے وار ناول

قلندرذات (انجد جادید) ایرین 2013 تا دنمبر 2015 اقساط 33 تکمل ناول۔ عکست سکھ (شیم نوید) اگست 2013 تا مارچ 2015 اقساط 4 تکمل ناول۔ میدف (نوشادعادل) مارچ 2015 تا جون 2013 اقساط 4 تکمل ناول۔ مارب (غلام میران) جنوری 2013 تا اپرین 2015 اقساط 4 تکمل ناول۔ روپ مبہروپ (محرسلیم اختر) اگست 2015 تا نومبر 2015 اقساط 4 تکمل ناول۔ فلسطین (المانس) بی اپریل 2013 تا تمبئر 2013 افساط 4 تکمل ناول۔

جناب مشتاق احمد قریشی کے نئے افق میں شائع ہونے والے ''عمران سیریز' کے اوریجنل شاہکار ناول

| ار بر 1997<br>ار بر 1998<br>ار بر 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| جَنُورِيُ 998 أَرِّ<br>مُرُورُيُ 1998 أَرِينَ 1998<br>مَرْدِينَ 1998 أَرِينَ 1998<br>ار مِنْ 1998 أَرِينَ 1998<br>ار مِنْ 1998 أَرْبِينَ الْمِائِدِينَ الْمِنْ الْمَائِدِينَ الْمِنْ الْمَائِدِينَ الْمَائِدِينَ الْمِنْ الْمَائِدِينَ الْمِنْ الْمَائِدِينَ الْمِنْ الْمَائِدِينَ الْمَائِلِينَ الْمَائِدِينَ الْمَائِلِينَ الْمَلِينَ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِينَ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِينَ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينِينَ الْمَائِلِينِينَ الْمَائِلِينِينَ الْمَائِلِينِينَ الْمَائِلِينِينَ الْمَائِلِينِينَ الْمَائِلِينِينَ الْمَائِلِينِينَ الْمَائِلِينِينَ الْمَائِلِينِينِينِينَائِلِينِينِينَ الْمَائِلِينِينَ الْمَائِلِينِينِينَ الْمَائِلِينِينِينِينَ الْمَائِلِينِينِينِينَ الْمَائِلِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِ                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| الرق ( الله قور ال الله قور ال الله قور ال الله قور الله الله قور الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,        |
| ارق 1998   المسلم المس |          |
| مَنَ 1998 الْهِيْسِ ذُيكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| جون 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| جولائي 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٦        |
| اگست 1998 - فائش بنج (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| ستمبر 1998 پہاڑوں کی سازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| اكتربر 1998 برف كي آرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| نوم 1998 طندياؤند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦        |
| دىمبر 1998 كما تأثرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| جۇرى 1999 ۋىدىيواتىك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| فروري 1999 فاور كا قرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u> |
| مارچ 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| اريل 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |

P1-14

<del>----</del> 48 <del>---</del>

| to de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| دم دارستارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مَّيُ 1999  |
| خون کی بیاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جِنِ 1999   |
| خوفناك وتمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جرالُ1999   |
| جوز ٺ کا پچا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اگست 1999   |
| گراغهٔ بسٹر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ستمبر 1999  |
| ڈ ائ <b>منڈ</b> ہول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اكتربر 1999 |
| خوتی نشانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نوبر 1999   |
| تاريكيول كاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رتمبر 1999  |
| جنجال كمينز المينز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جۇرى2000    |
| موت كالجره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فروري2000   |
| روتی کے شکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2000€ //    |
| سردشعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ايريل 2000  |
| المستحقة في في المل المستحدث المل المستحدث المست | گ2000م      |
| ميدم عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000⊍₹      |
| عمران کے شکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20000       |
| ال چک چک بم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الگيت 2000  |
| المليك قرغمن م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2000        |
| من ملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا تور 2000  |
| ر قالل دستادير /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000        |
| (1)2(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جوري 2001   |
| ۰ ٹریک (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فرورى2001   |
| ٠ ٹریک (r)<br>ڈیل میں (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2001군사      |
| (t) د بل فيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ايريل 2001  |
| سيكرث لائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | گ 2001      |
| بلائيتم فلتخرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جون 2001    |
| زېر ليے داستے (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جرال 2001   |
| زبر لے رائے (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اگت 2001    |
| یا لیم پاتخر ز<br>ز ہر لیے راستے (۱)<br>ز ہر لیے راستے (۲)<br>ور ندول کا شیمن (۱)<br>در ندول کا شیمن (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تبر 2001    |
| درندول کالشیمن (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اكتوبر 2001 |



مازج١١٠١ء

# ملكت حنار

## رس تسر

# Downloaded From Passonelycom



یردفیسرسکیم احمد اسپتال کے آپریش تھیٹر کے باہر بے چینی ہے ہل رہا تھا۔ اس کے سرخ دسفید ماتھے پر کیسنے کے قطرے نمایاں تھے اور چرے سے پریشانی جھا تک رہی تھی دیکھنے میں وہ خاصاصحت مند تھا اور تو انا اعصاب کا ما لک نظرآ رہاتھالیکن اس کی پریٹانی ہے عیاں تھا کہائے توانا اعصاب کے بادجود بھی کسی چیزنے اسے بہت پریشان کیا ہوا ہے وہ آ پریش تھیٹر کے باہر رابدِاری میں ٹہلتے ہوئے یے چینی ہے ایج ہاتھوں کوٹل رہا تھا بھی راہداری میں رکھی م بیشر جاتا تھا اور بھی اٹھ کر پھر مہلنے لگنا تھا دہ اپنی بیوی ہے بہت مجبت کرتا تھا جواس دفت آ بریش تفییر میں موجود سن ادرال كي بين كوجم دين والي تقى احيا مك آيريش تھیٹرے ایک ٹری سی کام سے باہرا ٹی اور وہ تیزی سے اس کی طرف کیا۔

مسٹر ، دہ کسی ہے؟''اس نے بے چینی سے بوچھا۔ "وہ کھیک ہیں بن اب ہم آپریش شروع اکرنے ال والے بیں اور یریشان مت وول اکسی آرام یے بیٹھیل جلد الآاك السين في خرى من صحر المسسر في المسلم وي. 'جی ''شلیم احدنے کہالین اس کے چرے ہے

يريشاني عيال هي .. اس كى بيوى خالده اسے اين خان سے بھى بيارى كى وہ اس کے دوسیت بوٹس بٹ کی بہن گی اور بوٹس بھ ابس کے لؤكين كاساتمي تنيا انهول نے ايك ساتھ يا كتان كى اسلام

آباد یو نیورش میں تعلیم حاصل کی تھی ادر بہت عرصہ ساتھ گزارا تحالوكس بث جمول تشميركاريث والانتمااوراسلام آباد يونيورش میں تعلیم حاصل کرنے آیا تھا تب ہی سلیم احمہ ہے اس کی ملا قات ہوئی تھی اور پھران کی بیہ ملا قات گہری دوتی میں تبديل ہوئی تھی اس دقت سليم احمد کي پريشاني کي دجہ پھيواس كي بيوى خالده كا آيريش تفااور يجحاليك دل ملا دينے والى خبر عى جب ده خالده كواسيتال لے كرآ رہا تھا تو اسے راستے میں ينس بث كافون آيا تفاجي نے اسے اسے بينے اختشام بث کے مرنے کی اطلاع دی تھی۔ اختشام بٹ اس کے دوست کا

انسوى ناك خركيصنائ كار اسے یاد تھا 1991ء میں رہ بہلی بار یوٹس بٹ ہے ملا قفا اس کیے بھی ای سال اسلام آباد یو نیورٹی میں ماسٹرز

بُرْا بِينًا قَمَا اور خالد و كاچ بينا بحقيجا وه سوچ ريا تما كه خالده كوييه

میں داخلہ نیا تھا اور بولس ہے اس کی ملاقات داخلے کا فارم جح كراتے ہوئے كلرك أس كے باير بولى تھى يوس بث يهاں اجنبي تفاده تشمير كارہے والاتھا اور تعليم مكمل كرنے كے ليے اسلام آباز أبا فقاليكيم احد في داخلے كمعاملات بي اس کی بھر بور مدو کی تھی۔ اس نے بجین ہی سے تشمیر بول کے بیادری کے جو کارنا سے سے سے ان کی دجہ سے اس کے دل میں تشمیر یوں کے لیے بہت عقیدت واحرّ ام تھا اوردہ ان کی جدد جہدا زادی کی کامیابی کی دل سے دعا کیں کرتا تھا پھر جباے بولس بٹ جبیبا تشمیری دوست میسر آیاتواس نے اکثر اس سے تشمیری جدد جہد آزادی پر بات کی پولس بٹ اے ایسے بہت ہے واقعات ساتا تھا جنہیں س كريتا چاتا تفاكه ناصرف يونس بث كي فيلي بلك سارك ہی تشمیری مس طرح میدوفوجیوں کا مقالبے کرتے ہیں اور کن مشکل آت میں زندگی گز ارر ہے ہیں۔

مُ جِنَابِ اللّٰه تَعَالَٰىٰ فِي آبِ كُوْغُوبِ صُورتُ سَابِيثِما ويا تھا۔" اجا تک فرس کی آ واڑ کئے اے خیالات سے چوڈگا دیا۔ ادروه زرس کی طرفت متوجه ہوا۔

"كياكيا؟"ان نفخوشي بي يوجها-

"جناب،آپائي فوگ صورت سے بيٹے کے باپ بنُ گئے ہیں۔' نزس نے دوبارہ بتایا تو دہ خوش کے ہے اپنی کری ے کھر اہو گیا ادر تیزی ہے آپر کیشن تھیٹر کی طرف بڑھا۔ "أري البيس سيركين سيئات دمال مبين جاسكته،

ہم ایمی کچھ دریا میں انہیں ان کے کمرے میں پہنچاؤ ایس سے يُحِرُآ بِ انِ سے مليے گا۔'' زن نے شمجھانے وا لِلّے انداز میں کہااور سلیم احمرایی بے چینی پر کھسیانی سی ہلسی ہنس دیا۔ " دراصل میں اے بہت جا ہتا ہوں۔ "سلیم احد نے شرمند کی جھیاتے ہوئے کہا۔

میں سمجھ سکتی ہوں بس تھوڑی در کی بات ہے۔" زس نے کہااور کھرآ پریشن تھیٹر میں چلی گئی

پھھ دیر بعد خالدہ کواس کے تمرے میں پہنچا دیا گیا تھا وہ ہے ہوئٹی کی سی کیفیت میں تھی سلیم احمد اس کے اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چلتا ہوائی کمرے میں آ گیا تھا اور مسٹرز خالدہ کو بیڈیرِلٹا کر چلی گئی تھیں۔ وہ بیڈے قریب رکھی کری ر بیٹھ گیا تھا اور اس نے بیارے خالدہ کا ہاتھ ایے ہاتھ مين تقام ليا تعا خالده في استها تكوين كمولي تعين -

- مارچ۱۱۰۲م

جنت نظیر میں کہا جاتا۔' ہوٹس نے ہنتے ہوئے کہا۔ "لیکن هاری خوب صورت دادی پرایک بدنماسیاه داغ لگاہوا ہےاوروہ ہے بھارتی سامراج کا دہاں قبضہ ..... میں تو آ ڑادکتتمیر میں ہوں کیکن میرے اور دوسرے لوگوں کے بہت ے رشتہ دار جموں تشمیر میں رہتے ہیں جہاں بھارت کا ناجائز قبضہ ہے اور جہال کے مسلمانوں کا ان کے ہندو فوجیوں نے جینا حرام کیا ہواہے۔' یونس بٹ نے کہا۔ '' ہاں میں جانتا ہوں۔'' سلیم احمہ نے کہا''ہم لوگ تمہاری جدوجہدے بے خرجیں ہیں تی وی، ریڈریو اور اخبارات برساري خرين بتا چل جاتي جين وبال آعے ون كيا ہوتا ہے بل بل کی خبر رہتی ہے اور لوگ مشمیر بول کا ساتھ دیے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔"سلیم اجھنے کہا۔ "ان بین جانیا ہوں ایک سلمان ہونے کے ناتے ووسرے مسلمان بر ہوئے والے ظلم کوروکٹا اور اس کی عدوجهد من اس كاساته ويناهار عدم كاجعد ي-

"كولس، فم أني سے مير ، بہترين دوست موا أور ایک تشمیری مسلمان اونے کے ناتے میرے بھالی جسی ۔'' سلیم نے اناوایاں ہاتھ دوئی کے لیے یونس بٹ کی طرف برهايا محاس فرم جوى عقام ليا

إن شاء الله تعالى جارى دوتى مثالى دوتى موكى ـ'' یوس بٹ نے کہاتو سلیم احمہ نے اثبات میں سر ہلایا۔

پھر بوٹس نے اب بتایا تھا کہاس کے واللہ کی خواہش تھی کہ وہ الیکٹریکل انجیئئر ہے اوران کی میرواہش بوری كرنے كے ليے اس نے اسلام آباد يونيورٹي ميں واخله ليا ہے اس نے بتایا کہ اس کے تین بہن بھائی ہیں وہ سب نے بڑا ہے اس کے بعد اس کا بھائی موٹس بٹ نے جو کالج میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہے چراس کی جن زاہدہ ادر غالده ہیں جو بالتر تبیب فرسٹ ایئر اور میٹرک میں ہیں اس کے والد ایک مقای تا جر ہیں اور کیڑے کا کاروبار کرتے بن پھرسلیم نے بھی اے اپنی قبلی کے بارے میں بتایا تھا اور بول ان كى بلوث ووى كا آغاز موكم اتفار

ان کی دوئ آ ہستہ ہستہ اتنی بڑھی کہ کلاس کینے کے بعدوہ دونوں ہروفت ساتھ ہی د کھیے جانے لگے اکثر وہ آہے آن ومناظر سب خوب صورت میں تشمیر کو یونٹی تو وادی ۔ دونوں اپنے اور دوستوں کے ساتھ یا ہر گھو منے بھی خلے

سلیم ' اس نے نقابت ہے اس کا نام یکار اتھا۔ ''تم نحیک ہوخالدہ بمہیں پتاہے ہمیں اللہ نے جاند*س*ا مِیٹا دیا ہے۔''اس نے اپنی بیوی کو بتایا وہ اس دفت احتشام کا م بالكل بحول كيا تها جس كے ليے بجے در بہلے بہت پریشان تفاخالدہ نے اس کی بات من کر پیمرآ تکھیں بند کر لی میں۔وہ ایں کی کیفیت کو مجھ سکتا تھا اس کیجے زس کمرے یں داخل ہو لی تھی جس نے اسے بیچے کی خوشخری دی تھی۔ " بس تھوٹوں ور میں ہوآ ب سے باتیں کرنے کے قابل ہوجا کیں گی اور بیچے کو بھی ہم لے آئیں مے ماشاء الله وهجت مندے آپ پریشان نہ ہوں۔' نرس نے کہا۔ " بی کیا بین آب کا نام جان سکتا مول " سلیم نے کہا۔ اس نے اپن پریشانی فی اب تک اس کانام بھی میں پوچھاتھا۔ جی میرانام تحمہ ہے۔''زس نے مخضر ساجواب دیا اور جل بی سلیم پھر سے اختیام کے بارے میں سوچنے لگاتھا۔ اے یاد تھا اس کے دوست کا بڑا بیٹا اِحتشام جب پیدا ہوا تو اس وفت سلیم احد بھی اسپتال میں پوٹس بٹ کے ساتھ موجودتها اوراس نے اجتشام کو بیارے کود میں اٹھایا تھا اس تحكان ميساؤان دى همي اورائي شبر چايا تعااب احتثام

ساخمه كزرا قعااس ابلخي ياذقعا كدوه إحتشام كأباته بكزكر ات چلناسكماتا تعاادراطشام اسيخ بنفي نفي قدمول ت لزكحراتا بوااس كاماته وتفام كرجلني كوشش كرنا تفا-اسے یا وتھا جب مہلی ملاقات پراس نے یونس بٹ کی مدو کرتے ہوئے اس کا داخلہ فِارم جُنع کر دیا تھا تب اس کو یونس بٹ نے بتایا تھا کہ دہ آ زاد کشمیر کےعلاقے مظفرآ باد کا رہنے والا ہے۔ میر جیان کرسلیم کو بہت خوشی ہو گی آفروہ كاغذات جمع كراكر يونس كے ساتھ كيفے ٹيريا ميں آ جيھا تھا۔ "ونس مجھے تم سے ل كربہت خوتى مولى ہے۔ ميس نے بچین سے سنا ہے کہ کشمیر کے رہنے والے بہت خوب صورت اور بنهاور ہوتے ہیں .....تو وہ میں نے و مکھ بی لیا مهمیں دیکھ کروہاں کی خوب صورتی کا تو میں قائل ہو کیا۔'' ملیم نے بولس کے سرخ وسفید چرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہااور یونس مسکرانے لگا۔

"أنسان أي خوب صورت تهين سليم ومال كي زيين،

اینے بچوں کی طرح عزیز تھا کیونگہ اختیام کا بچین ال

الع ١١٠١٩ء

''ار ہے ہیں .... وہ کیا سو ہے گی۔''یوٹس نے ڈرتے

" مِعالَىٰ جب بياركيا تو ذرنا كيا؟" سليم نے "كنگناتے . ہوئے کہااورسلیم ہننے لگا۔

" بنس اہمی تہیں۔ " یوس نے اسے منع کیا " میں خود کوئی مناسب موقع دیکیرکراس سے بات کراوں گا۔'' " ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی ۔ اسلیم نے کہا اور شرارت ہے ہوس کی طرف دیکھ کر گنگنانے لگا۔

'یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے'' اور پوئس بنس کرد دسری طرف د کیھنے لگا تھا۔ پھر ا جا تک خالدہ کے کراہنے کی آ واڑ ہے سلیم احمر اییے خیالوں ہے چونکا تھا اوراس کی طرف متوجہ ہوگیا تھا۔ تم کیسی ہوخالدہ؟''اس نے پیار ہے اس کے بال كنوارت بوع يوجها

" مِن هَيك بول مُيرامِينًا كمال ہے؟ " خالدہ نے يو تھا۔ ''ایکی سسزاہے لے کرآئے کی تم ٹھیک تو ہو ٹاج'' سلیم نے پھرائ سے یو حیاز

" ہاں .... میں تھیک ہوں۔" خالدہ نے مسکراتے موے جواب دیا۔ سلیم اسے بعورد کھر ہاتھادہ بہت خوش تھا بہت تمنا تھی سلیم کی مجھ میں سیس آرہا تھا کہ وہ اس کے بھانے احتشام کی موت کے بارے میں اسے کیسے بتائے اس نے کچھر سے کے لیے خاموثی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوحا کہ جب خالدہ استال سے گھر معل موجائے کی تب وہ اسے سب پھی بتادے **گا**۔

" خالده تم خوش تو ہوا نا؟" سليم نے يوجها تو خالده

"بان میں خوش ہوں اور اللہ تعالی کی بہت مظکور ہون كه اس في مين اولاو نريته من توازاً " خالده في متكراتے ہوئے كہار

''اب دعا کرد که هارا بینا اینجیرانسانون میں بٹائل ہو اورالله نعالی اے فرمانبر دارا د کا وبنائے۔''سلیم نے کہانی ''ہم اس کی بہت انچھی تربیت کریں مجے اسے خوب پڑھائیں مے بدایک دن جارا اور خاندان کا نام روشن کرے **گا**۔'' خالدہ بہت خوش کئی۔

حاتے ہوئس بے کا قیام تو یو نیورٹی کے ہاسٹل میں تھا لیکن ليم احمه چونکه اسلام آباديس دي ربتا تھا چنا نجيدوز انداہے گھرے ہی یو نیورش آتا تھا اس نے اسے والدین سے بھی يوس كوملوايا تفاجفول فاست فاصابسند كياتفار

ایک روز پوئس بٹ نے سلیم کو بتایا کہ و دیو نیورش ہی کی ایک لڑکی طاہر د کویسند کرنے لگا ہے میہ بات سلیم نے حود بھی محسوس کی محمی لیکن ایسے یقین مہیں تھا چیا نجید اس نے اس سلسلے میں پوٹس سے بھی کوئی ہات نہیں کی حقی لیکن جب یونس نے اسےخود بنایا تو دہ بھی کھل گیا۔

'' ہٰان ، میں نے بھی مختلف مواقع برمحسوں تو کیا تھا یکن بین سمجا که به میراشک موسکتا ہے۔'' سلیم نے

" مجتے خود محی لینس نہیں تھا کہ میں اسے جاہتا ہولیا۔ یوس بٹ نے کہا یا لیکن کی دن سے محسوس کرر ہا ہول کہ اگر و، مجھے کسی ون نظر نہ ہے تو میری نظرین اسے ڈھونڈتی ہی رئتی میں جب وونظر نبیں آتی توین اداین ہوجا تا ہوں .... الناس كے بارے ميں بس اتناجا ساموں كرودارووۋيار تمنث میں پڑھتی ہے اور بہت خوب مورت ہے روز اندایک نیلے رنگ کی گاراسے گیٹ پر چھوڑ جاتی ہے اور چھٹی کے وقت واليسي لے جاتی ہے جے ایک ادھی عرف ورائیونگ كرر ماہوتا ، خدانے اسے جائد ہے مينے سے نوازا تھا جس كى اسے ہے جو جلیے ہے ڈی ائیورٹیس لگٹا شایداس کے والد ہوا ۔ "بوں تو تم نے با قاعدہ جا یوکی شروع کردی ہے۔" سلیم نے منتے ہوئے اسے چھیزار

"ارب میں جاسوی تو میں اے تو روز ای آتے جاتے میں دیکھیا ہوں۔ ''یوٹس نے کہا۔

''اجِما دوست، با کرتے ہیں مجر دہ محتر مہ کون ہیں كس فيلى ي تعلق ب- ان كمشاغل كيا بين "اسليم نے شتے ہوئے کہا پھرال نے اپنے دوستوں کی مدد سے طاہرہ کے بارے میں معلومات جمع کی تھیں اور آ ہستہ ہستہ اس ہے شاسانی بڑھائی تھی یہاں تک کہ پیچے ہی عرب ہے مس طاہرہ ان کی دوسیت بن گئی تھی اور ان کے گروپ کا حصہ بھی جانے لگی تھی کیکن وہ پوٹس کی خود میں رکھیں کے بارے میں کوئیس جائی تھی۔ بارے میں کوئیس جائی تھی۔

" کیا خیال ہے ہوئس تمہاری و ہوانگی کے بارے میں اسے بتا دول ۔ 'ایک دن ملیم نے شرارت سے کہا۔

- 54 \_\_\_\_\_ فارچ١٠٠٠م

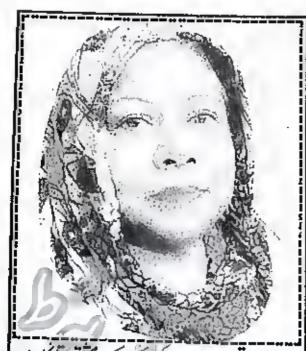

وزرین قمر اردد اوب کی ایک کهندمشق فکمکار اور شاعر میں مارے قارمین ایک عرصے سے ان کی تجريب مختلف اخبارات اوررسائل مين يزهيته حلي آرے ہیں اور الیس سرائے بھی ہیں آج شے افی کے صفحات بیں ہم زریں قمرصاحبہ کا جو پہلوآ پ کے سامنے اچاگر کر دیجے ہیں وہ بحثیبیت شاعرہ کا ہے وہ کراچی میں پیدا ہوئیں ابتدائی تعلیم سے لے کم پوینوزیش تک کرایش بی بین مسلم حاصل کی اور صحافت میں ایٹرز کی ڈگری حاصل کی ۔انہوں نے آینی پہلی تھم "خول اگر این کی سرخی ہے تو مچھ زیارہ مہیں۔" 1965ء میں لکھی جس ونت وہ چھٹی کلاس کی طالبہ تھیں اور بھارت ہے جنگ ہور ہی تھی اس وقت کے سر براہ فیلڈ مارشل محمد ابوب خان نے اپنی دلولیہ انگیز تقریرول سے توم میں ایک ٹی روح چھونگ دی تھی اور ایوری توم ایک سیسے بلائی ہوئی دیوار کی طرح فوج کے شانه بشانه کھڑی ہوئی تھی ہریا کستانی کی طرح زریں قمر کے دل میں بھی حب الطنی کا جذبہ کارفر ہا تھا کم عمری کے باعث زیادہ کچھتو نہیں کرعتی تھیں کیکن انہوں نے اہے جذبات کا اظہار اس نظم میں کیا تھا جو ساحر لدهبانوی کے ایک مصرعے سے متاثر ہوکر لکھی تھی اور لیظم رو(نامهٔ 'امن' کراچی میں شائع ہوئی تھی۔

''خالد واختشام کی طبیعت پیجی ناساز ہے۔' سلیم نے کہا۔اس نے سوچا کہ وہ تھوڑ اتھوڑ اگر کے خالدہ کو اختشام کے بارے شادہ کو اختشام کے بارے بین ہوگا۔'' اچھا کیا ہوا،اس کی کہا طبیعت خراب ہے۔' خالدہ نے جلای ہے کہا کہا ہوا،اس کی کہا طبیعت خراب ہے۔' خالدہ نے جلای سے بوجھا وہ اپنے کہتے کو بہت چا ہمی تھی۔ نے جلای سے بوجھا وہ اپنے گھیے کو بہت چا ہمی تھی۔ '' پیچھا ہیں یولیس کا فون آیا تھا۔ وہ ہما رہا تھا کہ اختشام ہوئی۔' سلیم نے کہتے بچارے بولا۔

''ہوں اللہ کرے گاتو جلد ٹھیک ہوجائے گا۔'' خالدہ نے قدرے اظمینان ہے جواب دیا۔ پچھائی در میں سسٹر نجمہ ان کے جیلے کوئے کپڑے بہنا کرنے آگی ڈوگلانی گلانی رنگمت کا صحت مندادر خوب صورت بچہ تھا ملکے شلے لیاب میں بہت ہی بیارا لگ رہا تھا سسٹر نے اسے خالدہ کے برابر لیٹا دیا۔ خالدہ نے اٹھنے کی کوشش کی کہر اسے آتھی طرح دیکھے سکے توسسٹر نے ایسے روک دیا۔

'' اُرے آپ کیلیمریں اٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کے آپریشن کے ٹاسکے تازہ ہیں میں دکھاتی ہوں ۔'' اس نے پیچ کو تھوڑ ااو نیچا کر کے خالدہ کو دکھایا اور پھرسلیم نے آگے بڑھ کر گود میں لے ایالیہ

"آپ اس کے کان میں اوان دیے دیں مجراے میں چٹا کس منے " خالدہ لے کہا توسلیم نے انتائت میں سر ہلایا = " ہونہد۔" اس نے کہا چراس نے اپنا منہ نے کے دا مین کان کے قریب کر کے اوال دی تھی اوراسے وہ سظر یادآ گیا تھا جب کافی سال پہلے اس نے ہوس بث کے بیٹے اختشام کے کان میں اذان دی تھی جب سے اسے اختشام کے انتقال کی خبر ملی تھی اسے بار بارا خشام کا خیال آرما تھا اس وقت بھی جیب وہ اسپنے بیٹے کے کان میں اذان دے رہاتھااس کاآ تھول میں انسوتیررے تھے۔ "اس كا نام بم فرقان ركيس صح افزقان سليم" سليم احد نے خالدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور خالدہ نے ا ثبات میں سرملایا میہ بات وہ فریان کی پیدائش سے بہت پہلے سے جانتی تھی کہ اس کے شو ہر کوفر قان نام پہند ہے اور اس كي خوامش ہے كہ اللہ جب اسے بيٹا دے گا تو وہ اس كا یام فرقان رکھے گا۔ خالدہ اورسلیم کی پہلے سے دو ہٹیاں محين عائشها ورزينب اب فرقان كالمبرتيسرا تفا-

-- مارچ۱۱۰۲ء

''میں پولس بھائی ہے ملنے جاؤن کی آپ مجھےان کے ماس لے چلیں ۔'' خالدہ نے سلیم ہے النجا کی۔ و منیس خالدہ ابھی تمہاری حالت بھی تھیک مہیں ہے اور وہال کے حالات بھی بہتر تہیں ہیں تم جاتی ہو ہونس بھائی تو سرینگریں رہتے ہیں احتشام تو جلسے میں شرکت کے لیے مظفرا بادیک گیا تھا۔ سرینگر میں حالات زیادہ خراب میں سیکن تمہاری بجائے میں پوٹس سے ملنے جاؤں

گا۔''سلیم نے اے سمجھایا۔ ''یونس بھائی کا کیا حال ہوگا۔ وہ غم سے نڈھال ہوں محے۔'' خالدہ نے روتے ہوئے کہا۔

"جوالله كى مرضى موتى ب موتا واى ب الفتام كى قسمت مين اي طرح جانا لكها تعاالله تعالى الربي يملي كومبر جمیل عطا کرنے میں چندروز ای بیں سرینگر جا کر ایولن مے لوں گائم فکر مت کرویہ ''سلیم نے اسے پھرولا سردیا۔ پھر سلیم نے جلداز جلد سر ٹیگر جانے کے انتظامات ممل کیے متصادر 2 می کوسرینگر بی گیا تھا اسٹین پرایک جم تفیر جمع تھالوگوں کے اتھوں میں یا کستانی اور تشمیری پرچم تھے حریت لیڈر علی شاہ میلانی تقریر کر رہے سے اور لوگ یا کستان کے حق میں نعرے لگار ہے تھے جلوس کے اطراف نیں بھارتی ہولیس قطار در قطار کھڑی تھی اور پھی فاصلے پر سکے وجی بھی موجود تھے جن کے ہاتھوں میں تنسی تھی

خریت ہے بے جلوں سلطے میں نکالا گیا ہے۔" سلیم نے ایک تھی ہے یو چھا جواس جلوس میں موجود تھا ادراس کے ہاتھ میں تشمیری پر جم اہرار ہاتھا۔

ا بیامن ریلی ہے بیعلی شاہ کیلا کی اور مسرت عالم نے مل کرنگالی ہے۔" اس محص نے اپنے حریت لیڈرز کے نام لتتے ہوئے کہا۔

سلیم نے اس کی بات کا جواب مہیں ویا تھا اور آ تو اسٹینڈ کی طرف بڑھ گیا تھا دہاں سے آٹو لے کروہ بولس بث کے گھر کی طرف روانہ ہوگیا تھا راستے میں جگہ جگہ نوگول کی بھیٹر لگی ہوئی تھی اور ہر کوئی بہت جوش میں نظر آ رہا تھا کچھ ہی دریر میں وہ پوٹس بٹ کے گھر پہنچ گیا وہ اس کا منظری تھا کیونکہ لیم نے اے ایے آئے کے مارے میں مبلے بی بتادیا تھا۔

ہی بتادیا تھا۔ ''کانی عرصے بعد شہیں دیکھ رہا ہوں۔'' سلیم نے

تیسرے دن اسپتال ہے خالد ﴿ رخصت ہو کر گھر آگئ تھی۔سلیم اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے والدین کے گھر سے وایس کے آیا تھا جھیں اسپتال جاتے وقت وہ ان کے یاس جھوڑ گیا تھااس کی والدہ بہت ضعیف اور بیمار ہونے کی وجه ب خالده ك ساته استال نبيس جاسكي تحيس

''اوہ ، ای بہیں ایڈ تعالٰی نے کتنا احیما بھائی ویا ہے۔'' عائشہ جوسات سال کی تھی خوشی ہے ہولی۔

' بيد ميرا ہے'' حيمونی زينب جو پانچ سال کی تھی

' بھی بیرسب کا ہے۔خالدہ نے دونوں پہنوں ہے مجھونة کرانے کے انداز میں کہاوہ جائی تھی کہاس کی جھوئی۔ بی زیب مرچز برایاحق جنانے کی طرح فرمان پر بھی حق جَمَّا نے لکی اور پھر عا مُشرکوا ہے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیے گی 'جی اُی۔'' زیریب نے فرما نبر داری ہے کہا۔

السِّتال ہے کھراتا نے کے تین جارون کے بعد سلیم نے غالدہ کو اختشام کے بارے بین بنا دیا تھا جب خالدہ کو احتشام کی موت کے بارے میں علم ہوا تو وہ بہت رونی تھی۔ ال کی موت کیسے ہوئی ؟ '' اس نے سلیم احمہ ہے

تم جانتی ہوکشمیری اپنی آزادی کی جدوجیدیس بڑھ جڑھ کر خصہ لے رہے ہیں اعتشام نے بھی جدوجہد آزادی کی ایک عظیم کوجوائن کرلیا تھا دہ اکثر جلسے جلوسوں یں بھی شرکت کرتا تھا۔ 16۰ایریل 2015 م کواس نے مظفرآ باویس حریت لیڈرمسرت عالم کے جلیے میں شرکت کی سی جلے میں پاکستانی پر چم بھی لہرائے گئے اور پاکستان کے حق میں اور انڈیا کے خلاف نعرے لگائے گئے اس موقع یر بھارتی فوجیوں نے عوام پراندھادھند فائر نگ کر دی اس کے متیج میں کل لوگ مارے گئے اور بہت سے شدید رخی ہوئے مرنے والوں میں ایک احتشام بھی تھا۔'' سلیم احمہ نے کہا اور پھر جیب ہو گیا حالدہ آ ہتہ آ ہتہ ہسکیاں لے

جب تشمیری بچه پیراہوتا ہے تو بات سمجھ کی جاتی ہے کہاہے ایے وطن کی آ زادی کی جدد چہد میں حصہ لیزا ہے اور اگر صرورت براے تو جان بھی وی ہے وہ شہید ہوا

ے۔ مالدہ نے روتے ہوئے کہا۔

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،نار مل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?





بولس کے گلے ملتے ہوئے کہا۔ ''الله كاشكر ہے..... میں توسمجھتا تھا كەشايداب طاقات شہو۔ 'بولس نے ادای سے کہا۔ "كيول تم ايبا كيول سوچين تھے" ''یہال کے حالات ہی ایسے ہیں دیکھاتم نے میرا جوان بیٹا۔' یوٹس نے سسکی لی۔ "مبر کرویونس-"سلیم نے اس کا کا ندھا تھیکا "ایک ندایک دن تهاری جدد جبدرتک لائے گی انجی مں انتیشن سے آر ہاہوں وہاں بہت برا جلسہ در ہا ہے شاید وہال سے وہ لوگ ریلی نکال رہے ہیں۔"سلیم نے کہا۔ کوشہید ہوئے والول کے لیے ہے۔ان کی یادیس نکالی جا رای ہے۔ ایوس نے بتایا۔ ' 'طاہرہ اور بچے کیسے ہیں؟''سلیم نے پوچھا "آ وَالْدِرآ وَ فُودِ مِنْ لِ لَوْ " لِيلْ نِي السَّا كُرِيسْ لے جاتے ہوئے کہا۔ دُّرُاسَتُك ردم مِیں طاہرہ بیٹھی ٹی وی دیکھر ہی تھی اس میں بھی رملی کے مناظر وکھائے جا رہے تھے طاہرہ کی تکھوں میں آنسو تھے وہ اس طاہرہ سے بہت مختلف تھی جے وہ یو نیورش ہے جانتا تھا۔ ''تَمْ نَوْ بِالكُلْ بِدِلْ كَتَبِي طاهِرِد.''سُلِيمَ نَوْ بِالكُلْ بِدِلْ كَتَبِي طاهِرِد.''سُلِيمَ نِيرَ بنصة بوئے كها۔ " كى تك نېيىل بدلول گى، شادى كومېي سال ہو گئے میں۔''طاہرہ نے جواب دیا۔ "میں جب پہلے سرینگرآیا تھا۔" سلیم نے بات کا آغازكرتي موع كها-'' بہانہیں ..... بہت بہلے سلیم ..... تم توایسے کہدر ہے ہو کہ چند سال پہلے آئے تھے بھٹی تم خالدہ سے شادی کرنے آئے تھے کتنے سال ہو گئے؟''یونس نے یا دولایا۔ "تقريماً تحدسال ....!"سلم في شيخ الوع كما"ليكن ال وقت حالات الشيخ راب يس تقي " إلى يجيلية تحد، نو سالون مين حالات بهت خراب ہو سے بیں اب سی مسلمان کی عرب محفوظ نہیں۔" بیس نے افسوس سے کہا۔ "احترام کا کیا حال ہے۔؟" سلیم احمہ نے ادای سے

etelyasie .

لیکن جبیما جلسه آج ہوا ہے اس روز بھی ایسا ہی جلسہ ہوا تھا جس کے اختام پر بھارتی فوجیوں نے بے در لیخ فائرنگ كردى تقى جس ميں كئي لوگ مارے كئے الليس ميں سے ایک احتشام بھی تھا۔''پوٹس بٹ نے ردتے ہوئے کہا۔ '' <u>مجھے</u>افسوس ہے ہیکن وہ حدوجہدا ؔ زادی کا مجاہدتھاوہ شهيدوں ميں شامل ہوگاتم صبر کرو ..... اللہ تعاليٰ مسلمانوں کی قربانیاں رائیگال نہیں جانے دیے گاتم دیکھنا ایک نہ ایک دن به قربانیان رنگ لا مین گی اور جمول تشمیرا زاد ہوگا.....ايساضرور ہوگا\_"سليم نے كہا\_ "میں احتشام کی قبر پر جانا حاستا ، دک تا کہ فاتھ پڑھ سکوں۔" سلیم نے کہا۔ "إلى ألك مع ما ي لل الله المراج وريال على

مائے منے کے بعد کچھ در اسلیم شہناز اور مہناز ہے با تنیں کرتار ہاتھا اور کھر ہولس کے ساتھ قبرستان چلا گیا تھا دہاں سے واپنی پر یونس ایے اپنے بھائی مونس کے گھر لے گیا تھا اس کی شادی ہوگئ تھی لیکن وہ اپنے والدین کے ساتھ ہیں رہتا تھا سب ہی سلیم سے ل کر بہت خوش ہوئے تھے اور اس کی بڑی آ و بھلٹ کی تھی آخر وہ ان کا وا مادتھا کچھ دروماں بیٹھنے کے بعد سلیم جرآنے کا وعدہ کرکے یوس کے - ساتھ والیں اس کے گھڑ آ سگیا تھا۔

وات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کھرکے افراد ڈرائیگ روم میں جمع ہو گئے تھے اور ٹی دی برآج کی خرین دیکھنے میں مفروف ہو گئے تھے اس وقت تک احترام بھی ملازمت ہے واپس گھرآ چکا تھااورڈ رائنگ روم میں ہی موجودتھا۔

"أنكل جمحے بھائى كے جانے كا بہت ركھ ہے، وہ میرے بھائی کے ساتھ ساتھ میرے دوست بھی تھے ہمیشہ مجھے گائیڈ کرتے تھے۔ 'احرام نے ادای سے کہا۔ ''میں جانیا ہوں احترام .....کین اب مہیں اختشام کی جگد لینا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس کی کمی کومحسوس نہ ہونے دور اسلیم نے اس سمجھاتے ہوئے کہا۔

"جی" احرام نے سعادت مندی ہے کہا، ای وقت نی وی پرنشر ہونے والا پروگرام روک دیا گیا اور ایک بریکنگ نیوزنشر ہونے گی۔

كباك اپنابياً احتشام يادآ گياتھا-'' مجھے اِحتیام کی موت کا بہت انسویں ہے ، خالدہ بھی بهت رور ہی تھی وہ میر ہے ساتھا آنا جا ہتی تھی کیکن اس کومیں نے سمجھا دیا ابھی چندون پہلے ضدانے ہمیں میٹے سے بواز ا ہےاں کی حالت آنے والی مبیل تھی پھریہاں کے حالات معی اسلیم نے بات ادھور ی چھوڑ دی۔

"مان سيم في احيها كياسي يبال تو يجه بالنيس ہوتا کسی بھی وقت جاہے دن ہو بارِات فوجی دعمناتے ہوئے تلاشی کے بہانے کھروں میں کھس جاتے ہیں ادر لڑ کیوں اور عورتوں کو طلم کا نشانہ بناتے ہیں اور مردوں کو پکڑ کر لیے جاتے ہیں وہ کسی جھی مسلمان پر کوئی بھی بھیا تک الزام لگا كراہے جا بين تو كولى ماردية ميں يا جيل ميں ڈ ال دیتے ہیں جن برگوئی مقدمہ بھی ہیں جاتا اور وہ بر ہوں ہیں۔ 'یونس نے کہا۔ جيلوں ميں برئر تے رہيے ہیں۔' سليم احمد نے بتايا۔

يجير بن ديريين طاهره كي-بينيان وُراعِك روم مين داخل ہوئیں ایک کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں جائے کا سابان رکھا تھا۔

ن رکھا تھا۔ ''انکل السلام علیم۔'' دونوں نے بازی باری سلام کیا۔ و خوش رہو۔ 'نسلیم احمہ نے جواب دیا۔ " ميريزى والى شهناز ہے اور تھونى مہناز يا طاہرہ نے بتايا

" الله مين مام تو جانبا مول كيكن مديمًا نبيل تقا كه شهراز

کون ہے اور مہناز کون ہے دونوں ماشاء اللہ بہت خوب صورت بچیاں ہیں۔''سلیم نے تعریف کی۔ "'ہاں دعا کریں کہان کا نصیب بھی اچھا ہو۔'' طاہرہ

مضرور .... ضرور .... كيول نهيل .... ان شاء الله تعالی نصیب بھی اچھا ہوگا۔''سلیم نے کہا اور پھر بوٹس ک طرف مڑا۔

"احتشام كے ساتھ كيا ہواتھا؟" ال نے يو چھا۔ '' دہی جو یہاں ہر دوسرے مسلمان کے ساتھ ہور ہا ہے۔' بوٹس نے ادای ہے کہا۔اس کی آ تھوں میں آ نسو

وہ ایک احتجاجی ریلی میں شرکت کرنے گیا تھا اس نے کھی عرصہ پہلے ہی ایک حدوجہدا زادی تنظیم جوائن کی 📲 🕻 تهی بس د و ریلیول ادراحتجاجی حلوسوں میں شرکت کرتا تھا

"رینگر، سارے شہری کرفیولگا دیا گیا ہے، کوئی بھی فرد
اگر کے باہر سرکوں برنظر آباتو کوئی باردی جائے گی ، دہشت
کردوں کی تلاش کے لیے گر گھر تلاخی شردی گئی ہے۔"

"دیکیا، ابھی تو ہم قبرست ہے ہا۔
"یہاں ہی ہوتا ہے کہیں کی نے فوجیوں کو پھر مار
میں ہوتا ہے کہیں کی نے فوجیوں کو پھر مار
دیے ہوں کے یا تھوڑ ابہت ہنگا مہر دیا ہوگا کو یا آئیں تو بہانہ
بعد ایسا ہوتا تی ہے تو انہوں نے کرفیولگا دیا آئیں تو بہانہ
چاہے۔" ایونس نے کہا۔
چر نہیں ہوگی۔" طاہرہ نے فکر مندی سے کہا ایک نظر اپنی
"اللہ ہوگی۔" طاہرہ نے فکر مندی سے کہا ایک نظر اپنی
"اللہ مالک ہے ، وہی تھا طات کرنے واللہ ہے۔" کوئی نے
بیکوں برڈال جو بریشان نظر آرئی تھیں۔
پیکوں برڈال جو بریشان نظر آرئی تھیں۔
پیکوں برڈال جو بریشان نظر آرئی تھیں۔
پیکور ابنگر بتا رہی تھی گھائی موقع پر 129 افراد کوئی لگئے سے
بیکور ابنگر بتا رہی تھی گھائی موقع پر 129 افراد کوئی لگئے سے
بیکر جسنی نافذ کر دی گئی ہے افرائشہر ہیں کرفیولگا دیا گیا ہے۔
الکہ جنسی نافذ کر دی گئی ہے افرائشہر ہیں کرفیولگا دیا گیا ہے۔
الکہ جنسی نافذ کر دی گئی ہے افرائشہر ہیں کرفیولگا دیا گیا ہے۔
الکہ جنسی نافذ کر دی گئی ہے افرائشہر ہیں کرفیولگا دیا گیا ہے۔
الکہ جنسی نافذ کر دی گئی ہے افرائشہر ہیں کرفیولگا دیا گیا ہے۔
الکہ جنسی نافذ کر دی گئی ہے افرائشہر ہیں کرفیولگا دیا گیا ہے۔
الکہ جنسی نافذ کر دی گئی ہے افرائشہر ہیں کرفیولگا دیا گیا ہے۔
الکہ جنسی نافذ کر دی گئی ہے افرائشہر ہیں کرفیولگا دیا گیا ہے۔

ص کے اختیام پر بھارتی فوج نے فائر تک شروع کردی تھی نیور اینکریتا رای تفی گداس موقع بر 29 افراد گونی لکتے سے بلاک ہو گئے اور بہت سے رقبی ہو گئے ہیں استالول میں البرجنسي نافذ كردى تئ ب اورشهر من كرفيونگا ديا گيا ہے كيونكه مستعل جوم نے كى مقابات برسر كأرى بمارتوں كا ك نگادی ہے ادر فوج پر پھراؤ بھی کیا ہے لوگوں کو تی سے مفرول مں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور کر فیولگا دیا گیا ہے۔ ''ابو میں جاتا ہوں ..... یہاں گھر میں قید ہوں ک طرح مرنے سے بہتر ہے کیاہے ساتھیوں کے ساتھ حدد جہدیس حصہ لول ..... میں عظیم کے دفتر جارہا ہول۔ احر ام نے کمالوس نے اسے درکنے کی کوشش میں کی تھی۔ تم نے اسے رد کانہیں؟' 'سلیم نے پو جھا۔ '' کوئی فائدہ میں وہ میرے روکئے سے رکے گاگیں وہ می تھیک کہدرہا ہے بہال بند ہوکرم نے سے بہتر ہے کہ باہر جدوجہد کرنا ہوا شہید ہو۔ '' پوٹس نے کہا۔ ' ہمارے یای دومراکوئی راستهمیں۔

یا ن دو مرا و ن راسمہ یں۔ ''میری دعا ہے کہ تمہاری جدوجہد رنگ لائے اور تم نوگ اسے دطن کا زاد کرواسکو۔''سلیم نے دعا دی۔ '' مجھے تو افسوں ہے کہ تم اس موقع پرآئے ہوسلیم جب ہماری جانیں ہمی محفوظ تمہیں اگر تم مجھے بٹا کرآئے تو ہیں تمہیں اجمی آنے ہے مع کر دیتا۔' ایڈس نے کہا۔

' وہنیں اونس میہ مات ہیں .... موت برحق ہے اور جب آتا ہے اور جب آتا ہے جب آتا ہے اور جب ہواگ ہیں است موت سے بھاگ ہیں استے گی ہم موت سے بھاگ ہیں سکتے ۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرد کردیا ہے اگر میری موت آتا گئی ہے ہوئے کوئی نہیں بچا سکتا اور اگر ہیں آئی تو کوئی بار ہیں سکتا۔''سلیم نے کہا۔

کوئی بار پیس سکتا۔ "سلیم نے کہا۔"

'' ہاں ……تم بھی تھیک کہتے ہو۔' ایونس نے کہا۔
'' مقیر د، میں تھر کے دروازے کھڑ کیاں تھیک سے بند

'' ووں '' یونس نے کہااورا بی جگہ سے اٹھ گیا کچھ در بعد
وہ گھر کی تمام کھڑ کیاں وروازے بند کر کے پھر ڈرائنگ
روم میں آ گیا تھا بھر وہ لوگ کان دیر تک دہاں بیٹھے با تمیں
کرتے رہے ہتے پچھ دیر بعد ٹی دی پر پار فیمنٹ کا اجلاس
دکھایا جانے لگا تھا جو ہنگای طور پر آئی بی ہوا تھا اور جس
میں انڈیا کے ہوم مسٹر بلالی جدم پر آتھ ریکرر ہے تھے۔
میں انڈیا کے ہوم مسٹر بلالی جدم پر آتھ ریکرر سے تھے۔
میں انڈیا کے ہوم مسٹر بلالی جدم پر آتھ ریکرر ہے تھے۔
میں انڈیا کے ہوم مسٹر بلالی جدم پر آتھ ریکرر ہے تھے۔

الموں کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سرینگر میں الکا اللہ اللہ کہ سرینگر میں الکا اللہ اللہ کہ سرینگر میں اللہ اللہ برابر ٹی کو تباہ کیا جارہا ہے اللہ اکرنے سے یکھ جاسک میں ا موگا اس سے صرف لوگوں کی زندگیاں جا کمیں گی اور اس بات کونظر انداز میں کیا جاسکتا۔''

'' ہونہہ کیسی بائٹس بتا رہا ہے جیسے اسے لوگوں کی جانوں کی بری پردا ہے۔' طاہرہ نے کہا۔ جانوں کی بری پردا ہے۔' طاہرہ نے کہا۔ '' پردائیں وہ دھمکی دے رہا ہے تا کہ جب دہ کا رردائی کر کے لوگوں کوموت کے گھاٹ اتاریں تو کو کئی بیرنہ کیے کہ ان کی غلطی ہے سب بیری کہیں کہ انہوں نے جوالی کارردائی کی ہے۔''ایوس نے سے کی۔

"سی والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو ان مظاہروں میں شرکت کرنے سے ردگیں۔ "پارلیمنٹ ممبر کہدرہاتھا ادر ایونس کی فیمل کی توجہ پھراس کی طرف ہوگئی ۔

"بی تھیلے دو ماہ میں بہت سے سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں فوج گوائی وقت تک کارر دائی کی اجازت نہیں جب تک کہ کارر دائی تک اجازت نہیں جب تک کہ کارر دائی تا گزیر نہ ہو ۔ فوج صرف اپنے دفاع میں فائر کھولتی ہے۔ "پارلیمنٹ ممبر نے پھر کہا۔

''سب جھوٹ ، بکواس ، آئینس شرم بھی ہمیں آتی جب بیہ بغیراجازت کے ادر بغیراطلاع دیے لوگوں کے گھروں میں گھتے ہیں اوران برظلم کرتے ہیں۔'طاہرہ نے کہا۔ پھروہ سب کانی رات تک ڈرائنگ روم میں ہیٹھے یا تیں

- طرچ۲۱۰۲ء

<del>---</del> 59 -

نے مصحکہ خیز انداز میں کہا۔ مچروہ یوس اور سلیم کو تھیتے ہوئے گھرے ماہر لے گئے يته بالركلي مين بهي عبيب منظرتها فوجي مختلف كمرول مين ں رہے تھے اور کی افرا دکو پکڑ کر گاڑیوں میں بٹھا رہے تے ساتھ ہی ساتھ گالیوں ہے بھی نوازر ہے تھے۔ ''تم لوگوں کو چین نہیں ہے نا اب چھتر ول ہوگی تو سیدھے ہوں گے۔' ایک فوجی نے کہا نعرہ مارنے کے انداز میں کہا۔ عورتیں گھروں سے نکل آئی تھیں اور اپنا سراور سینے پيدري سي ' دختہیں خداغارت کرے۔' '' طَالَمُونِ بِارْمَ جِاوُ.....تم يِرِخْدِا كَا قَهْرِينَا رُالَ مُوكَاتِهُ " بهارے بچول کوچھوڑ دد ..... بیے بے قصور ہیں۔ "رح كروطا مو "رج كروت" " الماريخ ميرا بيا .... بين جرباد عوكى .... كولى أأيس ر دکو\_' انختلف سمتوں ہے مختلف آوازیں آر ہی تھیں تو تی جیجنی مونی عورتوں کو گئوں کے بوں سے مار مار کر بیٹھے وہلی رہے

تے جوایے گھر کے مردوں کو چھڑانے کی کوشش کروری تھیں مليم كوطامره ادراس كى بجيال الله محمع من نظرتهين آسي فَوْجِيوں نے سلیم اور پیس کوالگ الگ گاڑیوں شک بٹھا دیا تھا

= اور پھینای در بعد کا زیال دمان سےروانہ ہوگئ تھیں سليم كوجس جيل بين والا أليا تعاده أيك جيمول عي جيل تھیں اور یوں لگتا تھا کہاں پر مزید جارجز لگائے جا میں کے کیونکہ اس ہے جس سم کے سوالات کیے گئے تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اسے کوئی خطرناک یا کستانی جاسوی ثابت کر کے رہیں گےسلیم کوانداز ہمبیں تھا ایس کے ساتھ کیا ہوا اور ان جھارتی فوجویں نے بولس کو کہاں رکھالیکن اسے مدامیر تھی کہ اگر ہوئس کی بیوی طاہرہ کسی طرح گھرے نگلنے میں کامیاب ہوگئ ہوگی تو اس نے اس واقعے کی اطلاع یا کشان میں خالدہ کوضرور دی ہوگی نمین سليم كويهال سے اپنان كرنكل جانا نامكن لگ رہاتھا وہ كئي دن تک فوجیوں کے مختلف بے سرو پاسوالوں کا جواب دیتا رہاتھا وہ اس پرتشدد بھی کررہے تھے کہ کس طرح وہ قبول فے کدوہ یا کتانی جاسوں ہے لیکن سلیم بیرحمافت ہیں کرنا عابها تمااگروه تکلیف ہے گھبرا کریے جموٹا الزام قبول کرلیتا

کرتے رہے تھے۔ تقریباً رات مارہ بچے کے قریب طاہرہ بچیوں کے میاتھ اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تھی احترام یملّے ہی اینے تنظیمی وفتر جاچکا تھا پھر پوٹس بھی سلیم کے ساتھ وُرائنگ روم میں بھی لیٹ گیا تھاوہ دونوں کانی دیریے کیٹے موجودہ عالات يربات كرتے رہے تھے پھرانبيس نيندا م مُن گھي ۔ . . چند مجننے بعد سلیم کی آئھ ایک بے ہنگم شورے کھلی تھی الجعى وه بمجيم بمبين ياماتها كدكيامعالمه ہے كہ اچا يك بھاري جوتوں کی آ واز ڈرائیک روم کے باہرستانی دی تھی اور پھر چندنوجی ہاتھوں میں تنیں لیے مرے میں داخل ہوئے تھے ملیم حیران تھا بولس نے سارے وروازے اور کھڑ کیال مضوطی ہے بند کیے تھے پھر رفوجی کہاں ہے آ مے ای ونت گھر کے درسرے جھے سے طاہرہ ادر بچیوں کے جینخے کی آ دازین آئی تھیں اور اس کے قریب لیٹا ہوا ہوگس نیڈ ے جاگ گیا تھا بھروہ تیزی سے باہر کی طرف بھا گا تھا لیکن آیک تو جی نے آئے ہو ھر کراے د ہوج کیا تھا۔ "مقبروسر كاركدهر بهاگ رے ہو؟" ال و جی نے طنزیہ لبح میں کہا تھا اور پولس خود کوچیز انے کی کوشش کررہا تھا۔ ور دوسرا کون ہے، یہ ای کا بیٹالاتو نہیں'' ایک دوسرے فوجی نے کہا اورسلیم کوانداز کا جوا گیرانہیں گھر کے

افرا دُكامجعي علم تقا\_.

"اوع ..... تيرابينا كهال هي؟" أيك اورو جي ن سمن کی نال سلیم کی کرمیں چیھوتے ہوئے کہا۔اب طاہرہ ادر بحيون كآ وازين آنابند موكئ تفيس

"وه گرمین نبیس ہے۔"سلیم نے بیس کی جگہ جواب ''اوئے.....یکون ہے؟'' ''میر ابہنوئی ہے۔''سلیم نے جواب دیا۔ ''میاں کیا کررہاہے۔''

''مه یا کشان سے آیا ہے۔ مجھ سے ملنے۔'' "اوہو..... پاکستانی جاسوس ہے۔" فوجی نے جبک کر كها-"ادئى بى ماكتانى جاسوى باس كرودسى لوگ يهال منظام كرات بين " سي كمت بين ده نوجي يونس ک طرف بڑھاادراے دبوج کیا۔

'ارے بھتی میں جاسوس مہیں ہوں ..... میں اس کا بہنوئی ہوں۔''سلیم نے دضاحت کی۔ "و ويو لك يها جائے كاسركاركم كون مو-" أيك فوجي

ا الله الله الو

مازج١١٠١ء

تواس كاانجام بهت بحيانك بوسكناتها به

سليم جيه ماه تك ان بحار تيول كي قيديس رماس عرص میں خالدہ نے یا کتان میں بہت سے سرکاری اسرول ے ملاقات کی اوران ہے درخواست کی کہوہ سلیم کووایس یا کتان لائے میں اس کی مدد کریں پاکتان ہے اس سلسلے میں کارروائیاں کی جاتی رہیں سلیم کے مختلف ڈ اکومینٹس کی كأبيال بحارتى حكومت كوفراهم كالمئين ادراسلام آباديس بحارتى سفارتخانے سے متعل رابطه ركھا كيا تھا چناني جھماه کے عربصے کے بعد خالدہ کو کامیا نی نصیب ہوئی اور نیلیم دابس یا گشان آ گیا۔

'' بیل تو جھتی تھی کہ آپ کواب نہیں دیکھ سکوں گی۔'' خالدہ نے روتے ہوئے کہا۔ سلیم بہت کر در ہوگیا تھاای کیآ تھوں کے گردسیاہ <del>صلقے پڑگئے تھے</del>۔

" فدا كاشكر بيكه اس في مجهد دايس تم لوكول ك ياس تيج ديا درندا ميدتو بحصي ميس تي "سليم نے كهااس کی بیٹیا کے دوڑ کراس سے لیٹ کی تھیں۔

"ابوہم آپ کو بہت یاد کرتے تھے....اب آپ نہیں جائے گا۔' اس کی بٹی شہزار نے کہا۔

'ہال ..... میں جائین کے .... چلو ابو کو آرام کر دو..... بعد میں بات کریں ہے ''خالدہ نے بچوں کو مجھایا۔ " آپ فریش ہوجا کمیں میں کھاٹا لگاتی ہوں ۔۔۔۔ باتی كرنے كوتو بہت ماتيں ہيں وہ تو كرتے ہى رہيں گے۔ ''خالدہ نے کہاتو سلیم اثبات میں سر ہلا کرائے کمرے میں چلا گیا اور خالدہ اس کے لیے کھانا تیار کرنے میں مصروف ہوگیا۔

پھرکھانے کی میزیراں کی بات تفصیل ہے سلیم ہے ہو کی تھی اور سلیم نے اسے اپنے سرینگر کے روز وشٹ کی ساری داستان سنائی تھی ۔

'' د ہاں حالات بہت خراب ہیں، کوئی مسلمان محفوظ مہیں .....کسی بھی مخفس پر کوئی بھی الزام لگا کراہے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے قصور صرف بیہے کہوہ آزادی عِلْتِ مِیں۔"سلیم نے کہا۔

"الجھی تک یوس بھائی کے بارے میں بھی کوئی اطلاع مهيرة بي - طاهره في سليم كوبتايا -

کیاتہاری بات خالدہ ہے ہوتی۔ " ہاں اکثر ہوتی ہے۔' طاہرہ نے جواب دیا

مجر دوسرے دن خالدہ نے سلیم کی بات طاہرہ ہے

" بجیے ادرسلیم کوفو جی پکڑ کر لے گئے تتے ہمیں یانہیں کہ حالد ہ اور بچیوں کے ساتھ کیا ہواہی آئیک کیے کوان کی چین سی سی س

" خالدہ مجھے بتارہی تھی کہ جب بھارتی فوجی گھر میں واخل ہوئے تو بچیاں چیخی تھیں وہ حبیت کے رائے آئے تھے اور حمٰن میں کودے تھے بچیاں چینیں تو خالدہ نے انہیں جیب کرادیا اور خاموثی ہے بیچھلے ور دازے سے گھر ہے نگل کرمونس کے گھر جلی گئ تھی جوا گلے محلے میں ہے اس طرح وہ چکا کی بھی بچیال بھی اس کے ساتھ ہی تھیں۔'

"اب وه کہال ہے؟" سلیم نے پوچھانے "ده این گریس بی بده دوسرے دن والیس آئی تھی تو محلے دانوں ہے اے بتا جا تھا کہ مہین اور ہوئس کو فوجی بکر کر کے گئے ہیں تب ہی اس نے فون پر مجھے اطلاع دی تھی اور جس شک ہے ہی تمہاری رہائی کے لیے كوشش كرواي تقى - "طاهرون كهاد .

" جحصائداره ب كمهيس كتني مشكلات كاسامنا كرنام الهوكا كيونك به بحارتي درند ب سي صورت يا كستانيول ادرمسلمانول كو كوئى رعايت دية كوتياريس موت "اسليم نے كہا-"اور احر ام اس كى كوئي اطلاع سے"" سليم نے

بال ده اب آ زادي کي جدد جيد کي عظيم ٿل اورزياده یا قاعد کی ہے کام کرنے لگا ہے اور اس کے خیال میں بس يى ايك راست ب جس سے ألميس بھارتى سامراج سے نجات ل عتى ہے ''طاہرہ نے بتایا۔

"الله مسلمانول بررحم كرب "سليم في دعاك \_ "میں کل کسی وقت طاہرہ ہے آ یے کی بات کرواؤں گی وہ بھی آ ب کے لیے بہت پریشان ہے بھار تیوں نے ابھی تک پوکس بھائی کوجھی جھوڑا ہے پیانہیں وہ کس حال میں بول محے ' خالدہ نے کہا۔

" ال شر مجمی طاہرہ سے بایت کروں گا میں اس کے گھر گیا تو زیادہ بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا قات ہی کو پھروہ حادثہ ہوگیا کہ فوجی ہمیں پکڑ کرلے گئے اور پھراب تک طاہرہ ادران کی بیجیوں کے بارے میں کوئی اطلاع مجهر بين تقى "سليم نے كہار نے استفسار کیا۔

"انہوں نے اسے بہت مشکل سے چھوڑا ہے انہوں نے اسے جھوڑا نے ایک بھاری قم لی ہے۔" طاہرہ نے کہا۔
"کیا یونس گھر پر ہے، میری اس سے بات کراؤ۔"
سلیم نے کہا تو طاہرہ نے نون کاریسیور یونس کودے دیا۔
"ہیلو۔" یونس نے کہا تو اس کی آ واز بہت نحیف می محسوں ہوئی جے سلیم نے کہا تو اس کی آ واز بہت نحیف می محسوں ہوئی جے سلیم نے کہا۔
"مہاری آ واز؟ ڈرازور سے بولو۔" سلیم نے کہا۔
"مہاری آ واز؟ ڈرازور سے بولو۔" سلیم نے کہا۔
"مہاری آ واز؟ ڈرازور سے بولو۔" سلیم نے کہا۔

" ہاں آتو رہی ہے لیکن بہت کر در لگ رہی ہے ۔..
تہاری طبیعت تو تھیک ہے؟" سلیم نے فکر مندی ہے کہا۔
" ہاں تھیک ہے ۔.... دراصل میں کر در ہوگیا ہوں آ جیل میں بھارتی در غدوں نے میر سے ساتھ جو بدسلوک کیا
دہ جانور درگ ہے تھی بدر تھا انہوں نے میر ہے جسم کے کسی
حصہ کو سلامت نہیں جیوڑا میں سیرجا ہوکر چل بھی تیں
سکتا۔" بولس نے کراہے والے انداز میں کیا۔

"اوہ ، جھے انداز ہتھا کیونکہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی قید ہے کوئی بھی مسلمان یا تو زندہ نہیں نکلتا اور اگر نکلتا بھی ہے تو اس کی صحت کا سنتیا ٹاس ہوجا تا ہے۔شکر کرو کہتہ ہیں ان لوگوں نے جھوڑ دیا ہے مین تنہارے لیے بہت پریشان

التمہیں ہا ہے سلیم جب میں گھر پر تہیں تھا تو ایک بار ادر بھی وہ وحتی درندے گھر میں گھے تھے اور طاہرہ کے شادی کے سارے قیمتی زیورات لے گئے تھے جواب اس نے بیلیوں کے لیےرکھے ہوئے تھے۔ ''یوٹس نے بتایا۔

" پوئس تم ایسا کرد که گھریدل دو ....سی اورعلاقے میں حلے جاؤ ۔ " اسلیم نے اسے مشورہ دیا۔

"کوئی فائدہ مہیں ہے .....وہ ہمیں ڈھونڈ کیں گے اگر کسی کووہ ایک بار پکڑ کیں تو چھوڑ نے بہیں اور اگر جھوڑ دیں تو اس پر خت نظر رکھی جاتی ہے! اس کی نقل وحر کت نوٹ کی جاتی ہے! آپ کی نقل وحر کت نوٹ کی جاتی ہے! پینس نے بتایا۔ ان پھرتم تو بہت مشکل میں ہواس مسئلے کا کوئی تو حل ہوگا؟" سلیم نے کہا۔

"اہاں دوحل ہیں ایک تو ہماری موت یا پھر کشمیر ک آزادی نی الحال تو ہمیں موت ہی نظر آرہی ہے۔" یونس

کرائی محتی طاہرہ زارہ قطاررور ہی گئی۔ ''سلیم میں تو ہرباد ہوگئی۔ پہلے میرا بردا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ادر بھارتی درندوں کی جھینٹ جڑھ گیا اب پوٹس ان کی قید میں میں اوراحتر ام بھی گھرے چلا گیا ہے اب ہم گھر میں ماں بیٹیاں روگئی ہیں۔''طاہرہ نے کہا۔

'' الله بربحروسه رکھو طاہرہ ، ان شاء الله حالات ٹخنیک دچا نم رائے۔''

" بان سب مین کهتی بین کیکن اس کرائی کوسانچه سال سے بھی زیادہ ہو پچکے بین ہماری قسست کا فیصلہ بین ہوتا۔'' طاہرہ کئے کہا۔

" اموگا اللہ کرے گا تو جلد ہوگا، دیکھو پاکستان کی حکومت بھی جمول و کشمیے کے عوام کے لیے برسر پریکار ہے اب تک اندیا ہے جس کی اللہ بیان جگنیں ہو چکی ہیں تشمیر میں مجاہدات مجمی کڑر شان ہو ہر رأت کی ایک سخر ہوتی ہے السلیم نے کہا اس کی سمجھ میں کیں آپ

من بتاؤاب وہاں کے حالات کیے ہیں؟"

' ونیسے ہی جیسے آپ جیموڈ کر تھے تھے، آئے دن ہنگا ہے، جلسے،جلوس اور پھر کو جنوں کی مار دھاڑ ابروز کاآ معمول ہے۔'' طاہرہ نے بتایا۔

"اجیماتم ابنا خیال رکھنا اور حالات ہے باخیر رکھنا۔"
سلیم نے بات ختم کرتے ہوئے کیا حالاتگہ وہ جانتا تھا کہ
اتن دور بیٹے کروہ طاہر ہیا اس کے بچوں کے لیے بچھ بھی بیں
کرسکنا تھا لیکن وہ اس کی ڈھارس بڑھانا چاہتا تھاوہ جانتا
تھا کہ جب انسان مالوس ہوجائے تو پھر وہ کسی مشکل کا
مقابلہ مہیں کرسکنا لیکن اگر اس میں جوش و ولولہ ہو جینے ک
گن ہواور سامنے کوئی زندگی کا مقصد ہوتو وہ جی جان ہے
مقابلہ کرتا ہے اور حالات کو اپنے حق میں موڑ لیتا ہے ای

میم نقر با ایک ماہ تک ان لوگوں کی طاہرہ سے بات نہیں ہوئی تھی وہ اس کے لیے فکر مند ہوہی رہے تھے کہ اچا تک ایک دو پہرکواس کا فون آھیا۔

اسلیم ..... میں بہت خوف زدہ ہوں، انہوں نے بوئی کوچھوڑد یا ہے۔ اطاہرہ نے اسے بتایا۔

اليتوخوتي كي مات كي اتم خوفزده كيون مواا اسليم

- هاريج١١٠١م

الاراجالي الحسب المراق ملك كي مشهور معروف قلري رول كي السل وارتاول، ناوك أورانسانول ے آراستان کیل جرید ، کھر محرک دلیس صرف ایک بی رسالے میں موجود جوتا ہے گا آب کی کا باعث ہے گا اور دوسرف '' 🚓 🏳 '' آج ي اكر المراكز الن كان الم كرالين-

خوب معودت اشغامتحب غرلول اورا فتباسات رمتني متقل سلسلي

اور بہت کچھآپ کی بینداد رآرا کے مطالق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

کسی بھی قسم کی شکایت کی صورتمين

> 021-35620771/2 0300-8264242

نے رکھی انداز میں کہا۔

"الله عيد اليهي اميد ركو يوس سب محيك موجاع

'' لَكُنَا تَوْنَهِينِ كَهُ مُحِيكَ مِوكًا وه بار مارة تے ہیں اور اب احر ام کے بارے بیں یو جھتے ہیں جمیں خورمعلوم بیں کہوہ کہاں ہے،وہ بھی بھی ملغہ تا ہے لیکن سیمیں بتاتا کہاس کا ٹھکا نہ کہاں ہے ہمارااس ہے کوئی رابطہ تیں ہوتا ہم اسے سکسی بات سے باخبر نہیں کر سکتے کیا والدین کے لیے ہیہ بات سی عذاب سے لم ہے کہ اس کی اولا در ندہ ہوا یک ہی شهرین بوادر ده اس ہے ل بھی نہ عیس چھٹی بار بھی جب وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ پرتشدہ کیا کہ میں احرام کے بارك مين بجي بتاؤل ليكن مجهير بجيمعلوم نبين تعا اوراكر معلوم ہوتا بھی تو بھلاسوجو کہ میں اپنے بیٹے کے آباریے میں انہیں کیے انفارمیش ویتا۔'' پیس نے بنایا تو سلیم کو (احساس ہوا کہ پیل کی قیملی بہت خطرے میں ہے پیلس کے کہنے کے مطابق وہ اب احر ام کے پیچھے پڑ گئے ہیں اں کابر آبیااحتتام پہلے ہی شہید ہو چکاہے۔

''یوس کھ بھی ہو ہمت مت بار ناحمہیں اسے بچوں كے ليے مضبوط بن كرر برنا ہے - "مليم نے كبا-اس کال کے بعد سلیم کی پھر کال غریصے تک پوس کوئی بات تہیں ہوئی اس نے خود بھی کال کرنے کی کوشش

کی کنیکن رابطه نبیس ہوسکا۔

يعِرتقريباً إيك ماه بعد طاهره كى كال آئى تقى اس وقت خالدہ کچن میں تھی اورسلیم نے فون ریسیو کیا تھا۔ "اوه سليم بهت برے حالات بيں۔ "وه سر كوتى ميں یات کررہی تھی۔ او جی حارے مکان کی حیبت پر چڑھے ہوئے ہیں یہاں انہوں نے مورجہ بنایا ہوا ہے اور یہال ے سراک کی طرف موجود جمع پر فائر نگ کررے ہیں ہیں کیا کرون میری وونول بیٹیاں بہت سہی ہوئی ہیں۔" طاہرہ نے بتایادہ خود بھی بہت خوفز دہ لگ رہی تھی۔ ''کیانچے کھر میں بھی کوئی ہے؟''سلیم نے یو چھا۔ الہیں وہ باہرے بیائی کے ڈریعے ہی اوپر چڑھے بين نح كوني مين آيا جـ " طاهره ف بتايا-

''توتم پھیلے در دازے ہے فکل کراحتر ام کے گھریا کسی

**س ماریج۱**۱۹م

مجی پڑوی کے کمر چلی جاؤ جو محفوظ ہو۔ "سلیم نے مجھایا۔

"ال كياكياكيد به تقريف بهائي " خالده في وجها المون كيات بهائي " خالده في بهائي المروية المروي

"اوواب كبال موكاء يوس بحائى سے بات مولى،

فالدہ نے گھڑائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ '' پچرنہیں ....۔ کی نے اسے سمجھایا تھا کہتم لوگ گھر اسے نکل جاؤلیکن وہ ضدی ہے اس نے شع کر ویا طاہرہ نے اس لیے فون کیا تھا کہ بیش پولس کو سمجھائن و کہ دہ گھر ہے نکلی جائے اور کہیں اور جلا جائے اس سے پہلے کہ فوجی نیچے آئیں لیکن ....!' اسلیم خاموش ہوگیا۔

ووليكن كيا؟'' خالده نے بوجھا۔

''لیکن وہ چل نہیں سکا ۔۔۔۔۔ ہمارتی فوجیوں کی قیدیس ظلم کر کےای کی ٹانگیں تو ڑوئ گئ تھیں یہ بات طاہرہ نے نہیں بتائی تھی کیونکہ ہوئی نے اسے ایسا کرنے ہے منع کردیا تھاوہ بیسا کھیوں کی مدد سے چلاہے۔'' ''ادہ۔۔۔۔ پھر۔۔۔۔!''

"دمیں بات کر ہی رہا تھا کہ یوں محسوں ہوا کہ فوجی حصوت ہوا کہ فوجی حصوت ہوا کہ فوجی حصوت ہوا کہ فوجی حصوت ہوا کہ فوجی کی آئر کرنے گئی ہے۔" کی آ وازیں قریب آئے کی گئی ہے۔" سلیم نے بتایا تو خالدہ بھی سر پیز کر بیٹھ گئی۔" اب یہ کسے بتا چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔"

الدہ نے کہا۔ '' پیچھ دریمیں خروں ہی میں بتا چل سکے گا۔' سلیم "الكن بين ايما نهين كرسكتي يونس كو اكميلا كيم چيورا جاؤں؟" طاہرہ نے بے چارگی ہے كہا۔ "اس كو بھى ساتھ لے كرجاؤ۔" سليم نے كہا۔ "وہ اب چل نهيں سكتا۔" طاہرہ نے بتايا۔" جب بھارتی نو جيوں كی قيد بين تھا تو انہوں نے اسے اتنا مارا تھا كدوہ لهولهان ہو كيا تھا اوراس كی وونوں ٹائلين تو روى تھيں وہ بيسا كھيوں ہے چلتا ہے اس نے جھے يہ بات بتانے سے منع كيا تھا۔"

"اوہ میرے خدا۔" سلیم نے دکھ سے کہا" تم کوشش کروکسی طرح اسے کہوکہ تمہارے اور بچیوں کے سہارے حلنے کی کوشش کرتے ہے"

'' وہ نہیں مان رہا ہے کہتا ہے میں گھر جیموڈ کر کہیں نہیں جاؤں گا آگر بیری موت آئی ہے تو ضروری نہیں کہ میں گھر ہے کہیں بناہ لینے جاؤں اور مارانہ جاؤں موت برحق ہے اس نے فراز بیں ہے۔'

''تم اس میری بات کراؤ''سلیم نے کہا۔ ''بوس بید کیا بچپنا کر رہے ہوا پی زندگی بچانے کی کوششن کرو''

''کوئی فا کدہ نہیں سلیم دہ ہمئیں باڑکے ہی دم لیں گے دہ المارے پیچے ہوئے ہیں۔' بولس نے مالوی اے کہاای لیے ہماری بوٹوں کی اور دولی کی تصریب اور فول کا لی کا سلسلہ منقطع ہوگیا تھا سلیم کائی دیرا بنی جگہ سا است گھڑار ہا تھا۔ اس کی سمجھ میں تہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اسے یقین تھا کہ اس نے بھاری بوٹوں کی جو آوازیں تھیں بھارتی فوجوں کے جوٹوں کی جو جوٹوں کی جو در ندوں کی طرح سفاک ہیں جنہیں کم عورت، بیچ یا در ندوں کی طرح سفاک ہیں جنہیں کم عورت، بیچ یا برزگ کا کوئی احساس نہیں ہے وہ خوو کو بے بس محسوس کررہا برزگ کا کوئی احساس نہیں ہے وہ خوو کو بے بس محسوس کررہا تھا اتنی وورسے وہ یوٹس کی اور اس کی قبیلی کی کوئی مدر نہیں کی سرکھا تھا ای وقت نظا ہرہ کمرے میں داخل ہوئی اور سلیم کو اس کی اس کا اس مالت میں گھڑ ہے و کی کوئی اور سلیم کو اس کا اس مالت میں گھڑ ہے و کی کھر پر بیٹان ہوئی اور سلیم کو اس مالت میں گھڑ ہے و کھیکر پر بیٹان ہوئی۔

"کیا ہوا؟ کس کا فون تھا۔" فالدہ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور نے کر کریڈل پررکھتے ہوئے پوچھانہ "میں یوس سے بات کر رہاتھا۔"سلیم نے کری پر ہیشتے ہوئے کہا اس کی مجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ وہ فالدہ کو کسے بتائے اس چر بھارتی فوجیوں کے کھیرے میں بھنسا ہے۔

أصاريح١٠١٦ء

کرب ساکرب ہے ان یا دوں کی بنہائی میں کیوں چلے آئے مری جائق تنہائی میں لوگ کہتے ہیں زخم ول کے ہرے ہوتے ہیں مجھ کو اک حکو نہ سکول ملتا ہے بروائی میں مجھے یہ جب اپنا سا ہونے کا گمال ہوتا ہے درو کا جاند از آتا ہے انگنا کی میں شہرے یانی میں بھنور نتے ہیں مث جاتے ہیں عمر کھر کون کہو روتا ہے رسوائی میں ہم یہ تہمت ہے کہ ہم ان کو بھلا بیٹھے ای بھر بھی خوش ہیں گز رتے کھوں کی تھنائی میں

و عاري و و و و و د و بهت مجود محسول کرر ما تھا۔ "دعا كرد كه وه لوك خيريت سے رہي ہم صرف آن کے لیےاس اقت وعائی کرسکتے ہیں۔"سلیم نے کہا۔ " ہاں رونے ہے بہتر توانٹیدے دعا کرنا ہے۔ '' حالدہ نے کہااور نمازیر ہے جی گئا۔

تيسر مروز طاہره كافون آیا تفاده زار وقطار کردرای تھی۔ سلیم انہوں نے بولس کو مار دیا، میرا یوس اس دنیا ہے خلا گیا ،آپ بن رے نیل نا؟ آپ کا دوست اور میرا شوہروہ چلا گیا۔وہ گھریش تھس آئے تھے اور انہوں نے نیلی نون کا ریسیوراس کے ہاتھ سے چھین لراتھا۔ ' طاہرہ ا کیاں لےرای سی۔

العامره.....طامره....سنوحوصلكرو.....تم ايسيروتي ر ہو گی تو میں کچھ بھی سمجھانیں سکوں گا۔ "سکیم نے کہا۔ " ویلیمو ..... میری بات سنوتههاری بات بوری طرح سمجے ہیں آ رہی ہے تم پہلے رونا بند کرو۔"سکیم نے ووسری بارات مجمايا

"لبس میں آپ کو بہ بتا رہی ہول کما خر کا رانہوں نے بونس کو ماردیا۔' طاہرہ نے بہشکل رونا صلط کر کے کہا۔ ''کوئی اور ہے گھریس .....؟''سلیم نے بوجھا۔ " الراحر ام ب- " طاہرہ نے بتایا۔ "اس سے میری بات کراؤ۔" سلیم نے کہا تو طاہرہ

' ہاں ،خبروں میں تو چند جملوں میں شہر کے حالات بتا ویں سکتے یا کوئی چھوٹی سی ویڈیو وکھا دیں گےشہر کی حالت كى كىكن بوس بھائى كے بارے ميں كون بتائے۔'' خالدہ نے کہا۔اس کی آ تھوں میں آنسو آ گئے تھے۔

''مبرے علاوہ کوئی جارہ نہیں ہے۔ ہم ابھی کال بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بھارتی فوجی موجود ہیں اگرانہیں بتاجل علیا کہ بین کال کررہا ہوں اور یہ یا کستان سے کی جارہی ہے تو وہ یونس کو مزید تشد د کا نشانہ بنائیں ہے ہوسکتا ہے ای لیے پوٹ نے بھی کال کاٹ دی ہو۔''سلیم نے کہا۔ '' ہاں آئٹن کھرخبر نی و تکھتے ہیں۔'' خالدہ نے کہااور مرے میں رکھائی ڈی آن کردیا خبری آنے میں چند کھے

''میں جولہا بندگر کے آتی ہوں۔'' خالدہ نے کہا اور ين من جي گئي بيمزوه جلد عن وايس آن گئي تھي جرس بھي شروع ہوئی تھیں۔

' تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تشمیر میں امن و امان کی صورت حال مہایت خرات ہو جی ہے محارلی سيكورني فورس كاعمله جمول تشمير كح لوكون كوتشدد كانشانه بنا ر ہا ہے سارے شہر میں اجماعی جلے جلوں ہورہے ہیں اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اس مہینے میں لیہ تیکرا دافغہ ہے جب بھارتی سیکورتی فورس نے شہر یوں کے خلاف سخت کارزوائی کی ہے حریت رہنماؤں علی شاہ گیلا بی اورمسرت عالم كوأيك مار پر گرفتار كرليا گياہے-"

نیوز اینکر خبری پڑھ رہا تھا اور خبروں کے دوران تشمیر میں ہونے والے ہنگاموں کے کلپ دکھائے جارہے ہتھے جن میں لوگ سرایااحتجاج ہتھے عورتیں گھروں سے ماہر سے و يكاركرر بي تفيس بهارتي سيكورتي كاعمله لوگوں ير فائز تك كررہا تھا اور خالدہ کی آئھوں ہے آنسورواں تھے اجا تک سلیم نے تی وی بند کر دیا۔

''کوئی فائدہ نہیں خالدہ، یوں ٹی دی دیکھنے سے ہم اس مسئلے کوخل تو نہیں کر سکتے اور تم رور دیے ہاکان ہور ہی ہو نہ ہی اس میں خاص طور سے بوٹس کی قیملی کے بارہے میں بنایا جائے گا۔ "سلیم نے کہادہ نہیں جا ہتا تھا کہ خالدہ تی وی 📲 خبرین و کھود کھ کرروتی رہے اور وہ ہے بسی سے بدیٹھا اسے

ــ مارچ۲۰۱۲ء

نے ریسیوراحر ام کودے دیا۔ ''سلوائکل میں احرام بول رہا ہوں۔'' احرام نے بہت تھمری ہوئی آ واز میں کہا۔

"احرام ثم بنادُ كياموا ثقا!"

"انكل الوآب سے لون پر بات كررے تيرو ووجي نے گھر میں آ محے تے اور کمرے میں آ کر انہوں نے ریسیور ابو کے ہاتھ سے لے لیا تھا لیکن ابو پہلے ہی کال كات حك تص بمروجوں نے ابوكو مار نا شروع كرديا ،اى چستی پیونگ ان کی طرف کیکیں تا کہ انہیں بچاسکیں تو انہوں نے ای کو بھی گنوں کے بٹ مارنا شروع کردیے ستھے مجروہ ابو کو تھے ہوئے گھرے ماہر لے گئے تھے اور برابر کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کا غدار ہے یہ یا کتانیوں سے ملاہوا ہے۔ سے پاکستان کا جاسویں ہے گھر میں ای اور میری جمیس تیں بار ہار کر رو رہی تھیں تو جیوں نے ہمارے کھر کا وروازہ ماہرے بنواکردیا تھاجب منا مدر کا تھا تو کسی نے كِيمر كَا دروازه باہرے كھولا تھا اور جب ا ى چيختى ہوئى ياہر تکلیں تو کلے کے چوک پر پڑی جاریا شوں کولوگ اٹھارہے ہے۔ان میں ہے ایک لاش ابدِکی تھی ﷺ احترام اتنا کہ کر غاموش ہو گیا۔

دوتم کے سے؟" کچور بعد سلیم اتنان بول سکا۔ المجيه شهريس بنكا ع كى اطلاع تو مل أي تحى چنانجيدين گھر والوں کی خیریت با کرئے دوسرے بن ون یہاں آیا تفاتب مجھے ابو کے انقال کی خرفی آج اِن کا سوتم ہے۔ " تم لوگ کہاں ہو، کیا اسینے ، کی گھر میں ہو؟" سلیم

و جي ال ليكن مونس بها أي كي ساري فيلي بهي آئي موكي ہے وہ کہدر ہے تھے کہ آخری رسومات سے فارغ ہوکر ہم ان كے ساتھ ان كے كھر چلے جا كيں جسب تك كے حالات ٹھیکے مدہوجا تمیں ای اور بہتیں وہیں رہیں۔''احترام نے بنایا مجدور دونول طرف خاموی رای مجدور بعد سلیم نے حاموتی کوتو ژاپ

"احترامتم كيا مجحة موركياان حالات بيس تمهاري اي اور بہنول کوتمباری صرورت ہیں جمہیں ان کے ساتھ ہیں ہونا جاہے؟" سلیم نے اس سے بوچھا کونکداس کے • و خيال من ان حالات من طامره اور بحيول كا اكما رسا

تُصِكُ أيس تقار " آ پ ٹھیک کہدرہ ہیں لیکن آ پ ای بنا تیں کہ اگر میں اور مجھ جیسے دوسرے تو جوان صرف این این فیملی کی حفاظت کے لیے اینے گھروں میں آ کر بیٹھ جا کمیں سے تو آ زادی کی جدد جبدگون جلائے گاکسی بڑے مقصد کو حاصل كرنے كے ليے جھونى جھونى قربانياں دينا بروتى ہيں ميں مجبور ہوں اس دھرتی کا بیٹا ہوں، میں نے این ملک کو کافروں سے آزاد کرانے کا ارادہ کرلیا ہے اور میں اس مقصدے میتھے میں ہنول گا۔ ابوکی موت ہے بھی میرے قدم میں لڑ کھڑائے ہیں لیکن آپ تقین کریں کہ اماری کئی قربانیاں ایک دن رنگ لائنس کی ادر تشمیرآ زاد ہو کراہے گا۔"احرام نے کہااورسلیم کواحیاس ہوا کہ احرام بالکل تھیک کئیر ہاہے اگر ہاتی ونیا کی طرح خود شمیر کے لوگ بھی یے حس ہو گئے جس طرح سماری دنیا ہے حس ہے کہ وہ ہمیر ير موفي والاظلم ويلحق ب اور مجه مين بولتي تو بيم تشميركا بھارتی چنگل ہے آزادی حاصل کرنا ناممکن ہوجائے گا۔ والمقامه مواقفا؟ السليم نے بوجھا۔

"احتماحي رئلي كي بعد بهارتي فوجيول كي فائرنگ ہےلوگ ادھرادھ بھر کے تو فوجی ان کے تعاقب میں تشمیر م كا كلى كوچول مين لفس كے انہوں نے در محك مار ماركر کروں کے درواز بوڑ دیے اور گھرول میں سے بچول اور توجوانوں کو تکال تکال کر چوک پرجمع کرنیا وہ گھروں کے علاوہ دکا نول اور متحدول تک میں کھس گئے اور پھر انہوں نے مساجد میں موجو دلوگوں کو بھی گریبانوں ہے پکڑ كريابرنكال ليا اوراس كاررواني ميس كي مقامات برانهون نے معدوں میں رکھے قرآن مجید کی بھی بے حرمتی کی گئی جُكْرُ آ نِي تَسْحُولِ كُو بِهِارٌ نِے كے بعد آ گِ لِكَا دِي كُلُي \_'' ''ادہ یہ بھارتی تو انقام کی آگ میں اندھے ہو گئے

"لبن اس بایت پر منگامه مزید بره همیا ادر لوگ مزید جوش میں آ گئے بھر کسی کواپٹی جان کی پروا نہ رہی اور انہوں نے بھارتی فوجیوں پر پھر برسانے شروع کردیے اور بول ہنگامہ بردھتا چلا گیا جس کا انجام دو بھارتی سکورٹی کے افراد کی موت اورآ کھ کشمیر بول کی موت پرختم ہوا۔ "الله رحم كرے ہم تو اتى دور سے دعا ہى كر كے ہيں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اگرممکن ہوتو تم طاہرہ اور بچیوں کومیرے پاس پا کستان بھیج دو\_''سلیم نے کہا۔

''آپ جائے ہیں ملنے کے لیے تو شاید چلے جائیں لیکن منتقل وہاں رہنے کے لیے تو شایدا جازت ندملے۔'' احترام نے کہا۔

'''کیکن طاہرہ تو ہمبیں کی ہی باشندہ ہے وہ تو شادی ہو کروہاں گیاتھی۔''سلیم نے جرح کی۔

''ہاں کین میں جافتا ہوں ای بھی اس بات کے لیے سار بیس ہوں گی وہ بھی میری طرح بی سوچی ہیں کہ فرار ہو کر مقصد حاصل ہیں ہوتا ان کا کہنا ہے کہ آئی قربانیاں دینے کے بعد کہ بڑے بھائی احتشام اور والد دونوں شہید ہوگئے ہیں اب اس مقصد سے چیچھے ہنا مناسب نہیں ہے اگر اب ہم لوگ یا کشمیر کی دوسری فیملیاں اس مقصد ہے اگر اب ہم لوگ یا کشمیر کی دوسری فیملیاں اس مقصد ہے کہ تو کشمیر کی ورسری فیملیاں اس مقصد ہے کہ تو کشمیر کی وار میں ہوسکے گا اور ساری الر بانیاں رائیگاں چی جا گیں گی ۔''

الله المطلب؟ التعليم في يوجها-

اس کا مطلب ہے کہ میں ابوکی آخری رسومات ادا کر کے دالیں سری نگر کے بہاڑی سلسلوں کے جنگلات میں چلا جاؤں کا جو جد کو جاری رکھوں گا جس طرح میرے ادر دوسر ہے ساتھیوں کا فیصلہ ہے۔ 'احرام نے پر جوش انداز میں کہا ۔ اس کے بعدان کی گفتگوختم ہوگی سنے پر جوش انداز میں کہا ۔ اس کے قریب تھی اور سلیم نے ریسیور رکھ دیا تھا خالدہ اس کے قریب کھڑی سلیم نے اسے دلا سددیا اور کھڑی سلیم نے اسے دلا سددیا اور کی دیا آن کردیا۔

" استجم ہونے دالے ہنگاہے کے بعد لوگ ہوئی تعدادیں رات بھر ہونے دالے ہنگاہے کے بعد لوگ ہوئی تعدادیں بھارتی سیکورٹی فورس کے کمیں کے باہر تمع ہوگئے تھے نیوز المجتمع ہوگئے تھے نیوز المجتمع ہوگئے تھے نیوز المجتمع ہوگئے تھے نیوز احتجاج کررہے تھے جس پر بھارتی فوجیوں کی طرف ہے بچوم رفائز نگ کردی گئی جس میں کئی لوگ مارے گئے بھارتی ہوم مشرکے مطابق نیسانے افسوس ناک ہے اور بھارتی سیکورٹی فورس کے انچارج راجیوکرش کا کہنا ہے کہلوگ احتجان کے دوران قابوے باہر مجمع تھے چنانچہ آئیس سیلف ڈیفٹس میں دوران قابوے باہر مجمع تھے چنانچہ آئیس سیلف ڈیفٹس میں دوران قابوے باہر مجمع تھے چنانچہ آئیس سیلف ڈیفٹس میں فائر کرنا پر اجبکہ بھارتی ہوم منسٹر مھی کمارشنونے کہا ہے انسانی جائوں کے ضائع ہونے کا بہت افسوس ہے انہوں نے لوگوں

ے پرسکون رہنے کی اپیل کی ہادر بنایا ہے کہ حادثے کے سلطے میں ایک انگوائری بھادی گئی ہے۔''

"ہونہ انکوائری۔ 'طاہرہ نے نظرت سے کہا۔" ان کی انکوائری بھی ایسے ہی ہوئی ہے صرف لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ الفاظ کے جاتے ہیں اور اگر کوئی انکوائری کمیٹی بنائی بھی جاتی ہے واس کی کوئی رپورٹ بھی سامنے ہیں این آئی بھی جاتی سب و یکھا ہی ہوں ہیں نے سب و یکھا ہیں ہے اور سہا ہے کوئی فائدہ ہیں ہے کوئی ہمارا ساتھ دیے والا ہیں ہیں او اور نہ کوئی دوسرا ملک سب با تیس کرتے ہیں دن مناتے ہیں افسوس کرتے ہیں دن مناتے ہیں افسوس کرتے ہیں کی سسلے کوئی میں افسائے ہی ہیں سالے کوئی کا مدم نہیں افسائے کے ہی ہیں سالے کوئی کملی قدم نہیں افسائے کی ہیں سالے کے کہی ہیں ہواتو اب کیا ہوگا؟' خالدہ ہوسکا۔ اسے سال میں پھی تیں ہواتو اب کیا ہوگا؟' خالدہ ہوسکا۔ اسے سال میں پھی تیں ہواتو اب کیا ہوگا؟' خالدہ ہوسکا۔ اسے سال میں پھی تیں ہواتو اب کیا ہوگا؟' خالدہ ہوسکا۔ اسے سال میں پھی تیں ہواتو اب کیا ہوگا؟' خالدہ ہوسکا۔ اسے سال میں پھی تیں ہواتو اب کیا ہوگا؟' خالدہ ہوسکا۔ اسے سال میں پھی تیں ہواتو اب کیا ہوگا؟' خالدہ ہوسکا۔ اسے سال میں پھی تیں ہواتو اب کیا ہوگا؟' خالدہ ہوسکا۔ اسے سال میں پھی تیں ہواتو اب کیا ہوگا؟' خالدہ ہوسکا۔ اسے سال میں پھی تیں ہواتو اب کیا ہوگا؟' خالدہ ہوسکا۔ اسے سال میں پھی تیں ہواتو اب کیا ہوگا؟' خالدہ ہوسکا۔ اسے سال میں پھی تیں ہواتو اب کیا ہوگا؟' خالدہ ہوسکا۔ اسے سال میں پھی تیں ہواتو اب کیا ہوگا؟' خالوں کے لیے میں میں ہولی گیں۔

''دئیس خالدہ ''سفرور ہوگا۔۔۔۔۔ کشمیر ضرور آ زاد ہوگا کیونکہ اب اس کی ٹیسل جاگ گئی ہے اور اپنے آ باؤاجداد کے مثن کو آگے لے کر بردھنا جا ہتی ہے تہمیں بتا سے احرام نامجہ کے آئی ؟''سلیم نامی

نے مجھے کیا کہا؟''سلیم نے کہا۔ ''کیا کیا گائٹ آل میں ان موجودات

"کیا کیا گیا جی گیا ہے گیا ہے۔ "اس کا کہنا ہے گیا ہی اس کی ظرح تشمیر کے بہت ہے مسلمان نوجوان شمیر کی آزادی کی جدو جبد کا حصہ بن گئے ہیں آئیں با قاعدہ ٹرینگ دی جاتی ہے اور وہ سرینگر کے پہاڑوں پرموجود گھنے چنار کے جنگلات میں تربیت حاصل کررہے ہیں عام دنیا اور عام لوگوں کی طرح چنارسو منہیں رہے چنار جاگ رہے ہیں اور ایک دن جدو جبد آزادی کی آگ وہاں سے لکھے کی اور سارے تشمیر کو اپنی لیٹ میں لے کر سامران کا خاتمہ کروے کی تشمیر ضرور آزادہوگا کیونکہ چنارسگ رہے ہیں۔"سلیم کے لیجے میں جو لیقین اور عزم تھا اس نے خالدہ کے چبرے پر امید کی



# ر بیاض بخت

نٹے افق کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے صفحات' ریاص بٹ کے قلم سے ماضی کے ایك پولیس انسپكٹر كو پیش آئے والے واقعات. اس دور کی روداد' جب نفرت اور محبت کے جذبات ملاوث سے

تماندایک الی جگدے جہاں ہرسم کے انسان آتے میں یا لائے جاتے ہیں مجرم مھی لائے جاتے ہیں اور نریادی بھی آئے ہیں ،وہ بھی ایک فریا دی ہی بن کر آئی گی۔ برى خوب صورت عورت تقى تنكيم تنكيم نقوش والى ربك نەزىياد گامانولاغناأدر نەزياده كورااگر بين شاعر موتاتو اس کے حسن مرغز ل لکھ دایٹا اورغز ل میں بیٹا بت کر دیتا کیا حسن صرف گورے رنگ میں ہی ہیں ہوتا۔

بيكن مين أيك تعانيدار تعاريين نيراس كوفيانيدارانه نظر دں ہے دیکھنا تھاوہ میں نے دیکھاادر بعورا س کودیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔

الدوكس مقصد سي آئي ہے "ايك بات كى ميس وضاحيت كردول كه خاتون فينسي برقع مين آلي تهي اوراس کے برقع سیننے کا انداز چیج جیج کر پیاعلان کرر ہاتھا۔ وه اس کی عادی تمیں ہے صرف این آ گ کو چھیا گئے۔ ك كيهال كامهارالياب خاتون في مير ب سوال ك جواب میں بتایا کہاہے جان کا خطرہ ہے۔ میں نے چونک کراس کی طرف دیکھااور بولا۔

> ''تمہیں کس سے جان کا خطرہ ہے۔'' ''اینے خادندے'

"كيامطلب؟" ميس نے حيران نگاموں سے اس كى

"جى بال، تفانيدارصاحب يل يمي بات بتانے آپ كے ياس آئى موں كم اگر ميرى موت غير طبعي طريقے ہے ہونی ہے تو آ ہے میرے خاد ند ذوالفقار کو گرفتار کرلیں ۔'' يمري حراتلي بريقتي جارى تقي خاتون اليي ياتيس كر رای می جن کا کوئی سر پیرنیس تھا۔ بغیر کسی وجہ یا جوت کے میں اس کی کوئی مدومیں کرسکتا تھا۔ میں نے اس کولا کھ مريداليكن وه كوكى وجه يا ثبوت نه دے سكى يس ميمي كمتى

رہی کہاں کی چیشی حس اسے یہاں تک کے آئی ہے۔ میں نے اسے جھوٹی تسلی دی کداس کے ساتھ اگر ایسا ویا مجھ ہوا تو میں سب سے پہلے اس کے خاد ند کی خرلول گا۔ وہ مطمئن ہوکر گئی مانہیں مجھے اس مات برس کھیائے کی صر درت کہیں تھی

میں نے جب اے ایس آئی شاہد سے ان باتوں کا يَذِكُرُهُ كَمَا تُورُهُ إِسْ كُرِيوْلا \_

''سر ہوسکتا ہے، خاتون کا کوئی نفساتی مسئلہ ہویا پھر اس كے دماغ كا كؤنى اسكر در هنال مون

'' بھی تم ان دفت موجود نہیں تھے اس لیے ایسے خیالات کا اظہار کررے ہو مجھے تو وہ ٹھیک ٹھاک لگتی ہے۔'' پھر ہمارے درمیان اس کے متعلق کو ٹی بات چیت ہمیں ہوٹی اور چندون بعد میں اے اور اس کے واسمے کو بھول

- گیا۔ کیکن ہونی ہوکر رہتی ہے۔

خاتون کے تعانے ہے جانے کے مانچویں دن ہمیں اطلاع ملی کہ ذوالفقار کا آل ہوگیا ہے۔ آئے ہوھنے سے سلے چند باتوں کا ذکر کردوں یہ باتیں یا معلومات خاتون ہے سوال د جواب کے بعد مجھ تک بیجی تھیں سملے میری نظروں ہے اس کی کوئی و تعت نہیں تھی اس لیے ذکر نہیں کیا تھا۔

خاتون نے بتایا تھا کہاں کا خاوندایک ہوٹل میں منیجر ہے اس نے مول کا نام بھی بتایا تھا عالیًا تاج محل نام بھا بہرحال نام کی اتن اہمیت ہیں ہے جننی سے بات بتانے کی ہے کہ میہ ہول ہمارے تھانے کی حدود میں تھا اور اس میں مرے بھی تھے ریلوے ائٹیٹن قریب تھا اس لیے اکثر منافراس مین آ کررہتے تھے دوالفقار کو میں پہلی بار دیکھ ر با تفاوه بھی ایک لاش کی صورت میں وہ زندگی میں ایک خوب صورت جوان ہوگا نین نقش اس کے بھی جاذب نظر ہوں مے لیکن اب تو اس کا چہرہ کورے کشمے کی طرح سفید تھا

- Files 11-11

# Downloaded From Palsodelycom

ومراكول وقال أدرا كالمناذ ZNIKU STELLINE

Sveni Straling of Buch April Secretary States on the Soldier Je Burger State Comple Soll W. Carpeter & K. Soll L

おいしんしいごとしまりますりこという الإيتار والمدخر والمعارض كالمركب والماكرة tomological place property in the con-Land Broker Stocker - St. 2-36

6432 Extent File March 47.2.262000-1024-98.4 5 6 6 18 6 1 . D. W. - 6 5 - 8 C. ELVANDED LANGE AKAT LAND ON BELLOW

Continue of the Continue of the William Buch 2313- 1947 402 400 KINDACKLOCKEY · Lillred LA

والمستراقي والمراجة أتها كركه والماء مري والرابال وكالمروك والماكن عاد كالماك 5000 18 4 July 3 Cal والمرازية والأفرين أتراه فالكدر ويستولسك يتهار والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع و وسيدوا سيالا والترجم وكرسيان وترب كالأكال - WARREN STEE STORY

2005-1-10-00 100 200-1000

آپ کو کیول بھیجا گیا؟" میں بال کی کھال اس لیے اتار رہاتھا کہ ہوسکتا تھا کوئی اشاره ل جاتاره ومسكرايا بحركوما بوار ''بات دراصل میہ ہے کہ اس ڈیلر کے پاس بقر بیاً. . پچاس ہزاررو بے پھنسا ہواہے۔ پھرمیرے یو چھنے پراس نے ڈیلر کا نام بتایا جس کا ذکر . مناسب مہیں لیکن میں نے بتانوٹ کرلیا۔ دو تین اور سوال کر کے میں نے اسے رخصت کر ویا اور اسے تا كيد كردى كەجب تك يىن ندكهون دە اين مولى س کہیں نہ جائے پھر میں نے اپنا روئے بھی میڈ ویٹراور كاؤنثر كلرك كي طرف موڑ ااور كا دُنٹر كلرك كي آھھوں نيس ويكصف بوئ كهاراس كانام أصف تعار " ال تو آمض صاحب اب ذرا آب ميرك چند موالوں کے جواب دیں۔ ان کا اندار صاحب میں اور ی طرح میری طرف متوجه ہوتے ہوئے بولا۔ " کیا آی گئے دوالفقار (متنول) کے گھر والوں کو اطلاع دے دی ہے۔ " جناب مليم اطلاع ديني أكياتها تنكن إن كي كوهي يرتو تالالكا بوايب وونشي يُمطلب؟ **"مِن اجھِل پڑ**ا۔ "جناب بالكل يبي بات ہے جب سليم (ويٹر) ان كي کوشی بر گیا تو کوشی کو مقفل بایایر وسیوں سے بیات بتا چلی كەرات كوكۇشى مىل تىمال چىل رېڭىيىل ـ یہاں میہ بات بھی بتا دول کہ لاش بھی سلیم ویٹر نے در مافت کی تھی۔ رات کو ذوالفقار (مقتول) نے دیٹرسلیم کو کہا تھا کہ سے سات بچے کے قریب وہ بندوں کا ناشتہ لے کرآ جانا۔ جب ملیم نے کمرے کے دروازے پر دستک ذی تو کوئی جواب موصول میں موااس نے دوبارہ میں عمل دہرایالیکن میجدوای اس نے ویسے بی دروازہ پر دباؤڈ الاتو بیمسوں کر کے خران رہ گیا کہوہ اندر سے سیس ہے۔اس طرح سلیم کی

ملا قات لاش کے ساتھ ہوگئ ۔ ہیں بیہ بات س کر چونک پڑا

اورآ و مصر سے سمنے کا وَنفر کلرک کی طرف بغور و مکھتے

مارے لیے کرسال رکھوادی تھیں۔ میں نے سب سے پہلے محر نذر مای بندے کو بلالیا۔ وہ بحرے بحرے چرے والا أیک حالیس سالہ بندہ تھا۔ ریک وراسانولا تفاآ تكهيس كيثركر باتنس كرتاتها شايدنظر كمزدرتني یا بیاس کی عاوت تھی۔ "نذرصاحب آب كمال سے آئے ين اوراب كمال جانے کا ارادہ ہے؟ "میں نے اس کی طرف د میستے ہوئے کہا۔ " تقانیدار صاحب میں کجرات سے آیا ہوا ہول اور اب شام کی گاڑی سے واپس مجرات جارہا ہول۔ "ال نے ساوہ سے کیج میں جواب دیا۔ "ہول ! میں نے ہنکارا بحراچند کھے اس کے چرے ک طرف بغورد مکار بالحراس سے سوال کیا۔ " یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہیں۔ المنتج انبدارصاحب ميس كوئي جوردًا كويا قاآل نهيس مول آب بيرسب سوال من بلي كرري إن 'الل في خنك لهج ين استفساركيا اس دفت یک اے تل کے معلق معلوم ہیں ہوا تھا (اگراین کااس کل کے ساتھ کوئی تعلق فیل تھا) مجھے یہی بتایا گیا تھا کہاہے ہوتے ہے جگایا گیا ہے۔ میں نے مناسب الفانط میں اسے حالات یائے آگاہ کر دیا۔ اس نے پہلے تو اپنی آ تھوں کو پھیلا لیا پھر انہیں سکیرت " تھانیدارصاحب دراصل میں تجرات میں عظمے سانے والى أيك فيكثري كاسيل نيجر مهول مين يهال أيك مول سيل وطرية روراوريم ليفرآ يامون رات وراورية أياتها اس کیے اہمی تک پڑا سور ہاتھا یہ ہے ساری بات۔ قارمين مين يهال اس بات كي وضاحت ضروري محققا ہوں کہ بیر کہانی ان دنول کی ہے جب ابھی موبائل کا وجود سہیں تھا ٹیلیفون تھے میں نے اس بات کوؤ ہن میں رکھتے موع حاليس مالانه نذر سيسوال كيا-'' نذرصاحب آپ کی باتیں میری سمجھ میں آگئی ہیں۔ ڈھاک کے تین باٹ لکلا۔

''نذرصاحب آپ کی باتیں میری سجھ میں آگئی ہیں لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔'' ''وہ کون کی بات ، تھانید ارصاحب۔'' ''آرڈر کے متعلق تو ٹیلیفون پر بات چیت ہوجاتی ہے ''آور پہنے بھی ڈاکٹانہ یا بینک کے تقرو بھیجے جا سکتے ہیں چھر

ماريج ٢٠١٧ء



ہو ہے استینسار کیا۔ '' کیا آپ تعلم ہے کہ رات مقتول کا مہمان کون تھا؟'' '' بالكل نبين جناب اس كے متعلق منجر صاحب نے ہمیں چھے تیں بتایا تھا۔'' " کیا مطلب؟" میں نے اسے محورات" برکسے ممکن 'جناب حقیقت یہی ہے جو میں نے بتائی ہے۔' میں نے ہیڈ ویٹر کو کہا کہ سلیم کو بلا لائے اور دوبارہ آ صف مصال کیا۔ اکثر نیجر ( دوالفقار) ای طرح اس کرے میں رات كرارتار بناتفاءً" '' تی ہاں جناک ہفتے میں جمعرات اور ہفتے کی رات س کمرے میں کڑارتے تھے اور نہ تقریباً دو ماہ سے تھا آج ائل کی کوئی خاص دجیجان جناب وہ ایک طرح ہے اس ہوکی کے مالک تھے ان من وخديو حضى جرات بم مل بيس كلى -" وه تھیک کہدر ہا تھا اس کی زلیانی بیجی بتا جلا کہ اس ہول کا ما لك ملك شبراد مهيني مين اليك دوبار بي بيول مين آتا تعاب کے درے بعد میڈویٹر نے آگر بتایا کہ لیم میں ایس مل رہا میں نے کاؤنٹر کلرک اور ہیڈ ویٹر کو بھورگتے ہوئے کہا۔ " بيكيابات ہوئي دہ كچھ بتائے بغير كہا چلا گيا؟" ''جناب ہم خود حیران ہیں اس سے پہلے توسلیم نے بھی بے حرکت میں کی تھی دونوں نے میرے تیور دیکھ کر کا نعے ہوئے کہا۔ تججيح غصبآ حميا تفامقتول كي بيوى بهي غائب تقي ادراب يهليم جومقتول كاخاص ويثرتهاوه بهى منظريه عائب تقاب میں نے دونوں کے چیروں کو دیکھ کراندازہ لگایا کہ ہیر م كهدر ما سے اور بيدوافعي لاعلم ميں ميں نے جلد ہى اسنے غصے برقابو بالیا۔ اوران میصفتول کی کھی کا یا اور حدورجه معلوم کرے اس کے بعد میں نے باری بازی ہول کے باتی عملے ہے سوال وجواب کیے لیکن کام کی کوئی بات معلوم ندہو سکی سوائے ایک بات کے کہ جعرات اور مفتے کی شب جس

PICETION.

کرے میں مقتول رات گزارتا تھا اس تک سیر حیوں کے ذریعے ایک راستہ عقبی کلی کی طرف ہے بھی آتا تھا جو ریلوے لائن کے ساتھ تھی۔

اوروہ رات کے وقت تقریباً دیران می رہتی تھی۔ کہانی ہے بن رہی تھی کہ مفتول شاید عیاثی کے لیے ہفتے اورجعرات کی رات اس کمرے میں گڑ ارتا تھا۔

سر ہانے کے بیچے سے برآ مدمونے والی چوڑیال کی کہانی سنا رہی تھیں بات کیکھ اور بھی ہوسکتی تھی اس استج پر کوئی هتی بات ہیں کہی جاسکتی تھی۔

منب ہم ہوئل سے باہرآئے تو لوگ إدهر أدهر أوليوں ک شکل میں بایت چیت کرتے نظرا ئے۔

ہول وریان ہو چکا تھا بہر حال اس طرح کے کاموں مي الياتو موتاي

نذركوبم في المندكرويا تحاس كعلاده بس حق سي عملك تأكيدكما ياتفاكه جوتي سليم النفئ المستقائم وياجائ ر بات بھی ممکن تھی کہ سکیم نے ہی تینجر ذوالفقار کے یے نیس اتارا موادہ شاہدای کاراز وارتفااورراز داری بہت

إدهر تقافي من المالين أن شابد تقاف كا انظام و انفرام سنجالے ہوئے تھا۔

اسے کرے میں بھے کرمیں نے الے بازلیا اور ساری صورت حال اس کے گوش گر اُر کردی ہمیں کائی ویر ہوئل میں لگ گئی تھی میرا سرتفتیش کے سلسلے میں درد کرنے لگا تھا میں نے آفس بوائے کو بلا کر جائے لانے کا کہا۔

"مرآب ك درياك ياس سے بيات واليس آ مك ہیں۔'' اے ایس آئی نے شاید سرورد کی طرف ہے میرا وصیان بٹانے کے لیے خوشگوار کہے میں کہا۔

میں اس کا اشارہ سمجھ گیا طاہر ہے ہم ہوئل سے واپس آئے تھے اور وہ ہوئل کووریا کہدر ہاتھا۔

" بھئ وہاں عالات ایسے بتھے کہ ہم وہاں عائے تہیں نی سکتے تھے میں نے بھی کہتے کوخوشگوار بناتے ہوئے کہا۔ 'مر، میں نے تو دیسے بات کہدری تھی تا کہ پھر ....!'' جائے آنے تک ہارے درمیان کوئی بات ہیں ہوئی تھی۔ جائے فی کرمیراجم اور در دسر کھیاری ہوا۔ مراب کیا کرنا ہے۔ اے ایس آئی نے جیب ہے

ر د مال نکال کرمندادر ہاتھیے صاف کرتے ہوئے کہا کیونکہ عائے کے ساتھ بیکری بھی تھی۔ "تم اس طرح كرور" ميس نے اس كے چيرے كى طرف دیکھتے ہوئے ذراتو قف کیا پھر بولا۔ اسب سے مہلے اس بات کا کھوج لگاؤ کے مقول کی بيوى شاكله (موجوده بيوى) كهال جلى كن؟"

'سریقو میں کروں گاہی کیکن وہ تو ایک ون تھانے میں

مد کہنے آئی کی کہاہے اپے شوہر سے خطرہ ہے۔ اب اس کا

شوہرنل ہو چکا ہےادروہ خودا جا تک غائب ہوگئ ہے میدکیا

ببرمال اے ایس آئی کے جانے کے بعدیش میزیر

ماجرہ ہے۔ ''مجھی میں تو خود حیران ہوں کہ بیست کیا ہے؟ ''مجھی میں تو خود حیران ہوں کہ بیست کیا ہے؟

زے اس کام سے قارع ہونے کے بعد میں لیے سابی منك ايك بات كاذ كركزنايس بعول كيا تعاده بات ابتا ویتا ہون شراب کی بوتل اور دونوں گلاس پیک کرا کر لیبارٹری ٹیٹ کے لیے جیج دیے تھے حالا مکد شراب کی بوتل بالكل خاني مي ليكين بوسكما تحيا كوني سراغ مل جا تاتفيش ميس ایک تناہمی بعض او قات کارا بد ثابت ہوجا تا تھا۔

''نواز'' میں نے سابی نواز کو خاطب کیا۔ - دو جی سر - ' ده ایش شن بوگیا ..

" د تم سفید کیژول بین ہوئل تا ج کل جاؤاور (وهرأوهر ے یو چھ کچھ کرو، شاید کوئی ایسا تھی مل جائے جو کوئی الی بات بتاوے جو ہارے کیے قاتل کو تلاش کرنے میں مدد گار ثابت ہو۔''

ایں دن اے الی آئی نے مجھے جور پورٹ وی وہ اس طرح تھی اس میں چند باتیں مجھے ہوئل میں معلوم ہوگئ تھیں۔ مقتول کی بیوی شائلہ کی شادی جارسال مہلے مقتول کے نكاح ميس آ أي تفي ان كي الجمي تك كوكي او لا وتبيس تفي \_ كوتي میں بیرجوڑا جارٹو کروں کے ساتھ رہتا تھا ایک ٹو کراٹی اورٹو کر ساتھ بی رہتے تھے الی دوشام سے پہلے ایے تھروں کو چلے جائے تھے۔ نوکر اورنو کرانی کی رہا تشکاہ بھی معلوم ہوگئی تھی وونول بہن بھائی تصاور ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ شام کویس ساده کیروں میں سیائی تو از کوساتھ لے کران کے کھر پہنچ گیا۔ میدود کمروں پرمشمل ایک جھوٹا سا گھر تھا جو

ب مارچ۱۱۰۱،

میں ہوتے تھے لیکن جب تھی ہوتے تھے میں نے ان کے درمیان سردمهری دی دیکهی تقی-''ہوں۔' میں نے ہنکارہ بھراادرریق سے بوجیھا۔ '' باتی وونوکروں کے متعلق مجھ بتاؤ۔ ''تھانیدارصاحبان میں ایک چوکیدارتھا جوکوشی کے كيث يربيخار مناتها جبكه دوسرا ورائيورتها-''میں نے ساہے وہ بھی وہیں رہتے تھے۔'' " آپ نے بالکل ٹھیک ساہے۔ " ریش اور عارف نے یک زبان *ہوکر کہ*ا۔ " نھیک ہے۔" میں نے الحصے ہو کے کہا بھر رفت کی طرف و سیمتے ہوئے بولے۔"اگر کوئی اور بات ذہر میں آ جائے تو تھانے میں آ کر بتا دینا۔ جب ہم تھانے میں والیس آئے تو عشا کی آؤا میں ہو رای تھیں۔ میں نے آئی میزیر بوست مار تم کی ربورت اور لیمارٹری ریورٹ دیسی تواسے برا سے لگا۔ بوسٹ مار م کی ربورٹ کے مطابق مقتول کی موت رات دو بے اور بی بے کے درمیان ہو کی تھی موت کے روقت اس کے معدے تین ہے ہوشی کی دوا ملی شراب تھی ا جس گلاس میں شراب ڈالی ٹی تھی۔ اس کے متعلق رپورٹ ہے جی ہی بات طاہر ہو ل جی ۔ ر پورٹوں کو میں نے اپنی میز کی دراز میں رکھا ادرآ رام ارے کوارٹر میں جلا گیا، لاش ابھی مرد حانے میں تھی اسپتال کی وجد کا ذکرآ گے آئے گا۔ دوسری صبح وہندنے ہر شے کوانی لہیٹ میں لیے ہواتھا۔ بہ جنوری کے دستی دن تے سر دی عردج بر تھی۔ البھی مجھے بیٹھے ہوئے چند کھے ہی ہوئے تھے کہ مجھے۔ اطلاع دی کی کرایک بندہ مجھ سے ملنا جا بتا ہے میں نے اسے بلایا۔ جب دہ میرے سامنے آیا تو میں نے بغوراس کا جائزہ لیا۔ دہ بچای کے یہ ش ہوگا تھا ہوا قد، گورارنگ اور للین شیوتھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ''تھاسیدارصاحب میرانام شیراد ہےادر میں ہوتل تاج محل كاما لك بهول ـ' "اده ,تشریف رکھے جناب آپ کا غائبانہ تعارف تو ہم ٹیام سے پہلے گھرآ جاتے تھےصاحب بہت کم گھر ہوچکا تھا۔ ٹیں نے اسے بیٹھنے کا اثبارہ کرتے ہوئے کہا۔

كينول كي غربت كي كهاني سنار باتفاجم في الناتعارف كرايا-نو کر کا نام رفیق اوراس کی بہن کا نام عارفه معلوم ہوا۔ انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا۔ رنین کی عربیں بائیس سال ہوگی جبکہ عارف اس سے دو سال چیوٹی ہوگی ، بہرحال ہم ان کی عمریں معلوم کرنے تو آئے نہیں تھے۔جس کام کے لیے آئے تھے وہ میں نے ' رفیق مهیں اینے مالک کے آل کے متعلق تو معلوم ہو 1. 897 B2 UT "جي ال تعافي وارصاحب آج جب بم كوهي بر كي تو بهاندومهناك خبرجارى ينتظرهي " وه مره ها لكها لكنا تحاله" " تم كتنى جماعتيل براسع موئ مو" ميں نے اس كو اے ساتھ بے تکلف کر انے کے لیے یو چھ لیا ہ متحاليدارصاحب وه الكسردا وجرك بولامين في ابھی میٹرک کا امتحان وینا تھا کہ سب مجھود سب خواہشیں ادھوری دہ کسکن دبیں نے دیکھا کاس کی آ تھوں میں دل كادكه يانى بن كرآ كيا إلى الله في كمال ضبط اي جذبات يرقابو يايا ادربات كوآمي برخمان موسئ بولا\_ اجاتك والدصاحب يرفأنج كاحمله بموادؤه جارياتي کے ہوکررہ گئے والدہ اس صدے کی تاب بدلاتے ہوئے جل بسیس والدصاحب و والفقارصاحب کے گھریاور چی کا کام کرتے تھے فالج کے حملے کے چندون بعد والدصاحب مجمی چل کیے۔ '' ڈوالفقارصاحب نے ہم دونوں کونو کرر کھلیا۔ انہیں بادری ادرایک نوکر کی ضرورت بھی۔ بادر جی خانے کا کام عارف کرنی ہے اور میں باہرے كام كرتابول بعني سوداملف لي تاتفار "عارفة تهاري ما لكه يسي شي الله يسي في احيا تك عارف

ے بنے جھے کہا۔

ده شایدخیالات میں کھڑی ہوئی تھی اس کی سمجھ میں پچھے بیں آیا۔ان کاموڈ خراب ہی رہنا تھا یں نے ان کو بہت کم خوشگوارموژیس دیکھاتھا۔'' "ميال بوي كتعلقات كني تفع؟"

- T+ 142 -

ده بیچه گیا اور پریشان کیج میں بولا مید کیا ہو گیا تھا نیدار صاحب ذ دالفقار کوئس نے قبل کر دیا۔''

''شنرادصاحب میں بھی میں گھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذوالفقار کا قاتل کون ہے لیکن ذوالفقار کے متعلق کچھ پتانہیں چل رہا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے اس کے دشتے داروں کے متعلق میں اندھیرے میں ہوں ہوی (بیوہ) بھی غائب ہے اس کے آگے پیچھے کا بھی پچھ پتا نہیں چل رہا۔''

میں نے اب تک کے حالات اور معلومات اس کے سالات اور معلومات اس کے سالے سے سال کا کوئی قریبی رہتے وار کی ہوگیا ہو

اس نے چند کیے میری باتوں پرغور کیا پھر سنجیدہ کہے میں بولا۔

'' میں آپ کوساری یا تیں بتاتا ہوں پہلے آپ بتا میں کہلاش کہاں ہے لیٹنی اس کا نوسٹ مارٹم ہو چکاہے یا نہیں۔ ''لاش اسپتال کے سرد حالئے میں ہے آوراس کی وجہ آئے۔ ریزآ شکار ہو چکی ہوگی ہ

آپ پڑآ شکار ہو بھی ہوگ۔ ''بالکل تھانیدارصا حب آپ کو مقتول کے کسی تر ہی رشتے دار کی تلاش ہے، کمیں بی اس کا سب پچھ ہوں میرے خیال میں جب تک میں پوری کہانی نہیں سنا دُں گا بات آپ کے لیے نیس پڑنے کی پھرائی نے آپی دانست میں ایک بجیب دخریب کہانی سنا دی ۔ میں ایک بجیب دخریب کہانی سنا دی ۔

میں اور ذوالفقار بجیب و غریب حالات میں کے سے دراصل آک رات میں ہیں ہے سے دراصل آک رات میں ہیں سے آرہا تھا میری جیب میں کانی بردی رقم تھی شاید دو رہزن میری تاک میں ہے مجھے کانی در ہو چکی تھی کچھے دنوں سے میری گاڑی خراب تھی میں پیدل بی آرہا تھا کہ ایک قدرے دریان جگہ پر مجھے دور رہزوں نے میر لیا ادر ایک نے خنجر جبکہ دوسرے نے رہزوں نے میر کیا بردی مو چھوں رہوالور والے نے جو ایک بردی مو چھوں والا سیاہ رگے۔ کا بندہ تھا بولا۔

" جو کھ جیب میں ہے نکال دو، درند' اس نے ریوالوردالے ہاتھ کوخطرناک انداز میں جنبش دیتے ہوئے نقرہ ادھورا چیوڑ دیا۔

یں اس اجا تک افراد ہے گھیرا گیا اور سوجا انہیں مال است کے درند جان بھی جائے گی اور .... خیرا بھی

یں جیب میں ہاتھ ڈالنے ہی لگا تھا کہ آیک بندہ برق رفآری ہے کی طرف ہے آیا ادراس نے رایوالوروالے کی کمر پر ایک زور دار لات رسید کر دی وہ منہ کے بل گر پڑا اجنبی نے چیتے کی طرح چھلانگ نگا کرریوالورا تھالیا جب سی خیر بردار کے لیے کچھ پڑتا اجنبی ریوالور تانے اس کے سامنے کھڑا تھاا ورخونخو ارتبجے میں کہ رہاتھا۔

خبر بھینک دو، درنہ میں کھو پڑی میں سوراخ کرنے کے لیے گنتی بھی نہیں گنول گا۔

اس فے تنجر بھینک دیا ہیں نے آگے براہ کر تنجر اٹھالیا مجھ میں حوصل آگیا تھا۔

اب جب ہم نے گرے ہوئے آ دی کو دیکھا تو اس کا چہرہ خون سے تر تھا اس کا ماتھا بھٹ گیا تھا۔

تصرید کردیااب وہ کوئی غلط حرکت ما مراحت کے متعلق سوج بھی میں انکتے

كيونكه بازى پلك چكى فى اور بتھياراب بهارى بال

اس تھے سے فارغ ہو گئے کے بعد میں نے اینے حسن كانام بوچها تعانيدار صاحب ده يكي دوالفقار تعااس في بنایا کردہ کھرے بھا گا ہواہے وراضل دولت اور جائداد انتان کی بھن ہے۔ مرخون گوسفید کردیتی ہے ۔ اس نے بتایا کران کے بال ہائے وت ہو چکے ہیں وہ اکیلائی ونیا میں آیا تھا تھا اور چی نے اسے بالا یوسا تھا اور اس برطلم کرتے تھے اس نے کسی نہ کسی طرح میٹرک کرالیا وہ آ مے بھی پڑھنا جا ہتا تھالیکن چیا اور چی کی نظریں جائیداد پر تھیں بیرایک گا دُن تھااور یہاں جس کی لاتھی اس کی جھینس والى بات تھى دەنبىل جائے تھے كەز دالفقاراً مى يرا ھے اور ہمارے لیےمصیب بن جائے وہ اسے بھیتی ماڑی میں اتنا الجهادينا جائے تھے كرائے كجي اورسونے كى مہلت بى نہ ملے۔ ذوالفقار کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی تھا وہ چیا کی لڑگ شائلہ سے محبت کرتا تھا اس نے بید بات محبول کر لی تھی کہ چی بھی بھی بھی شا کلید کی شادی اس کے ساتھ نہیں کریں گا۔ . . دراصل وه لا چې تفيس انبيس پا تھا كدد والفقار كى جائيدادتو ویے بی ان کے ماس ہے، ووشا کلہ کی شادی اسے بھائی کے بیٹے فرقان سے کرنا جا ہی تھیں جو ایک ل مالک تھا۔

مارچ۲۱۰۱م

ان كى مددكرنے كا فيصلة كرليا أنه صرف ان كا تكام يرها ديا بلكدات الى ايك كوفي بقى رائي كي الي وي الدان دنول الجحيكس إيماندار خلص ادر تحتى كاؤنثر ككرك كي ضرورت ى ش نے اسے ہوئل ش رکھالیا، وہ چند کھے رکا چر بولا۔ " تھا نیدارصاحب وہ واقعی مختنی ادرایما ندار ثابت ہوا، میں جیران ہوں اسے کون اور کیوں قتل کر عمیا 🖺 ئيتوخيرايك ندايك دن بتاجل جائے كامآك بيتائيں كأب في كب السينجر بلكرسياه وسفيدكاما لك بناوياتها\_ ''ارہ، میں دوالفقار کی کہائی سانے میں کھوکر بہتانا تو محول بی حمیا تھا کہ ایک سال پہلے میں نے اسے یہ ذمہ داری دے دی تھی۔ دراصل حیا کہ آپ کے علم میں آئی چکا ہوگا کہ میراا تیسپورٹ ایپورٹ کا کارد بارجھی ہے۔'' "میں آ پ کی ساری ہات مجھ کیا ہوں لیکن چند ہاتمیں شايداً ب كعلم من نه جول ، ده من بنادية ابول ـ پھر میں نے اسے ذوالفقار کے متعلق سے بتایا تھا کہ دہ جعرات اور ہفتے کی رات ہوئل کے کمرے میں گزارتا تھا ادرآ خری شب یعی جس شب اس کافل مواقعا کرے کی

فرقان باہر ہے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا اور ڈوالفقار نے اسے بین دیکھا تھا۔ بہر حال ذوالفقار نے جائیداد پرلعنت میں کردہاں ہے بھاگ،آنے کاارادہ کرلیا۔ وه پائی عمرتنی اس عمر میں دیسے بھی انسان دیاغ ہے بیس دل سے سوچماہے۔ ووالفقار کوجائیداد سے زیادہ شاکلہ عزیز تھی کہتے ہیں عبت کی خاطرتخت و تاج ٹھکرائے گئے تھے جنگ د جدل ہوئی تھی خون بہا تھا بہرحال شائلہ کی عمر بھی نادانی کی عمر سی جب ذوالفقار نے اسے کہا کہ وہ یہاں ہے جانا جابتا ہے اور اے بھی اس کا ساتھ وینا ہوگا تو ج مقی جوالی نے اے عشق کے سمندر میں بے خطر کود بڑنے کا مشورہ دے دیا ماں باب کی عرب کواس نے طاق برر کھو یا۔ مرحال ذوالفقارات بھگا كريهال لي يا۔وه ليني شائلا کرے کچھ زیور ادر میے بھی لے آئی تھی جل دن فدكوره بالاحالات على ميري ملاقات ذوالفقار به بولي تفي اس نے بتایا کہ انہیں آئ شہر میں آئے ہوئے ابھی تین دن ای موے تھے وہ رور گار کی خلاش کی تکا تھا یہاں تھ کر ملك شرر الدركا ميزيريزي موسة جك يس سع كلاس ایس پان ڈالا اور اے مے کے بعد سلسلہ کلام کو جوڑتے موے بولا ۔ میں نے دوالفقارے استقسار کیا۔ '''کەدەشا ئلەكوكھان چورا أياہے۔ الن في تايا كراس في ايك مكان كراسة برايا ب ما لک مکان جوایک بیوہ ہے وہ دوسرے جھے میں رہتی ہے۔' " ُ وَ عِمْهِ ، وْ وَالْفَقَارِمُمْ الْجُمْلِ حِمْهِ لِيُهِ بِهِو بِي بِهِت بِرُكِي علطی کی ہےتم اسکیے ہوئے تو کوئی بات جس تھی کیکن اب جوان جہان لڑ کی بھی تمہار ہے ساتھ ہے یہ بات زیادہ دیر تک چھی ہیں رہ سکتی ہم جلدی شائلہ ہے نکاح کرلو، ور نہ بہت بڑی مصیبت میں چیس جاؤ کے، تھیک ہے جناب · ميں مالک مكان (بيوه ) كواعماويس ليما ہول \_ اليم ايك ادرب وقول كرد مع " ميس في اس زمانے کی ادیجی سے آگاہ کرنا بہتر تجھا۔ تفانے دارصاحب ایک تو دہ میرائحس تھا دوسرے مجھے اندازه ہوگیا تھا کہ دہ طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا کر آئے تھے دودا ہی تھی ہیں جاسکتے تصاور بغیرنکاح کے زیادہ عرص رہ می نہیں کتے تھے تھانیدارصاحب آب شایدات : احمانه جمیں کیکن میر ے دل میں کوئی لا کچیجیں تھا میں نے

القانيدار صاحب كيا آپ كوكوئي سراغ يا كليول گيا ہے۔"اچا تک شمراد کی آواز سے میں خیالات کی ونیا سے بابرآ گياميراذ ئن بهت دورتك سوچ رباتها\_ ''شَهْراد صاحب انجی میں خود واضح راستے کی طرف گاحزن تبیس ہوسکا۔' ''اجِما باتوں میں بیتو یادئ نہیں رہا کہیں آپ کو بتا تا کہ کیم واپس آ گیاہے۔' "الليم واليس أو كيا بكيا مطلب المين في مل في اس خشمگیں نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وراصل وہ ڈرکی وجہ ہے جیسے گیا تھا جو کی اے بیہ پتا چلا کہ میں آ گیا جول میرے یاس آ گیا اور سازی بصورتحال سے مجھے آگاہ کردیا تھائیدارصاحب دہ ہے گناہ ہے اور بہت سہاا درخوف ژوہ ہے۔ ''آپ فورااے بلاکس ''میں فے شخراد کوآ گے ہیں چند کھول کے بعد جو بندہ میرے سامنے لایا گیا اس کا رنگ گذی، ورمیالی موقیس اور کال یکے ہوئے تھے۔ وہ لأقاعده كانب ربائها\_ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر درا زم کہے میں

اے خاطب گیا۔ "تم بھاگ کیوں گئے تھے؟" "جناب میں ذراحجے گیا تھا مجھے پولیس سے بہت

"پولیس ہے تو وہ ڈرتے ہیں جنہوں نے کوئی جرم کیا

'میں جناب و والفقار صاحب کومرے ہوئے دیک*ھ کر* میں سوچنے نگا کہ بولیں مجھے ضرور پریٹان کرے گی میں دراصل ملک صاحب کے انتظار میں تھا اگر آج آپ نہ آئے تو ملک صاحب مجھے آپ کے پاس تھانے میں لے جاتے میرے نزم روپے ہےاب وہ کالی حد تک سنجل گیا تحارقار تین بات ذرالمی ہوجائے کی اس نے جو کھے بتا ہاوہ میں ای زبان می*ں مختفراً عرص کر*دیتا ہوں \_

تنلیم، جیسا که ذکر آجا کا ہے ہوئل میں ویٹر تھا وہ کوتھی میں جاتا رہتا تھا ایک دن شائلہ اس کے سامنے ول کے

ھالت کے متعلق بھی بتا دیا ساتھ اس بات کا ڈکر بھی کردیا كە كۇخى پر تالا پرا بىدا تىغالەشا ئلىدە پۈكىدار، ۋرا ئيورادر دىثر سليم بھي نائب ہے۔

ر سب بتا کر میں انداز واگانا حابتا تھا کہ ماہر ہے والبن آ كرائ كن باتون كا بما جلاك \_

اس نے بتایا کہ اے سب بتا جس گیا ہے و یسے پہلے اے دوالنسار کی رومین کا بالکل علم میں تھا۔ میں نے میکھ ہا تیں اس سے پوشید ورکھ اُن تھیں ۔ ویسے قار کین وہ یا تیں آب کے زہن میں توہوں کی ہی ....

اس کے بعیر میں نے اسپتال کے سرد خانہ ہے لاش منگوا کراس بچے حوالیے کردی تھی اس دوران اس نے ہوئل ہے بدرمنگوالی تھی۔

ا اب میرے دہن میں کھے تھیزی ی بکی شروع ہوگی تعی میکن اس فیحز ز) کوانجی کافی مراحل ہے گڑھ تاتھا۔ وودن بعدين اور كالمفتبل وزير بمول جي كية \_اس

دوران ش پینے محر نذر کواس کا ایڈرلیس نوٹ کرنے کے بعد حاف کی اجازیت دے وی تھی ڈیلرنے اس کے مان کی تقدیمات کردی تھی۔ ملک شہراہ ہوگل میں موجود تھا وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گیا اور ہاری خاطرتواضع کے ا

متعلق بدایات دینے گئے۔

کیکن میں نے تحق ہے منع کردئیا اور بولا لیک صاحب پی ان تکلیات کا دفت تیس ہے پہلے درار جسر منکوادیں۔ چند لمحول کے بعدر جشر میرے سامنے تھا میں نے قل والى رات كا ريكارڈ دوبار ۽ جيك كياليكن جو يجھ بل ديڪھا خابتا تغاوه بجھے تبیں ملا۔

میں نے رجیٹر واپس کرتے ہوئے ملک شہزاد کی طرف و مکہتے ہوئے کہا۔

"شنراد صاحب كياميمكن ب كدبول مل تفهرني والحابثاا تاييا غلط لكفوا نين ''

"جناب ممكن قدم كونكرام زياد جحقيقات ميس كرتے" یہاں قارعین میں اس بات کی وضاحت کردوں کہوہ يرسكون ووريها مم وحاك، خودكش حمل اور ومشت كروى تہیں ہوتی تھی اس لیے ہوٹلوں میں کمرہ دیتے وقت زیادہ حِمان بين لهيس كى جالى تحى اب توبية عالم ب كد بغير شاحتى 📲 نُخَالَاقًا کے کمر ہ کرائے مرکس دیا جا تا اور چھال بین الگ کی



میمیویے بھوڑنے بیٹرگی،اس نے کہا کہ تمہارا صاحب میں پر شرک کرنا ہے حالانکہ میں نے اس کی خاطر مال باب ك عرت كوبيرول للے روندو يا تعاوہ مجھے وحمكيال ويتا ہے میں کسی دن جس ملر نہ سڑک سائے نکل حاوُں گی وہ شاید مدیما ہتا ہے کہ جمعے ڈرا دھم کا کر طلاق لینے پر مجبور کردیے اوراہے ایک حصہ بھی ندرینا بڑے بات کھے ایک ہی تھی ا ہے جھکیوں دالی ایک لڑکی پندائے تھی کھی وہ اس سے شادی كرنا جا ہتا تھا ہرجمعرات اور ہفتے كى رات دواس كے ياس آ أي تقى مد چكر و يحصله دوياه بي حل ربا تفاذ والفقار كے يأس شايدزياده بيية على تعاادرا الاساني بيوى برى لكفالك كن تھی عشق کا بھوت اتر چکا تھا۔ میں نے سلیم سے پو چھا۔ تم نے بیٹم صاحبہ (شائلہ) کو ملجر صاحب کے

كرتوتون يعا كاه كروياتها\_ تھانے دار صاحب جب وہ روتی تھیں تو مجھے ان پر بهت ترك) تا تفاده مجور بوكي تفيل مد يجيم دايس جاسكني عین اور نبهانهیں ذوالفقارصا حب کا بیاردوبار ہ**ل** سکتا تھا۔ نیں نے ایک دن انہیں سے کھے تنا دیا تھا۔ ویسے تھا نیدار صاحب آب مھے سے لاکھ دریے سایتے ہیں میں تو آپ کے سامنے طفل کمتب بھی ہمیں ہوں ، کیا میں نے بیکم صاحبہ كوسب كجه بتاكر براكيا تها، ين في الب وال يراينا فيقله محفوظ رکھااور اس ہے اس جھیوں والی کے متعلق یو چھا کہ اس کا نام کیا تھا اوروہ کہاں ہے آئی تھی؟

'' جناب نام تو اس کا افشاں تھا شہرے باہر جوجھگیاں ہیں میں اس کو دہاں ہے لے کرآتا تھا تھانیدار صاحب مجھے معاف کردیں میں مجبور تھا اس نے با قاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ دہ دانتی مجبورتھا و کشتیوں کا سوار بنا گیا تھا اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ افشاں کو چھیلی طرف سے لیے کرآتا تھا اور سنج وہ ذِوالفقار صاحب کے ساتھ ناشتہ کرتی تھی پھروہ اسے سب کی نظروں ہے بیا کروایس چھوڑآ تا تھا۔ میں نے اسے فارغ کردیا اور ہم تھانے میں والی

آ محتے عجیب صورت حال تھی سب ڈوریاں الجھ چکی تھیں۔ ایے کرے میں میں کرمیں نے پہلے میز پر بھرے ہوئے کاغذ سمینے ان کو پیرویٹ کے نیچے رکھ کریس فارغ ای مواقعا کداے ایس آئی شاہدا غرر داخل مواچند کھول بعد وفدكه زباتها

- صاريح١١٠١ء

"سر..... قاتل كالم كجرريا جلال من في سف تازه صورت حال اس کے سامنے رکھودی۔

چند کھوں کے لیے وہ کسی گہری سوج میں کھو گیا پھر پولا۔ ''میرا خیال ہے سر میں اس گاؤں (جہاں سے و والفقار مقتول) اورشا مكه كالعلق ہے جاؤں اور وہان كے حالات کا جائزہ لے کرآ وَل تمہارے وَبُن مِن کیا ہے شاہد میں نے اس کی محمول کود مکھتے ہوئے کہا۔

سر، کیا میمکن نبیں ہے کہ مقتول کے چیااور پچی نے مشدكى كى ربورث درج بى نه كردائى موادر به عبد كرابا موك اکیس ڈھونڈ کر کھنے کردیں ہے کچھلوگ ایسے ہی وہن کے مالک ہوتے ہیں ای<u>ی ہے جز</u>تی کابدلہ خون بہا کرہی لیتے ہیں۔"

''بہت خوب تمہاری بات دل کوئلتی ہے تمہارے خیال میں دونوں کوئل کرویا گیا ہے لیکن شائلہ کی لاش کہاں ہے؟ اُ الوسكى من موسكتى ہے؟"

میں اچل بڑا حالات اس کیس میں اتی تیزی سے بدیا یہ کا سطرف میرادھیان بی میں گیا تھا میں نے كونتى كى تلاش بيس كى تحى -

مجنی تم نے میرا دمان روش کروٹیا ہے خیر ہر کام ماک نے کرے من آ کرفتاب الٹادیا تھا۔ تا نون کے نقاضوں کے مطابق ہوگا صح ہم عدالت ہے<sup>۔</sup> خانہ علاقی کا وارنٹ لے کر کارروائی کر بن کے اب تو عدالتیں بند ہوچکی ہوں گی۔'

" میک ہے سر۔ میں چان ہوں بینے عدالت کی طرف ہے ہو کر ای آ وک گا۔"

''نہیں میلے تھانے آتا تاصبح جو حالات ہوں مے ان کے مطابق کارروالگی کریں گے،انبھی تم نسی سیان کوسات لے كرجفكيول كي طرف أيك چكراكا أو بوكل سيسليم (ويثر) كوساتحد لي جانااورافشال كوساته لي كرابهي آجاؤ

" تھک ہے،سر" کہ کروہ چلا گیا۔ تقریاً دو کھنے بعد آ کراس نے بتایا کہ جھکیوں والے وہاں ہے ڈیرہ اکھا ڈکرجا ہے ہیں سالیک ٹی دردسری میں۔ اس وفت شام ہونے والی تھی دن جرکی مغز کھیائی نے میرے ذہن کی چولیں ہلا دی تھیں۔

مِن آرام كرنے اسے كوارٹر مِن چلا كيا مِن بيسورج كر حميا تھا كەنتىج ايك يوليس يار ئى حتكيوں والول كى تلاش ميں اندگرول گا۔

سلیم (ویٹر) نے میربھی بتایا تھا کہ جب صبح وہ کمرے میں کیا تھا تو افشاں غائب تھی علادہ ازیں اس نے بیمی. بتایا تھا کہ اس نے شراب کی بوتل اور گلاس پہلی بار کمرے

قارعین اللی صح مارے سب کے سب مفود ب دھرے کے دھرے رو گئے۔ انجی مجھے تھانے میں آئے ہوئے کھی ہی ور ہو گئی کہ سیابی انور اندر واغل ہوا اور سلوٹ کرکے بولا \_

" سرایک خاتون آپ سے ملناحا ہی ہے جمیں ہے جہیں بنارہی کہتی ہے تھانیدارصاحب ہے کام ہے ذرا بی تھے کا ویسے ایک بات ہے سراہے کوئی ضروری کام ہی ہوگا ور نہ ااتی شندی صبح تعاینے میں کون آتا ہے۔

" تھیک ہے جس فی اس کی جی وروں تمبيد الآكركيا يجرجب حاتون مير اسماكا أياتو ونگ رہ گیا وہ شاکر تھی۔ ہی ہاں وہی شاکلہ جس کی آیدے بيكهاني شروع مول بھي وه آج بھي فيشن برقع ميں تھي اور

" تهامدارصاحب آج آب جھے بہال و كھ رجران توہوئے موں مے جب میں بہلی اوا ب کے بائن آ ل می و آپ نے مجھے شاید کوئی نشیائی مریضہ تجھا تھا اور میری بالول كوكول ابميت ميس وي محليكن آج مي جوكها ل سانے آ في مون اسيآب ميرابيان مجهد لين اوراس بيان يزآب كا قانون بھی حرکت میں آئے گا، خیر مجھے کوئی پروانبیں ہے۔ 'میں نے کالی عرصہ پہلے کشتیاں جلا دی تھیں۔ قارمین میں اس کابیان ان بانوں کوحذف کر کے سنا

ويتامول جن كاذكر يملية چكاہے۔ انشال کے متعلق سب مجھ جان کراس نے انتقام لینے۔ كاليك بحيا تك مصوب بنايا سليم كواس س بمدردى موكى مى وہ بیرچا ہتا تھا کہ سی طرح وہ بارہ و والفقار صاحب ول ہے این بیکم کا ہوجائے کیکن وہ پہیں جانتا تھا کہ بیکم صاحبہ کے ول میں کیا ہے بہرحال شائلہ نے سلیم سے بیا کہ کر افتال کے ڈیرے کا بیا پوچھ لیا بکہ وہ افتال کو سمجھائے گی میرا گھر نهاجاڑ نے لیکن جعتہ السارک کے دن صبح ہی جبح اس نے لیشن برقعه پیهنا (ویسے وہ حیا دراستعمال کرتی تھی)

اہے آ دھے زیورایک بوٹلی میں باند ھادر ڈیرے پر بھر کئی گئی، ڈیرے دالے جران رہ گئے کہ بیدکون ہے ادر ہم غریوں کے ڈیرے پر کیوں آ گئی ہے اس نے افشاں کے متعلق بوجھا۔ ایسے افشاں سے ملا دیا گیا ڈیرے پر کھسر پھسر شروع ہوگئی تھی کیکن شاکداس کی پروا کیے بغیر افشاں کو ایک طرف کے گئی ادر بولی تم سناہے تاج کل ہول کرمن لو دہ ذوالفقار کے بیجے دیوائی ہوئی تباہ کر چکا ہے (اس نے بھنورا ہے وہ پہلے میری زندگی تباہ کر چکا ہے (اس نے انشال کا جاپ فلاف تو قع تھا دہ دلیری سے بولی بی بہر حال افشال کا جاپ فلاف تو قع تھا دہ دلیری سے بولی بی بہر حال کون مجت کرتا ہے میں تو مردوں سے انتقام لے رائی جی اور اس نے ہوں اس خیسا ایک بابومیری زندگی جاہ کر کے کہیں بھاگ ہوں اس خیسا ایک بابومیری زندگی جاہ کر کے کہیں بھاگ ہوں اس خیسا ایک بابومیری زندگی جاہ کر کے کہیں بھاگ ہوں اس خیسا ایک بابومیری زندگی جاہ کر کے کہیں بھاگ ہوں اس خیسا ایک بابومیری زندگی جاہ کر کے کہیں بھاگ ہوں اس خیسا ایک بابومیری زندگی جاہ کر کے کہیں بھاگ ہوں اس خیسا ایک بابومیری زندگی جاہ کر کے کہیں بھاگ ہوں اس خیسا ایک بابومیری زندگی جاہ کر کے کہیں بھاگ ہوں گیا ہے اس نے بھی سے شادی کا وعدہ کیا تھا کیکن میری گئی ہے۔

ر اوہ بہت انسوس ہوائیہ کہ کرنٹا کا نے زیور کی پوٹلی اس کے بنا ہے کرتے ہوئے کہا۔

' یہ دورتہاراہوسکتا ہے آگرجم میرے سے پڑمل کرو۔'' دول و نہیں کرنا پڑے گا۔ اُدہ لکھائی ہوئی نظر دں ہے زیورکودیکھتے ہوئے بوئی۔

ی الکل نہیں لگی، بس اے صرف ایک سبق دینا ہے دیسے تم لوگ یہاں کب تک ہو؟ شائلہ نے اچا تک پھی ہوج کر بوچھ لیااتوارکوہم جارہے ہیں۔''افشاں نے بتایا۔

اس ہفتے کوتم ہاؤ او اسے جی ہجر کے شراب پلانا کیکن خبر دارخود چسکی ہمی نہ لیٹا پھر میں بنانے جاؤں گی۔ اس کی جیب میں جننے میسے ہوں کے وہ تمہارے ہوں کے بھر شاکلہ نے سوسو کے تین نوٹ نکال کراس کے جوالے کے ادر یہ کہتے ہوئے والیس آگئ دیکھویہاں ان باتوں کی کسی ادر یہ کہتے ہوئے والیس آگئ دیکھویہاں ان باتوں کی کسی کو بھٹک بھی نہیں پڑنی جا ہے زیوز بھی اسے دیا گی گی۔ اس کے بعد شاکلہ نے بتایا کہ وہ رات دو ہے کے قریب بھی کھرے میں بی جھلی طرف سے کرے میں کھا کہ دوالفقار مہارت سے سلیم سے بوچھالیا تھااس نے دیکھا کہ دوالفقار مہارت سے سلیم سے بوچھالیا تھااس نے دیکھا کہ دوالفقار مہارت سے بوچھا کیا ۔

تم نے بے ہوتی کی دواشراب میں ملا دی تھی افشال نے سر ہلاکر ہاں کردی۔ شاکلہ نے اس کی جیب سے سارے پیے

نکال کر افشاں کے حوالے کردیے اور اسے کہا تم اپنے

کیڑے تھے کر کے پنچے انظار کرد میں تھوڑی دیر میں آ رہی

ہوں شاکلہ نے مجھے سایا کہ اس کسے اسے ذوالفقار سے
شدید نفرت محسوس ہوئی اس نے میرے دل کا خون کیا تھا
میں نے اس کا خون کردیا حساب برابر ہوگیا۔

الی لی میں نے تھم ہے ہوئے کہتے میں کہا حساب برابز میں ہوائمہیں قانون کوحساب دیٹا ہوگا۔

قارتمن آپ کے ذہن میں پھیسوال آرہے ہوں گے لیجے ان کے جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کردیتا ہوں۔ میں نے شاکلہ سے پوچھا تھا کہ وہ اینے دنوں بعد تھانے میں کیوں آئی کوشی میں موجود نوکر کہاں گھے؟ اور انشان اس کو نیچے کھڑی ہوئی مل تھی یا نہیں؟"

این نے بتایا کہافشاں ایس کول کی تھی دہ اس کے ساتھ ان کے ڈریے پر چلی گئی تھی اس کا ڈمِل ڈول اس کے ساتھ ملتا جل تھا افتال کواس نے بتایا کہ اس نے کیا کردیا ےانشاں مہلے تو گھبرائی پھرا سے کہاتم اینے کیڑے اتاردو یں اُنہیں جلا دیتی ہول تم میرے کیڑے گیڑے گین لو۔ جب سے سب تجمیم و گیا تو اس نے کہا۔ میں اب دالیں تیں حاوٰل کی تم مجھے ساتھ ہی لے چلو محقرا وہ ڈرے والوں کے ساتھ چکی گئی۔ وہ وقتی عصے اور چذیا تی کمحوں کے جصار میں گرفتار موکر بیسب کچھ کرچکی تھی اب اس کا ذہن ماؤن ہوگیا تھالیکن چندون بعد جب پیجانی کیفیت ہے دہ باہر آ ئی تو وہ مضطرب ادر بے چھن ہوئی کہتے ہیں انسانی خون بڑے بڑے مجرمول کوہضم آبیں ہوتا وہ تو وقتی اشتعال کے تحت بیرسب کچھ کر گزری تھی اے یہی عل نظر آیا کہ وہ تھانے میں جا کرسب کچھ بتا کراپنے دل کا بوجھ ملکا کرنے چوکیدار اور ڈرائیور ( کوشی کے نوکروں) کواس نے کی چھٹی دے دی تھی اکلے دن افشاں کو بھی ہم پکڑ کر لے آئے تھے۔میرے خیال میں ذوالفقار اور شائلہ دونوں عاقبت ناائدلیش منظ جنہوں نے ابناسب کچھ کنوادیا تھا۔

**6**%

# ت الوات

#### نوشاد عادل

ضرورتیں جب اعتدال سے تجاوز کر جائیں تو عموماً انسان کی عقل خیط ہو جاتی ہے اور وہ خواہشوں کا اسیر ہوجاتا ہے۔ ایك نـوجوان کی روداد ً اس کی ضرورت نے اسے رشتوں کا مول لگانے ہر مجبور كر دبا تبا.

> و د آج گیر ایک نی شان دارا در قیمتی کاریس آیا تھا۔ ہر گاڑی کی گیلی گاڑی ہے زیادہ مہتلی ہوتی تھی ۔ طارق آرڈر کلینے کلنے رک کیا تھا۔ اچا تک اس کی نظریں شینے کی دیوار کے باہر پارکنگ میں گئی تھیں ۔ اس لیسے گاڑی رک تھی۔ جامعی رنگ کی جہازی سائز کارتھی ۔ ایس گاڑیاں عمو با سڑکوں پر دکھائی مہیں دی تھیں اور نہ ہرام ہے غیرے کے پاس ہوتی ہیں۔

" ذراطلری سر وکرواوی - آلیگ وازے اسے چونکاریا۔
" جی جی ۔ جی سر سسآپ نے لاسٹ میں چکن چوری کی بیموایا ہے تا۔ "طارق گزیز اکر گا بک سے بولا۔ " جا بینز راکس کہا ہے بین کے ۔ " دوا وی منہ بنا کر بولا " سوری سر سسابس سے بین منٹ ویٹ کر تا پڑے گا

"سوری سر .....بس .....اهی چند مند ویت کرا پڑے گا آپ کو "ظارق نے ایک ویٹر کو اشارے سے بلوایا ادر اے آرڈر سمجھانے نگا۔ ساتھ ای وہ باہر بھی دیکھا جارہا تھا۔اب گاڑی ہے ڈرا سیور سمیت تین آ دی اتر آئے سخے۔ ایک نے برہ کر عقبی دروازہ کولا تب دہ بوڑھادھرے دھیرے اعدرہے برآ مدہوا۔ دوسرے آ دی نے اسے باہر نگلنے میں مدو کی تھی۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک قیمتی اور منقش چھڑی تھی۔ طارق نے اعدازہ نگایا کہ صرف اس چھڑی کی مالیت اس کی کم از کم پانچ ماہ کی تخواہ کے برابر ہوگی۔ اب بوڑھے اور اس کے ساتھیوں کا رخ

ریسلورنٹ کے دروازے کی جانب تھا۔
''اے اتی حسرت ہے دیکھنے ہے ....تمہاری تقدیر
مہیں بدل جائے گی۔''ایک آوازین کر طارق تیزی ہے
مزا۔اس کے سامنے ریسلورنٹ کامینجر قبر آلودنظروں ہے
اے گھورر ہاتھا۔مینجر طارق پرطنز کرنے اور اے لٹاڑنے کا
کوئی بھی موقع ہاتھ ہے جانے میں دیتا تھا۔''اس جیساامیر

خے کے لیے تمہیں کم از کم تمن سوسال کی عمر درکار ہوگ ۔ بلکے تم تو پانچ سوسال ہی لگالو .....مسٹر طارق ۔ مسٹجر دھیمی مرسخت آواز میں بول رہا تھا۔ '' مجھے مہت فوقی وہ کی جب مرسمیں نوکری ہے فارغ کروں گا۔''

ااسس سوری سرسالطالات کے پیرے ک

ہوائیاں اور نے تکیں۔ طارت کی گھبزاہ نے میٹر کے ہونوں پر ایک طہانیت بجری آسودہ کی سکر اہت بھیردی ۔اے ول ہے خوتی ہوتی تھی جب کوئی اس سے معذرت کر ہے اور گھبرانے گئے گھامی طور پر طارق کوایٹے سامنے لا جار دیکے کراس کے دل میں بھول کھل اٹھتے ہتے ۔

" الحال اپنا من فینک کرو ....ادر جا کرسیٹی بردین کے آردر او ....کوئی فالتو بات کرنے کی خرورت تبین ہے۔ آردر او کی خرورت تبین ہے۔ یس مہاری ایک ایک حواکت پر نظر رکھے ہوئے ہوئے ہوں کہادر کا وُسْرُ کی جانب بردھ گیا۔ جانب بردھ گیا۔

ای اثنا میں سیٹھ پر دیز اینے آ دمیوں کے ساتھ اندر آ کراپی مخصوص نشست پر بیٹے گیا۔اس نے چھڑی دیوار کے سہارے کھڑی کر دی اوراپنے ساتھیوں کی طرف د کھیے کر سر ہلاتے ہوئے پچھ کہانو راہی وہ دونوں باہرنگل مجھے۔ طارق سیٹھ برویز کے یاس جا پہنچا۔

''سلام سر '''' کیے ہیں آ پ؟'' سیٹھ پرویز نے طارق کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے خفیف سے انداز میں سر ہلایا۔''آئم فائن .....''

و المحدد المساكيا بسند كريس مح سر المسائن طارق خالص پيشه درانه انداز ميس بول ر باتفا-اسية معلوم تفاكه خبيث منجرات كى جگه سے كينة و زنظروں سے گورر با موگا-

FIFTY PILE

## Downloaded from Palsodalycon

ر نے اور کھ مل کار کہ مندیدہ ظروا ہے التي ويرو المرق المات أهلوس والكري Share William British and WINE MERSING

يمانيا كي المناسب بالمراكز بي الأالتها بالإعلام كالواللالا 1 2 L - The W. 12 with

5 18 1 Una de 65 16 1/4 1/5 1/5 1/5

A. S. J. S. S. L. L. S. L. J. Carp. 10 التناويون بالمراكز والمكراعاة كسال الأروان والمال بيكوس فاء "ايوا ۽ آرين گوگريا ۽ ڏهن نے جيا ہے

Beerle Lucy St -161 والراء وأرياس والمساكر ساعت كجال

Bridge State Burgare Sar L. Drich Myde Mincheller Lune ع كن المرابع ومال تمال على المرابع الإسراليان المراجع وينجو يتكسف أساكراه فوك فيورسا يبري بالتسائب وتطويان سا action to the state of المدول المرز المواريات المستركيس الدوجي الإمال Water New Spanish  $\mathcal{C}_{\mathbf{k}}^{\mathbf{k}}$  and  $\mathbf{k}$  and  $\mathcal{C}_{\mathbf{k}}^{\mathbf{k}}$  and  $\mathcal{C}_{\mathbf{k}}^{\mathbf{k}}$  and  $\mathcal{C}_{\mathbf{k}}^{\mathbf{k}}$ Broken & Bearing Since Stacoutofort Sugar

اورا تے آتے بارہ نے جائیں گے۔ اُل اس کے چیکے سے جِلْيَةَ تَمِيلِ۔اتنے میں طارق کی جِیموٹی بہن جھی آ گئا تھی۔ "امی میں نوکری کرتا ہوں۔" مالک تو نہیں ہوں تا ومال كاله ' طارق تعوز إيرا جينجلا كميا-''ای آب جا کرکھاٹا گرم کردیں۔''بہن نے کہا۔ ا می چلی تنیں۔ "م سوئى نبيس الجمى " طارق في جوت اتارت تھی۔" اس کی بہن فاطمہ نے معصو ماندا نداز میں کہا۔" طارق مسكراديا\_"احيفا ....اب آهيا جين إب تم جا کے سوجاؤ۔'' " بال ..... موجاؤل كى .... آكِ كِها ناتو كَها ليس '' " کھانا تم لے آؤ ....اور ای کو بولو کہ جا کرسو جا مَيْن \_"طارق نے كہا معين جب تك منير ماتھ " بمانی .... آپ کوئی اور اچی سی نوکری کیوں نہیں كر ليتے ؟" فاطمہ نے سوال كيا۔ طارق كما نا كمار بالقال أسكى توضرور كرون كاسيس يخود ريعنتي للازمت جيوزنا حابتا موں \_اصل بين ميراميخر جوہے نابر ابن محوی انسان ہے۔ورند تو اس ملا زمت میں مجھی کونی برانی میں ہے۔ "بهت تک کرتا برود؟" الیادیا .... بات بات پرنوکری ہے فارغ کرنے ل وسمل دیتا ہے۔ پیتر بیس مجھ سے کیا وسمنی ہے اسے۔ طارق نے گلاس افھا کر کہا پھر یائی مینے کے بعد بولا۔ " ريستورن ين أيك امير كبير بورها تاب آج محي إيا تھا۔اپناکارڈوے کر گیاہے کہ مجھے ہے کرملنا۔ ''احِمانو جا کیں گے آپ؟'' "بال ..... وسكما ي جي اي جاب يردك لي" ''سيتوبر'ااحِماموجائے گاجمائی'

ایک کارڈ نکال کر سامنے رکھا۔"رکھ لو .....میرا کارڈ جھے ے لازی ملنا ..... میں انتظار کروں گا۔" طارق نے مشینی انداز میں کارڈ اٹھا کر بھرتی ہے جیب میں ڈال لیا۔ات میں سیٹھ پرویز نے موبائل پرایک ٹمبر پر كال كركے كہا۔" ليس.....كم آن ..... پھراس کے دونوں آ دمی اندر آئے ۔ سیٹھ پرویز جھٹری سنبال کر کھڑا ہوگیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ہوے میں ے کی بڑے نوٹ تیبل پر د کھ دیئے۔ " تا ضرور ..... بوسكا ب تنهاري خوش تفييي تمهارا انظار کردنی ہو۔' سہ کمہ کرسیٹھ پرویز اینے آ دمیوں کے ساتحة جلا كمار طارق اس کے جملوں برغور کرتا رہ گیا۔ اس کی نظریں برے نوٹول بر محیں سینے بردیز ہمیشدای طرح سے بہت ہے نوٹ رکھ کرچلا جاتا تھا۔ و كيا با تين كروب تقيم ....؟ "أحا تك ميخر عقب ے کودارہوا۔ " عن با تین نبین کرد مای اسی صرف جواب دے رہا تھا:'' پیتے جنیں کیوں طارت کوائی کیے مٹیجر سے بخت نفرت مونے لی۔دل جاہ رہا تھا کہ اس کے مند پر جوتا دیے مارے\_وہ اتنا مروہ لگ رہائھا۔ ے۔وہ ان سردہ لک رہا ہا۔ '' کیا نوچورہا تھا وہ بڈھا؟' استجر گفتش کرنے نگا۔۔ " یمی کرم یمال کتے عرصے ملازمت کردے ہو؟'' طارق نے سی بتانے میں کوئی مضا نقہ نہ سمجھا۔ " يا يكها دربات يوجير باقعا؟" مينجر كويقين نيس آيا-'' بیآ باس کے گھر جا کر بھی پو چ<sub>ھ</sub> سکتے ہیں.....اگر میں جھوٹا لکلا تو کھڑے کھڑے نوکری سے فارغ كردينا ـ " طارق نے قدرے بدلے ہوئے انداز على كہا۔ منفر اے گورنے نگا۔ پھرز ہر یلے کہے میں بولا۔' وہ تومين ضروركرون كايآج نبيس توسيكل \_ ُ "أَ جَ كِيرُدُ هَا لَي بَعِادِ يَحِمُّ نِي مِينًا \_" أَي نِي طارقَ کے لئے درواز ہ کھو لتے ہی کہا۔ ' "توای میں کیا کرسکتا ہوں۔" طارق نے اندرآتے ہوئے کہا۔ تم نے تو کہا تھا کہ گیارہ بجے چھٹی ہوجایا کرے گی

- ماريج۲۱۱۶م

'' پاں بس.....وعا کرو.....''

''وه تو ميس كرتي راستي بهون \_''

..... ጵ ጵ ጵ.....

تونے مجمائ تبیں قوت ایمان کیا ہے طارق، خالد ونييوكيا تتھ يا دنييں ضرب ہے جن کی وال جاتے تھے کفارز میں تونے رن کچھیں بھی اک بارجے دیکھاہے آج پيرتونے اى قوم كولاكارا ہے . تیرے سب ظلم امن وامان کی خاطر ہم کے مرتے ہی رہے سارے جہال کی خاطر تونے مجھا کہ دہ پہلے سے مسلمان بندے صاحب دیں ندر ہے صاحب ایمال نیرد ہے فيصله كربى ليادحشي وحيوان كى طرح فوج بر<u>ھ</u>ے گئی تیری کسی طوفان کی طر<del>ن</del> ہرطرف میں گئے جوروستم کے سائے یاه دخورشید پی ایرسیاه شر مائے نتن ارض دطن گھر گئی طوفا ٹول میں شائئه بھی نیدرہا، بیار کا اُنسانوں میں ز هرآ لود فضاؤل میں بحر ک اٹھی آ گ

تونے کس مہدمیں چھوڑا ہے جنوں کا دامن تو كه برعبيه ميں رہتا ہے سيح كاد حمن تونے کے طلم کے چہرے سے الٹ دی ہے نقاب تونے مس عبد میں محسوں کیا سیجھ محمی تجاب البري راه مي جب حق كي صداية كي ب روشی کلم کی تاریکی میں درہ کی ہے سالهاسال برانی میری تاریخ کود کھے افتح مکسک نشاتی میری تاریخ کود مک*ھ* بابل دنیتانشامریں میری عظمت کے حترف قیصر کسری ہیں میری طاقت کے توثيے ويکھاہے مجھے بدر کے میدانوں میں جوش مستی سے الصلکتے ہوئے یمانوں میں كيانخجي إدبين بت على كأمنظر عزنوي ضرب كے شعلوں میں تھے بت خاکستر تونین جامنا ظالم که مسلمان کیاہے

" بجھے یقین تھا کہتم سرورا واکٹے اسینی پردیزنے

بحر بور توجه اور خاص ولچین کے جھے در مکھتے تھے۔ میں نے طارق کو دیکھتے ہی کہااور صوفے کی طرف اشارہ و کھیک کہانا؟''سیٹھ پرویز آخریں اس سے یو تھا۔ دو گذا اسيد و كرون بلاف لكاروه اب تك بروي ميل ك عقب مين الى او كي يشت والى كرى يربينها تعان أور مجه بیاحساس ہوا کہ م اپن نوکری سے خوش نیس ہو۔' "نوجوان .....کیا تم اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن مو؟ "اچاك السيرة برويزن أيك الكسوال كروالا طارنى اس كامند تكفيلكا مين الساب كاطلب مجمانيس \_ سیٹھ برویز مسکرایا۔" بیہ بات نہیں ....سوال ہے.... سيدحاماً." '' سيح کہوں تو ....نہیں ۔'' « مُكَدُّ .....ميرا بهي يمين انداز ه تفايهٔ مسينه پرديز ک

مسكرايث مزيد كبرى بوكل -"اور جيمية جيسية يانو جوان كي

"اگریس تهمیں اپنی مینی میں انتھے عبدے کی نہایت

كيا-"آرام عيمني إ طارق خاموتی ہے صوفے پر بیٹھ کیا۔ آج وه صبح جلد بيدار موكيا تحارات اى وه فيمله كركے سوما تھا كہ منج سيٹھ پرويزے ملاقات كرنے جائے گا۔ورندوہ عموماً وریمیں اٹھتا تھا۔سہ پیراے ریسورنث بنجنا موتا تفاإور رات كياره بج جعثى مول تحل-"كيا منكواؤل تمبارے لئے جو ول جاب بتا وو؟ مسينھ پرويزنے ال سے پوجھا۔ '' کھی ہیں ۔۔۔۔ میں تو صرف آپ سے ملنے چلاآیا تفائ طارق نے پیکی ہٹ آمیز آ واز میں کہا۔ سیٹھ پر دیز کے سیاہ ہونوں پر مشکرا ہے چیل گئے۔اس نے ایسٹیٹن ریبورافعا کر بنگی آواز میں کچھ لانے کے لئے کھا۔ پھرطارق کی طرف متوجہ ہوگیا۔ میں اس ریسٹورنٹ میں کافی عرصے سے جار ہا ہوں۔ مبيس كرووت و كور بالقامين جب بمي آتا تعاتم

4117g

"حلاش .... مركس ليع؟"

PAKSOCIETY1 |

تلاش مختلی.'

ان کی پرواز میں ایٹم کا دھا کا ہے نہاں

ان کے حملوں میں ہے پوشیدہ تیا مت کا ساں

م کواک بات بناتے ہیں مہارائ سنو!

استو دفت کی آ واز مرآئی سنو!

انکا جل و هو تلر نے نکلو کے نہیں یا و کے شاخی و هو تلر نے نکلو کے نہیں یا و کے شاخی و موتلر نے نکلو کے نہیں یا و کے مراک کی بھیک جو ما تکو کے نہیں یا و کے مراک کی استان ہے ہی آئی نہا نے دیں گے مراک کی نہا نہ کے لیے سب لٹا دیں گے تر کی شان بچانے کے لیے سب لٹا دیں گے تر کی شان بچانے کے لیے کے لیے کی نہا ہے کے لیے کی نہا ہے کہ کیا ہے کہ کیا کی مرتبی کے دیں کے دیں کی مرتبی کی مرتبی کے دیں کے دیں کی مرتبی کے دیں کے دیں کی مرتبی کی مرتبی کی مرتبی کے دیں کے دیں کے دیں کی مرتبی کی مرتبی کے دیں کے دیں کی مرتبی کی مرتبی کے دیں کے دیں کی مرتبی کے دیں کی مرتبی کے دیں کے دیں کی مرتبی کے دیں کی مرتبی کی مرتبی کی مرتبی کے دیں کے دیں کے دیں کی مرتبی کی مرتبی کی مرتبی کی مرتبی کی مرتبی کے دیں ک

آ گیا شعلوں کی زومیں میر کی دھرتی کا سہاگ کے مربوی دھوم ہے بنیا سر میدال آ با کی مربوی دھوم ہے بنیا سر میدال آ با اور اوھر دیکھیے قدرت کی کرشمہ سازی آ آگ میں کو دیڑے اپنے وطن کے غازی آ گ میں کو دیڑے اپنے وطن کے غازی کو پرواز ہوئے بیاک وطن کے شاہین ہم اور شاہین فضا وک میں ہے مجاز جہاز اور شاہین فضا وک میں ہے مجو پرواز وشمن ارض وطن خاکف انجام ہوا اور شاہین فضا وک میں ہے مجو پرواز میں کیا ہے فلک کرزہ براندام ہوا میدز میں کیا ہے فلک کرزہ براندام ہوا میں ہے وہ میں کی دولت میں جو میں کی دولت میں جو میں گی دولت میں جو میں کی دولت میں جو میں گی دولت میں جو میں کی دولت میں جو میں گی کرتے ہیں جو میں گی دولت میں جو میں گی کرتے ہیں جو میں گی گی گی کرتے ہیں جو میں گی کرتے ہیں جو میں گی کرتے ہیں جو میں گی گی گی کرتے ہیں جو میں گی گی گی کرتے ہیں جو میں گی کرتے ہیں جو میں گی کرتے ہیں جو میں گی گی کرتے ہیں جو میں گیں گیا کرتے ہیں جو میں گی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں گی کرتے ہیں گی کرتے ہیں گی کرتے ہیں کرتے ہیں گی کرتے ہیں گی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں گی کرتے ہیں کرتے ہیں گی کرتے ہیں گی کرتے ہیں کرتے ہیں گی کرتے ہیں

آ سن میں گہری سوچ تھی۔ ''آپ میرا امتحان نے دیے میں سر ''' طارق کی آواز میں کھوکھلا بن عمیاں تفا۔ دوملہ نہا گیا ہے ۔

'' میں نہیں نوجوان ''اب تم خود اپنا امتحال کے رہے ہو۔ جویش نے بوچھاہے اس کا جواب دو۔''اس بار سیٹھ کا کہے تھوڑ اکرخت ہوگیا تھا۔

طارق ایک عجیب سے مخصے کا شکار ہوگیا تھا۔ول مان ای میں رہاتھا کہ بوڑھا سجیدگی دکھارہا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اس کا استخان لے رہا ہے۔ پھر طارق نے جواب ویا۔'' بچ تو یہ ہے کہ میں آپ کے پاس ایک اچھی نوکری کا خواب لے کرآیا تھا۔''

'' یہ میری بات کا جواب نہیں ہے نو جوان۔' اسیٹھ پر دیز کی آ داز میں بھاری بن عود کر آیا۔

"میراخیال ب کدیس آب کا سوال ٹھیک ہے بچھ نیس مایا ہوں۔ کیا ..... آپ دوبارہ بنا کیں گے؟" طارق کوشک گزراتھا کہ داتی اس کے سننے میں کو کی غلطی ہوئی ہے۔ "کیا تم ......" بوڑھے سیٹھ پرویز نے محل سے کہا۔ "میرے ایک ایک پمیے ....ایک ایک شے کے پر " محواہ گآ فرکروں تو .....تم کیا کرو گے؟'' '' ظاہر ہے .... میں میرقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔'' طارق اپنے اندر کی خوشی کو جسپانے کی ٹا کام کوشش کرتے ہوئے بولا۔

" گؤسمجھ واری بھی ای میں ہے۔ "سیدھ پرویز نے قدر ہے آگؤسمجھ واری بھی ای میں ہے۔ "سیدھ پرویز نے قدر ہے آگے جسک کرودنوں کہدیاں ٹیمل کی سطح سے تکالیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ایک ودسردل میں پینسا کرطارت کو بغور و یکھا۔"ادر اگرفرض کرو .....ویری جگہ تم لے لؤ .....اور جو بچھ میرا ہے وہ سب بچھ تمہارا ہوجائے تو تہارے کیا احساسات ہوں گے؟"

"ایمائس طرح موسکتائے۔" طارق خفیف سا ہوگیا تھا۔اے یول نگا کرسیٹھاس سے کھیل رہاہے۔

"کون نیس ہوسکتا۔ بس تم راضی ہوجاؤ۔ تو ..... ہوجائے گا۔ میرے تمام کاروبار....گاڑیال..... بینک بیلنس ..... بنگلے سب کچھ تمہمارا ہوجائے گا۔ اسیٹھ پرویز نے بچیرگا ہے کہا۔

طارق نے جو تک کراہے دیکھا کہ کہیں بڑھے کا دیاغ تو بیس جل کیا ہے۔ مگر اس کے چبرے پر متانت ادر

- مارچ١١٠١ء

ما لک بنتا جا ہو گے۔اگر مبنا چاہتے ہوتو میں اپنا سب کچھ مہیں ویے کے لئے تیار ہوں۔

طارق کے دیاغ میں تاریکی جھا گئے۔اس باراس نے ہنے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ ایک ایک لفظ واضح سنا تھا۔ مر ..... مروہ ایما کول حاہ رہا ہے۔اس نے بوڑھے کو معلا كيا حاصل موگا...

'' کیا آپ کی کوئی اولا و کیس ہے۔' طارق نے ذہن میں سب سے بہلے آنے والے سوال کوزبان سے اوا کیا۔ '' دو ہینے ہیں۔وہ یہال کس رہتے ہم ہاں کررہے ہو

''اگریش نهٔ کردون تو.....''

" تو تمہاری مرضی ..... ابور سے سیٹھ پرویز نے اپنی بری ہے فیک لگالی۔ پھر میں سمی اور کا انتظار کرون گارتمهارے جیسے کی اور محص کا۔" "موں ساچھا ساتھ آگر میں بیر کہوں کہ میرا جواب

اقرار میں ہے تو کیا ہوگا؟"

كي يك موكا سب يحيمهارا موجاع كاسيس في تیار پار کمل کرر تھی ہیں۔ بیرا آپکل کاغذات لائے گا اور پانچ منٹ کے بعد سب چیزون کے مالکتم ہوگے۔" " يقينا آپ كى كوئى شرط بھى موگ \_ أَنْ خِر طارق ك بیہ بات کہ ڈالی۔ جو کافی ویر ہے اس کے دمائ میں کھنیں ہوئی تھی۔ وسمجھ دار ہو۔ "سیٹھ برویز نے ستائش نظرون سے اسے ویکھا۔ ''بس ہوگا میرکتم میرےجسم میں آ جاؤگے اور میں تمہارے۔

"میں ....؟" طارق کا مند کھلا رہ گیا۔"ایا کیے موسكتاب بيكي موكا؟ يتو .... يتونامكن ب-" يتمهارا مسئله كيل بنوجوان السيته برويزن ہاتھ میں بکڑے بین کو دھیرے دھیرے میبل پر مارنا شروع كرويا-" ويلهو- عم دونول ضرورت مند بين- حميس وولت کی ضرورت ہے۔وہ میں مہیں دے رہا ہول اور مجھے ایک جوان کا جسم جاہتے۔ جو تمہارے باس ہے۔جلدی بولو کیا کرنا ہے؟

طارق کے دماغ میں جھر چلنے لگے تھے۔ اب اے سيوني پرويز کي باتوں پر يقين کرنا پڙر ہاتھا۔سب پچھ تھيک ے عربیک طرح ہوگا کہ وہ میرے جسم میں آجائے گا اور

میں ایں کے جسم میں چلا جاؤں ..... پیہ بات بھٹم کمیں ہو مارن گی۔

"اچھا ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم راضی ہو۔ مرکسی نامعلوم وجرہے ایکچارہے ہو۔ "سیٹھ پرویزنے سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' ایک کام کرد۔ آج تم گھرچاؤ اور خوب اکھی طرح سوچ لو۔ایک طرف شاہا نہ اور پرتعیش زندگی تمہاری منتظر ہے اور ووسری طرف ریسٹورنٹ کی معمولی ک نوکری\_اورساتھ ہی جینی جینی کی زندگی۔جس کے وامن میں صرف حسر تیں سنپولیوں کی طرح کلبلا رہی ہیں۔جا کر سوچو\_فيصله كرلو\_تو كل بلاجھجك حِلْيا آنا = ا

طارق کھڑا ہونے لگا کہ اتنے میں ملازم کھائے کے لواز ہات ہے بھری ہوئیٹر الی دھکیلیا ہوااندرآ یا۔ " بیٹھو .... کھی کھا لی کر جانا۔" سیٹھ پر دیز نے کہا۔

و بی شکریا جھے اب بھے کھایا میں جائے گار میں آب جاتا ہوں کے نظار آن نے ماتھا تھنجایا سیسٹھ يرويز في سر بلايا اورطارق وبال في بابرآ جميان 

آج ريستورث ميں كا كرتے ہوئے بھى طارق كفويا كفويا سارما تقا-إلى كي دماغ مين سيني يرويزك التن اوراس كي خيرت أنكيز پيش كش چكرار ين تهي - ميلو يچ ہے کہ ایر جمیر بنما طارق کا خواب ہے ادروہ ای خواب کی تعبیر بوری ہونے کا ہمیشہ سے مختظر رہا ہے ۔ مراہمی کوئی صورت وکھائی میں وی سی کہ وہ دولت کو اپنی ملاز مہ بنا سکے ۔گھرے حالات بس نارل تھے ۔بھی بھی تنگی ہوجاتی تو مزاجوں میں ترشی بھی آ جاتی تھی۔ پیپے سب کچھ تو نہیں مگر آج کے دور کی بوی ضرورت ہے۔ اس سے بہت ی خوشیاں بھی خریدی جاسکتی تھیں۔ طارق بھی زعر کی کی تمام خوشیال میکشت حاصل کرلینا جابتا تھا۔ حقیقت میں وہ شارت كث ك وريع آك بره عن والول ميس ي تھا۔ سیٹھ پرویز کی جہال دیدہ نظروں نے اس کے چبرے كے تاثرات سے يہ بات بھاني لي كي اس لئے اس نے طارق کو بلا کرایک ووسرے کی ضرور مات کا سودا کیا تھا۔ اب بیطارت کے اوپر تھا کہ وہ سودا قبول کرتا ہے مارد۔

آج کام کے دوران منجر نے اے الگ بلواکر دوبارد الناجعي تقا- "مين ديم ريا مول كما ج تمهارا دل ادر

FOR PAKISTAN

وماغ كام من خيس لگ رما .....وصيان تهيس اور لگا موا ے۔دل اچاف ہوگیا ہے تو بے شک نوکری جیموڑ کر گھر جا سکتے ہو۔"

طارق کا ول جا ہا کہ مینجر کے منہ پر کھونسا وے مارے اورتمام دانت یا ہر کردے۔اس نے بمشکل اپنی اس دیرینہ خوایش کا گلا گھوٹنا اور دھیمی آ واز میں جواب دیا۔بس سر .....وه آج طبیعت تھوڑی خراب ہے۔رات کو بھی بخار

اب جاہے بخار ہویا کینسر.....کام تو کام ہے۔ دہ تو ہر حال میں گرنا ہے۔ ورنہ اور بھی بہت لوگ بے روز گار کھوم رہے ہیں۔آن ٹولوں گا تو کل دس افرادا جا تیں گے۔جا كركام يرتونجه وو يا بخار شخار كمر جهوز كرآيا كرو- منجر نے رو کھے لیجے میں کہا۔

طارق سر ہلا تا ہوا خاموثی سے باہرنکل گیا۔

اس پر دی منبحر نے اکتفانہیں کیا۔ دات کوایک بار پھر ایے تمرے من بلا کر ذکیل کیا۔ دحہ بھی کوئی خاص نہیں تھیٰ۔ کی اسے طارت کو بے عرب کرنے کا شوق تھا۔ اس ک ڈانٹ سنتے ہوئے طارق کا ڈل کررہا تھا کہ پیکی سے اس کی میسی زبان کاٹ ڈایے رات کو گھر پہننے کے بعداس نے ای اور فاطمہ سے زیادہ بات نہ کی۔ ابوجلد سونے کے عادی تھے۔ان سے طارق کی ملاقات کم تی ہوتی تھی۔جس وقت صبح ابوا ہے کام پر جاتے تھے اس وقت طارق سور بابهوتا تفااور جب رات كوطارق كمرآ تاتحا تواس کے ابوکی آ وش سے زیادہ رات ہو چکی ہوتی تھی۔ طارق کھانا کھانے ہیشاتو فاطمہ سونے کے لئے جا چکی تھی۔ای اس کے یاس آ کر پیٹر کئیں۔طارت نے چوک كرانيس ويكهابه

''آ ب مجمی جا کے سوچا کیں ..... بیں کھا *کے ر*کھ دوں گا

برتن ..... جا کرا آرام کریں۔'' ''بیٹا .....وه .... بات کرنی تھی ایک؟اس کی امی نے تدریر دو ہے کہا۔ ''فیح کرلیں امی۔۔۔۔''

" بینا - ... من کاموں میں و ماغ سے بات لکل بھی جاتی ہے۔ دولیٹی کے پیے دینا ہیں .... چار بزار روپے۔ "تو.....؟" طارت كامنه جلتے جلتے آ ستہ ہو كيا۔

" تہارے ابو ہے بھی بولا تھا۔ان کے یاس بھی نہیں یں۔روزآ کے کمیٹی والی جان کھا رہی ہے۔ " میں کہاں سے دول الجمی نے طارق نے کھانے سے باتھ تھیج لئے۔" انجی تو تنخواہ ملنے میں ایک ہفتہ باتی ہے۔" امی کی آ واز حلق میں تصنینے لکی۔ ' متت .... تو میں کس کے آ کے ہاتھ پھیلاؤں بیٹا ....یں نے تو سوچا تھا کہ شاید

تیرے یاں بیے ہوں گے۔'' ''آپ کو بتا ہے میری گئی تخواہ ہے ۔۔۔۔ پھرآپ نے يه كيے سوچ ليا كەمىرے ياس يىسے بيں؟" طارق بدمره

سيجيس آربا .... کل کيني والي کو کيابولون اس نے تو كل بنكامه كفرا كر دينا ہے۔ 'پھر وہ انتفتے ہوئے بولیں۔"اجھا برنا ۔۔۔کل میں شای صاحب کی بہورے التی موں جا کے اسروہ بہت اچھی ہے۔منع بین کرتی کی چيز کالے بس بار مارمیرامند تيس پرنتاما تکنے کا۔

طارق نے ان کی اس بات برکولی تنجر دہیں کیا۔ا کی چند سینڈ اسے دیکھتی رہیں اور پھراٹھ کر چلی گئیں۔کھانے سے فارغ موكرطارق بالحد دعون عما تواى برتن بهي الحاكر لے لئیں۔ طارق بستر ہر لیک کرسیٹی رویزے ہونے والی الفتگوك بارے من سوجے لكا فيراس كا يوج كالبري ان المراه الماتي حالات كي حالب مركتي وواليي سنتي زندگی گزار نے کا قائل نہیں تھا ابس وہ جا بتا تھا کڈایک دم ے سب کھے بدل جائے۔ اس کی زندگی بیسر تبدیل موجائے۔ یہ محمی کوئی زندگی ہے۔ تھوڑے سے پیپول کے کے بحل خوار ہوتے رہواور کہاں سیٹھ برویز کی شاہانہ زندگی۔ محرایک کمھے کے لئے طارق کے دماغ میں عجیب سا خیال آیا کہ میٹھ پرویز کے ساتھ اضرورت اسکے سودے میں صرف ایک قباحت ہے۔ وہ جوان میں رے گا۔ اے باتی زندگی ایک بوزیھے جسم میں گزارنی ہوگ کیکن .... كيكن .... مي بهي تو و يكهنا ب كرزند كي تنني عالى شان اور بادشاہوں جیسی موجائے گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے ترسنا ملیس بڑے گا فیمتی ترین ہے بھی باآ سانی وسترس میں آ جائے گی سونے سے پہلے طارق حتی فیصلہ کرچکا تھا کاے کراکیا ہے۔ '' مجھے یقین ہے کہتم نے اسپھا فیصلہ کیا ہوگا۔اپنے تق میں۔''سیٹھ پر دیر نے مسکراتے ہوئے طارق کو دیکھا' جو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔

''جی .....جی سر ....''طارق نے جواب دیا۔''مگر ....اب بیسب رکھ ہوگا کیے؟''

'' پہلے بیبتا دُ کہتم نے اس بات کا ذکرادر کسی سے کیا ہے؟ میرامطلب ہے ہمارے سودے کا ذکر؟' سیٹھ پر دیز نے اس سے سوال کیا۔

'' کمی ہے بھی نہیں ۔۔۔۔ بیس کسی ہے اس کا ذکر کیوں کر گئے لگا۔ بیس نے تو گھر میں بھی کسی کوئیس بتایا۔''

ور گر است میں ایک مات من لو۔ جب ہم دونوں ایک ورثوں ایک ورثوں ایک ورثوں ایک ورثوں ایک ورثوں ایک ورثوں کی دونوں ایک ورثوں کی دونوں کا ایک ورثان میں جھوٹ کا ایک طرح میں طارق بن جا دُن کا شروری نہیں ہے کہ میں کا غذات تمہارے نام کروں ہی جا دکھیں کے کہ میں کا غذات تمہارے نام کروں ہی جا دکھیں کے دیا ہے کہ میں کا غذات تمہارے نام کروں ہی جا دکھیں کے دیا ہے کہ میں کروں ہی جا دکھیں سے آگا ہو دیا ہے کہ کا میں تھیں سے آگا ہو دیا ہے کہ کہ کی سیٹھی کروں ہی جا دکھیں سے آگا ہو دیا ہے آگا ہو دیا ہے آگا ہو دیا ہے تھیں سے آگا ہو دیا ہے آگا ہو دیا ہو دیا ہے آگا ہو دیا ہو دیا

بات معقول ادر مجھ میں آئے والی تھی۔ اس لئے طاری نے کسی سم کے خدشے یا تر دد کا اظہار تیں کیا۔ بس اے اس بات کا تجسس تھا کہ آخر جسموں کی تبدیلی ہوگا کیسے۔ سیٹھ پر دیز نے نیچے رکھا ہوا اپنا بریف کیس اٹھایا اور اسے کھول کرایک نظر طارق پر ڈائی۔ طارق اسے آئی و کھے رہا تھا۔ تب سیٹھ پر دیز نے مسکراتے ہوئے ایک چھیکی کے تھا۔ تب سیٹھ پر دیز نے مسکراتے ہوئے ایک چھیکی کے

تھا۔ تب سیتھ پردیز نے سرائے ہوئے ایک کہیں کے انڈے کے جتنا موتی نکالا ادر سامنے بیبل پر رکھ دیا۔ طارق موتی کو گھور نے لگا۔ موتی خاصا پرانا دکھائی دیا تھا ادر جبک دار بھی نہیں تھا۔ اسے بھدا ساکہا جائے تو مناسب ہوگا۔

'' بیکیاہے؟'' طارق کے منہ سے لکلا۔ ''موتی ہے ..... جاد دئی سمجھ لو .....''

" مادوئی موتی .....؟ " طارق مشتبانظرول سے سیٹھ کو کھنے لگا۔" محلا آج کے دور میں جادد کی شے کہاں سے

ای ا استی پررکھالیا۔ 'میں ہمارے خاندان میں کی تسلوں سے چلا آرہا ہے۔ بیمیرے پرداداکے بھی داداکوایک سیمیرے نے

سمی احسان کے بدلے میں دیا تھا۔ اس میں یہ حاصیت
ہے کہ اس کے ذریعے ہماری سل کا فرد کوئی بھی ایک
خواہش پوری کرسکتا ہے۔ مجھے آج تک کسی خواہش کو پورا
کرنے کے لئے اس موتی کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرے
پاس سب پھھ ہے۔ مگر اب عمر کے اس جھے میں آ کر
خواہش کی تحیل جا ہتا ہوں۔ جو میں نے تم سے سودے کی
صورت میں کی ہے۔''

''يقين نبيس آربا-''طارق بروبروايا\_

'' بجھے معلوم ہے۔۔۔۔۔ آج کے جدید دوریس کسی کو بھی ایش نہیں آئے گا۔ گریہ چائی ہے ادرائی کے دریعے بھی اپنی خواہش پوری کردل گا۔اب تیار رہو۔'' یہ کہ کرسیٹھ پردیز نے موئی کو تھی میں دیالیا ادرائی پردو ترایا تھا تھی رکھ دیا۔ ساتھ ای اس نے اپنی آئیکھیں بند کر لیل اور نہ آئی من موا بھی ہے اور کی اور نہ آئی من ہوتا ہیں جو کا دیا۔ گرکوئی فرق نہیں ہوتا ہواریا ہے۔ اس نے سرکوایک جھٹا دیا۔ گرکوئی فرق نہیں ہوتا ہواری جا ہے۔ اس نے سرکوایک جھٹا دیا۔ گرکوئی فرق نہیں ہوتا ہی اور نہ ای من ہوتا ہواری ہے۔ اس نے سرکوایک جھٹا دیا۔ گرکوئی فرق نہیں ہوتا گیا۔ سیٹھ پردیز کی جانب دیکھا تو دہ جیران رہ سے سے۔ یہ گیا۔ سیٹھ پردیز کی جانب دیکھا تو دہ جیران رہ شرک سے من ہوتا کی منام چیز میں تھیں۔ دھیر سے خوار ق کی آئی گھیوں کے ساسے اندھیر سے دھیر سے دھیر سے دھیر سے میں دھیل در پھر اسے کہ دوران کی ساسے اندھیر سے دھیر سے د

طارق نے ایک لمبی می سائس مند کھول کرنے۔ایہا کرتے دفت اس کا چرہ ادر اٹھ گیا تھا۔ ساتھ ہی اس کی آ تکھیں ہمی کھل کئیں۔وہ اب سیٹھ پر دیر کے ردم میں تھا۔منظر دای تھا بس زادیہ تبدیل ہو گیا تھا۔اچا تک اس نے اپنے سامنے دالی کری پرخود کو بیٹھے دیکھا۔اسے ایک جھٹکا لگا۔

شاید بیاس کی بصارت کا دھوگا ہے؟ مگر میں .... میر تقیقت تھی۔ دہ اپنے سامنے خود کو بیٹھا

ر مکور اتھا۔ د مکور اتھا۔

''یہ ..... پرکیا ہوگیا۔''اس کے مندسے لکلا۔ ''سودا ہوگیا ہے۔''اس کے سامنے بیٹے اس کے ہم شکل نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔''اب تم سیٹھ پر دیز بن چکے ہوا در میں طارق ہم دونوں کی ضرور تبس پوری ہوچکی ہیں۔اب تو تمہیں اس موتی کے جادوئی ہونے پرکوئی میں۔

تېيىن ہوگا۔''

طارق ایک جھکے ہے این جگہ سے اٹھٹا جا ہتا تھا، مگر اس ہے اٹھانہیں گیا۔اے اپنے بدن میں میلی کی طاقت محسوں مہیں ہوری تھی۔تب میں قدرے آ مسلکی سے اٹھا۔ پھر دہ خود کوٹٹو لنے لگا۔ اس کے جسم پرسیٹھ پردیز دالے كِيْرِے تھے دہ اپنے ہاتھوں كا جائزہ لينے لگا۔ اس كے جوان ہاتھ اب بوڑھے ہو گئے تتے دہ سرے بیرتک بدل

'یریشان ندہو''اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہم شکل نے اسے معظرب ویکھ کر کہا۔"ہم وہی ہیں اماری یا دواشت میں موجودیمام باتیں یا دیں ُ دہی ہیں۔سوچیں . وہی ہیں۔ بٹن جسم تباریل ہو گئے ہیں۔حقیقت میں اب تم سیٹھ پر دیز بن <u>جکے ہو آجھے</u> امید ہے کہم بھی ایل خواہش کی نیل کے بعد خوش ہو گے مہیں وہ سب کھیل گیا جوتم عاصل كرنا جائية تق

طارق کا تو دماغ قابویس ندتھا دہ بار بارخود کوٹٹول رہا تھا۔ پھرود کمرے کے ساتھ کتی باتھ ردم میں چلا گیا ادر دمان برے سا كينے من فؤدكود الكيف لكائي

عرآ مینے میں اے اپنے بخالے سیٹھ پرویز کا چرہ وکھائی دیا۔اس کے ول میں ایک ہوک انھی "' ہے ..... ب يس نے كيا كرويا؟" طارق مند چيميا كردون فالكا بيروه كچه دير بعد بابرنكلاتو ويكهاسينه يرويز ال كاجسم لے كرجا -1865

طارق ندُهال ندُهال ساسيت يربيغه كيا-ایک جنگے ہے ہی اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ دہ جانبا تھا كه أكروه اين كمرجائ كا تواسے كوئى تبيں بہجانے گا۔ كيونكهاس نے ياس جسم أيك بوڑ ھے كا تھا۔ طارق بے جان مجھے کی طرح سیٹ پر بیٹا حجیت کو

گھورتار ہا۔

.....☆☆☆.....

رات کوطارت نے ڈرائیور سے گھر چلنے کا کہا تھا۔ گھر آ کراس کی آ تکھیں بھٹی کی بھٹی رہ کئیں ۔ دہ ایک بہت براعالیشان بنگلاتھا۔اس میں دنیا کی ہرآ سائش موجودتھی۔ نو کردل کی بڑی تعداد بھی تھی۔ بیدہ چیز تھی جس کا اس نے خواب دیکیا تھا۔اب بیتمام آسائیں اس کی این تھیں۔وہ

أيك أيك جيزكو باتحد لكأكر ديميور بانقار إس تركت يريلازم اے جیرت ہے دیکھ رہے تھے مگر اسے کئی کی پردانہ تھی۔ يهال آكراس كاد كه خاصاً كم هو كيا تھا۔ وہ د كھ جواسے آئينے . يس اين بوڙهي شکل ديکھ کرملاتھا۔

تحض چار دن میں ہی طارق پر بید حقیقت عیال ہوگئ کہاں نے بیہودا کتنامہنگا کیاتھا۔ایک بوڑھے کے روپ میں زندگی کنٹی تھن اور ست ہوجاتی ہے اس کے پاس دنیا كى بر شے موجود تھى مگر سكے رہتے نہيں تھے۔ وہ ہروات اینے سامنے ملازمین کی شکلیں و مکتار ہتا تھا۔ گھر میں بھی اور شقس میں بھی ۔ کاروبار کی طرف ہے بھی بہت زیادہ متله نمیں تھا۔ ہر معاملے کو بیٹرل کرنے کے لیے آ دی موجود تھ\_اسے صرف سائن کرنا ہوتے تھے۔کھانے محے معاملے پراس پر سخت یا بندیاں گئی ہوئی تھیں۔ راات کا كفانااس كرما مخاماً توتبالكاده بيمزه ادريهيكا ساتفا-لدكايع؟ 'ال في قريب كرف الي ميكروي

بر .... آگ کا کھانا۔۔۔ ' ڈاکٹر نے لیجی پر ہیزی کھانا کھانے کی ہدایت کی ہوئی ہے۔' ''مگر رہ مجھ سے کھایا میں جارہا کوئی والے وار کھانا

بۇادُـ ' طارق نے ہاتھ تھی لیے۔ ''سوری سر .... میں پیرس کرسکتا۔''

"كول نبيل كر علقية الحارق وبالراء في ميرا علم ے۔ اورآ پ نے ای مجھے فق سے ہدایت کر رکھی ہے کہ چاہے کچے بھی ہوجائے۔ بر بیزی کے علادہ آ کے کوکن ادر گھانا نہ کھلایا جائے۔ د رنہ آپ کی طبیعت اتن خراب موجائے کی کہآ ب کو اسطال تر کرنا پڑے گا۔ سیرٹری ای انداز میں بول رہاتھا۔''آپ کوشاید یاد کیس آپ نے آیک بار بدېرېيزى كر ل هي تو آپ كې حالت تنى بگر كئ هي. " طارق خون کے گھونٹ بھر کررہ گیا۔ جارونا جارا سے

د بی بد حره کھاناز ہر مار کرنا پڑا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دواؤں کی ٹرے آ گئی۔ کی رنگوں کی ٹیبلٹس اور کمیسولز نگلنے پڑے متھ بے وجد کی تھادت نے اس کے اعضامت کی کردیے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سر کیں کھود کرآیا ہے۔ تھوڑی دیر بعدوہ اینے . ترتعیش کرے کے جہازی سائز بیڈیر دراز تھا۔

سريح٢٠١١ء

ے کار کو دیکھ رہے تھے۔ اس علاقے کے لوگ آیک دوسرے کو بخو فی جانتے تھے۔ کیاان میں سے کوئی ہے سوچ بھی سکتا ہے کہ میں اصل میں کون ہوں؟ طارق کے دل پر آیک گھونسالگا۔ یہ ہات کسی کے گمان میں نہیں آسکتی کہ میں اصل میں

میہ بات کی کے گمان میں نہیں آسٹی کہ میں اصل میں طارق ہوں۔ جس کا گھر اس کی کے کونے پر ہے۔ اور اب جولا جو وہ کوئی اور ہے۔ مرکوئی اسے بھلا کیسے بہجان سکتا ہے۔ اسے تو ماں باپ اور بہن بھی شناخت نہیں کر سکتے۔

یں مرحت کاررکی ہوئی تھی ٔ دوآ دیآ گے بڑھے اور ڈرائیور ہے پوچھا''کس کے گھر جانا ہے؟'' ''نبس وہ گلی کے کونے برصاحب کوئسیٰ سے ملنا ہے۔

"ڈرائیورنے جواب دیا۔ ''ڈرائیورنے گاڑی آگے رہ ھاؤ ۔۔۔'' طارق نے کہا۔ پچر ڈرائیورنے گئی سے کونے پڑکار روک دی ہیت سے نیچے ساتھ ساتھ مطبح آئے تھے۔

وھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔جواب میں اسے کی کے قدموں کی چاچیں سنائی دیں پھر دروازہ کھن گیا۔سامنے کی بہن کھڑی تھی۔

''بی فرمایے؟''فاطمہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ ''وہ ۔۔۔۔۔ وہ ۔۔۔۔۔ یہ طارق کا گھر ہی ہے نا۔' اس کے د ماغ میں دھا کے ہونے گئے۔ ''بی ہاں گر بھائی توابھی نہیں ہیں گھر میں۔'' ''دنہیں ہے۔۔۔۔۔اوہ ۔۔۔۔۔۔اوہ چھا۔۔۔۔۔تو تم اس کی بہن ہو۔وہ سوچے سمجھے بغیر بول رہاتھا۔۔ سیاس کے دور کامعمول بن گیا تھا۔
مینوں ٹائم پابندی سے دوا میں کھانا مج بلکی پھلکی
ایکمرسائز کرنا پھرسارا دن آفس میں رہنا ہر چوتھے روز
ڈاکٹر کوئمل چیک اپ کردانا۔اس کے معمولات کا حصہ بن
کررہ گئے تھے۔اس کے ملنے جلنے دالے بہت تھے گر وہ
صرف کار دباری افراد ہوتے تھے کار دبار کی باتیں کرنے
اور بس ۔کوئی اپنا نہ تھا۔ چالانکہ رشتے دار بہت تھے گرکسی
کے پاس اتن فرصت نہ تھی کہ دہ فون پر حال احوال ہی
دریافت کر لینا۔ بہاں تک کہ سکے جیٹے بھی کال تک نہیں
کرتے تھے۔انہوں نے اپنا ایک نیاجہان بسالیا تھا اور ان
کے یاس آئی کی فرصت نہ تھی کہ دہ ودمنٹ کے لئے اسے

باپ کوکال کر کے خیر گیت دریادت کر عیں۔ بہت طبع طارق کواحساس ہو گیاتھا کہ کنارے کی طاش میں اس کی کشتی چٹانوں سے ظرا گئی تھی۔اب اسے آئیے میں اپنی شکل دیکھنے سے بھی خوف آتا تھا۔ وہ جو پچھ کر بیٹھا تھا اس کا ذمہ دار بھی دہ خودہی تھا۔ کسی سے شکایت کرسکتا تھا افرینہ کوئی اس پر یقین کرتا۔

ا سے اپنے گھر والوں کی بازآتی تھی۔ ایک ون ول اتنا چاہا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر کی جانب نکل پڑا۔ ''سر اس علاقے میں آپ کو کیا کام پڑ گیا ہے؟'' ڈرائیور حیران رہ گیا تھا۔

"کوئی کام ہے ای گئے جارہا ہوں۔" طارق نے سات انداز میں کہاتھا۔

ڈرائیور نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ جب گاڑی اس علاقے میں داخل ہوئی جہاں طارت کا گھرتھا اس کے مال باپ اور بہن وہاں رہتے تھے تو اس کا دل تڑے لگا۔ وہ اپنے گھر والوں کو ایک نظر دیکھنا جاہتا تھا۔ اتی بڑی اور شاندار کار پہلی باراس علاقے میں آئی تھی۔ بچوں کارش الگ گیا۔ لوگ بھی جرت زوہ نظرون سے اسے دیکھنے لگے کہ کہیں بھول کر تو یہ کاریہاں نہیں چلی آئی ؟

'' کہاں جگنا ہے سر؟'' ڈرائیورنے لوگوں اور بچوں کی بھیٹر بڑھتے دیکھ کر پوچھا۔

المربر المسار والمربح بالمحمد من روك ليماً والمال شخص المربي المربح الم

--- فارج۱۱۰۱ء

"جي ال-"

تھا بیراس کا دل ہی جانتا تھا۔کیسی بدشمتی تھی وہ کیا کر ببیٹھا تھا۔اباے اس بات کاشدت سے احساس ہور ہاتھا کہ اس نے بہت بھیا تک غلطی کی ہے۔اس نے دولت عاصل میں کی تھی اینے آپ کودے کر باریوں کی بوٹ لے کی تھی۔اپی عمر کا سووا کیا تھا ایک ہی چھلا تگ میں وہ جالیس سال آھے چلا آیا تھا۔ محض دولت کی خاطر۔ اب اے احساس مور ہا تھا کہ سیٹھ پرویز تو سراسر فائدے میں رہا تھا\_نقصان تو اس نے اپنا کیا تھا۔وہ نو جوان تھا۔محنت کر کے دولت کما سکتا تھا اور کھرسب سے بڑھ کر میہ کہاس نے ا ہے سگےرتنے کھود کے تھے۔وہ لا کھائیں اپنے بارے میں بتائے مگر کوئی اس کی مات کا یقین میں کرے گا۔ طارق یہ باتیں سوچتا ہوا گاڑی میں آبیفالا اب ای سنے ایک افیصله کرلیا تھا۔اہے یادآ یا کہ وہ جادد کی موتی تواس کے پای آس کی میزی ورازین ہے مراس کے التے سیافی پرویز کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کاجسم تو سیٹھ کے ياس بى تھا۔

"میں اپنا جسم واپس لوں گا۔" طارق نے چلتی گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے موجا۔" نہیں جاہے بچھے بیرسب دولت اور یا سائش .....اور پر بیاریاں۔ کید بوڑ تعاجم۔

سین چاہے۔'' اس نے آئیس بند کر کے سیٹ سے سرتکالیا۔

''کیاآپ ای سودے نے خوش ہیں؟'' طارق نے۔ اپنے سامنے بیٹے ہوئے سیٹھ پردیز کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔''یا پھر ۔۔۔۔کوئی پچھٹاوا ہے؟''سیٹھ پردیز جو طارق کے روپ میں تھا۔ بے ساختہ ہس پڑا۔ طارق حیرت سے اے دیکھ کر بولا۔'' این میں ہننے والی کون کی

اللہ اللہ ہے مرف یہی معلوم کرنے کے لئے بلوایا ہے۔ اوران لئے میرے گھر گئے سے؟" سیٹھ پرویز نے مستخوانہ لیج میں کہا۔

ورا برسیس میر میسوال کا جواب دیں۔ 'طارق نے عصب طرط کیا۔ سیسے مروز نے گہری سائس کی۔ اس کے ہوئوں مسکر اہٹ گہری ہوگئی گئی۔ ' کچ پوچھوتو میں بہت خوش اور منظم میں ہوگے۔ کیونکہ ہم منظم میں ہوگے۔ کیونکہ ہم دونوں کی جو جو خواہش یا ضرورت تھی وہ پوری ہوگئ

''اورکوئی ہے گھر میں؟'' ''ای ہیں۔'' ''انہیں بلائستی ہو؟'' '' تنہیں بلائستی ہو؟''

ا تنظ میں اس کی مال خور ای آئینی ۔" کون ہے فاطمہ؟"

"ای بیمالی سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے بتادیا ہے کہ بھالی تو گفر میں بیس ہیں۔ جاب پر گئے ہیں۔" "جی بھالی صاحب۔ کوئی کام ہے آپ کو طارق

ے۔ 'ان کی ماں نے مہذبانہ کہے میں سوال کیا۔
طارق کا دُجودرین ہریں ہور ہاتھا گلناتھا کہ اس کے جسم
رِآ رہے چل رہے ہیں۔ سامنے اس کی ماں کھڑی تی اوروہ
اسے ماں گئنے سے قاصرتھا۔ ماں بھی اسے شاخت نہیں
کرستی بھی ۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ انسان کی بچپان
اس کا چر ہوتا ہے چہر نے وقاب کے پیچھے چھپالیا جائے تو بھی
شاخت مشکل ہوجاتی ہے اور چرہ می بدل جائے تو بھی
میرانیا تا ممکن ہوجاتا ہے۔ یہاں تو طارق سرے ویر تک
مدل کیا تھا۔ اگر اسے ماں نے نہیں بچپاتا تو یہ ممتا کا تصور
مدل کیا تھا۔ اگر اسے ماں نے نہیں بچپاتا تو یہ ممتا کا تصور
مائل ہوگی اتھا۔

''جی .....جی .....کام تھا۔'' بیشکل ای کے منہ ہے۔ 186۔

''تواہے کال کرلیں ..... نمبرتو ہوگا آپ کے پائ۔'' ''ہاں ..... ہےتو ..... بس وہ میں یہاں سے گزرر ہاتھا سوچا کہ ملتا جاؤں۔ ویسے ابھی کال کرنے کا فائدہ ہی ہیں ہے۔ وہ تو نو کری پر ہوگا۔ میں بعد میں کال کرلوں گا۔'' ''آپ کا نام؟''

" طا ..... ' طارق کو یادآ یا که ده سیشی پر دیز کے روپ میں ہے اس لئے اس نے فورا کہا۔ 'اسے بتاد بیجئے گاپر دیز صاحب آئے تھے مسینی پر ویز۔''

"احیاتھیک ہے۔ آپ اندراآ جا کیں .... جائے" اس کی بال نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ سیٹھ سے دہ مرعوب ہوگی تھی۔

'' نئییں ..... پھر مجمی سہی۔اب میں چلتا ہوں۔'' طارق سلام کر کے بلیک حمیا۔

ائن وروه ای مال کے سامنے جس حوصلے سے کھڑارہا

SALENCE SALES

ے۔خوش تو دونوں کو ہونا جائے۔'' ''مگر .....' طارت نے تیبل کی دراز میں سے جادوئی موتی نکال کرنیبل کی سطح پرد کھ دیا۔''میں بھھادرچا ہتا ہوں۔'' '' بچھے اور؟'' سیٹھ پردیز چونکا۔'' کیا مطلب بچھے ایس''

"سیں اس بوڑھے جسم کو یا کرخوش ہیں ہوں۔ ' طارق نے بتانا شروع کیا۔ حالا نکہ اس کے ساتھ جھے ہے پناہ دولت اور آسائش کا جن سے میں لطف اندوز ہیں ہوسکتا اور اب میں نے اپنے سکے رشتوں کو بھی کھودیا اور اب میں نے اپنے سکے رشتوں کو بھی کھودیا سے سسال سیا ہے بہن اپنی جوانی سسب پھر کھر کے دولت خرید کی ہے۔ جھے احساس ہوگیا ہے کہ میں لا کچے میں سسشار ہے گئے احساس ہوگیا ہے کہ میں لا کچے

'میں نے تو شہیں سوچنے کے لئے وقت بھی دیا تھا۔ اور تم نے یہ سووا ہہ ہوش وحواش بہرضا رغبت کیا تھا۔اس سودے میں میر کی کسی زیر دئتی یا دباؤ کا کوئی وخل نہیں تھا۔ پھراب بداغا تک کیا ہوگیا؟ سیٹھ پرویزنے پوچھا۔

'' مجھے اپنا آپ یاد آرہا ہے۔۔۔۔اپنے گھروالے یاد آرہے ہیں۔' طارق نے ردہانساہو کر کہا۔' ٹس میں جاہتا ہوں کہ جھے میراجسم واپس ل جائے۔ تا کہ چھے اپنی اصل شاخت ل جائے۔ اسپنے سکتے ال جا کیں۔' اس نے جادوئی موتی .۔۔۔ ہی طرف اشارہ کیا۔' نیڈ رکھا۔۔۔۔ تہمارا وہ جاووئی موتی ۔۔۔۔ ہیں اب میں اس سود ہے پر ایک لمہ بھی مزید قائم نہیں رہ سکتا۔ مجھ بررہم کریں۔' طارق با قاعدہ لجاحت پراتر آیا تھا۔

سیٹھ پرویز متاسفانہ نظروں سے اسے و کھے رہاتھا۔ پھر ایک گہری سانس لے کرموتی اٹھالیا۔ 'مجھے افسوں ہے مائی ڈیئر ۔۔۔۔۔ابیانہیں ہوسکتا۔''

''کیوں ۔۔۔۔ کیوں نہیں ہوسکتا؟''طارق بے چین ہوکر تیزا واز میں بولا۔' ہونیں سکتا ۔۔۔۔ یاتم چاہتے نہیں ہو؟'' ''اب میرے چاہتے اور نہ چاہتے ہے کھ نہیں ہوسکتا۔ اب یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔' سیٹھ پرویز نے ہونٹ بینے گئے۔

''سب کچھیموسکتا ہے۔' طارق ایک دم متھے ہے اکھڑ گیا گئا م غلط بول رہے ہو۔' وہ شدت جذبات سے تم پر

ار آیا تھا۔ 'اصل میں ابتم سودادایس کرنا آی ہیں چاہتے ہوتم نے ای موتی کے ذریعے سب پھی کیا تھا۔ تو بدر ہا موتی۔ اب دہ کرد جو میں کہدر ہا ہوں۔''

'' کیا.....کیابتایا تھا..... بجھے پچھ یادئیں۔'' '' بھی کہاس موتی میں یہ خاصیت ہے کہ بیدا یک نسل کے فرد کی کوئی ایک خواہش یوری کرسکتا ہے اور میں ایسا

کرچکاہول میرے کریز۔

''' بکواس کرتے ہوتم۔'' طارق طلق کے بل چیخا اُ' دھوکے باز۔۔۔۔ہتم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو ''فرور ہے چلانے کی دجہ سے طارق کوزوردارکھالٹی آگئے۔ ۔'' سیحے میں وجیخہ دال نہ ہے آجی داصل زمیس ہوگا۔''

" بیری ہے۔ چینے چلانے سے کی واصل ہیں ہوگا۔"

میست پرویز نے شجیدگی سے کہا۔ " اب کھ بھی نہیں

ہوسکتا۔ پی بھی نہیں۔ اس کا حاصل صرف بیرے کہ ہم نے

مودے کے بدلے جو بچے حاصل کیا ہے وہ سب پر تھ تھیں

حاہیے تھا۔" سیٹھ رپورز یہ کتے ہوئے گھڑا ہوگیا۔" اور

بال ایک بات اور آب یہ موتی کئی کام کانہیں ہے۔ اس

گر حیثیت ایک بے کار پھر سے زیادہ نیس ہے۔ باتی رہا

یک حیثیت ایک بے کار پھر سے زیادہ نیس ہے۔ باتی رہا

یک دیتیت ایک بے کار پھر سے زیادہ نیس ہے۔ باتی رہا

مورت میں بہت خوش ہوں۔ بھے سب سے زیادہ سکے

رشتوں کی ضرورت تھی۔ وہ بھے ایال باب اور انہیں کی

صورت میں ل گئے۔ بیرانمول رشتے ہیں۔ جن کانم نے

مول لگایا تھا۔ خدا حافظ۔"

بدكه كرسيش يرويزوبال سے جا اكيا۔

طارق کھٹی بھٹی نظروں سے بندوروازے کو ویکھارہ گیا۔ اس کے پاس اب کہتیں بچاتھا۔ اب اسے بانا میں اس کے بندوروازے کو کھٹا رہ تھا کہ موتی کے بارے میں سیٹھ پرویز نے شروع میں آئ اسے یہی بات بتائی تھی مگراس کے سر پرتو امیر کبیرانسان بنے کا بھوت سوارتھا اس لئے اس نے کوئی خاص تو جنہیں بہتھی

طارق تھے تھے انداز میں سیٹ پر ڈھیر ہوگیا اور اپنے بوڑھے جمریوں بھرے ہاتھوں کو کھنے لگا۔

### آخري وجيه

عشيل هليبان ويربهان مهايي تعشق يركب يكياه از مالوي البجر، بوشی عادی جائی این طعمدگر کے ہوا کسی ثابت میں ور یا هم وجوده الرزامية وما والمأسيموا لها يبسو و باطر كردومان البنتر الوفار میں رہے لکھر کھیمو حکامی بھیر کے باس آفاش میہائر یم 2 و د خطیق میپار د بیمار اعمار عبار افزادای عام ایک ذریان ام ازات نینا ہے۔ انسانی بالم <sub>ا</sub>س یہ بیما نے میل ہے میاں

راً الله ترغیرہ کی کرانی ہو مناہبے کی پر اپنی باند ہیں۔ والرحيان أرحيايه نامد كرنهني يبكابين مبيا برنو رمانه

مراهي متير قال کي ليار جاشاه خاس

## Downloaded From Paksociety.com

NEWSCOTT COM



"میں تبہاری بات ہے الکارنبیں کرتی ممکن ہے تم درست کہدرہے ہولیکن اسلام عورت کوعلم وفنون حاصل کرنے اور معاشرتی تعاقبات قائم کرنے کی اجازت و تا ہے۔ گھروں ے نطنے علمی محالس میں بو می درس گاہوں میں، مساجد ک جماعتول بين، جهاد وغر وات بين، درس وتدريس بين مسلمان عورت كي تعظيم تاريخ راي بيام الموسين حفرت عائشه صديقية كاورس جامع عالم ب\_سيدة النساء حضرت فاطمه أور حضرت نائلة كي تقريري، بنوعبال كے دور ميں آئيں تو ام الفضل رياضي وجيت بين كمال درجه ركهتي تعين \_خليفه امون الرشيد كى بيرى بوران ، بوياني ، لا طين اور عربي زيا نو ب اورفائه فيد كى ماہر علم ہیت ادر اجرام فلکی کی ماہر۔جس کی ایل درس گاہ تھی

"ہم موجودہ دور کی بات کردہے ہیں۔"اس کے بھائی

"ان دور میں جمال مسلمانو ل کی اپنی کمزوریاں ہیں۔ دہاں غیرمسلم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 'مید کہد کر اس نے اپنے یا یا کی جائب دیکھا اور بولی۔ ' یا پالیس نے میڈیا کی تعلیم عاصل کی ہے تو میراحق بنماہے کہ ایک مسلمان عورت ہونے كانت مسلمان عورت كحفاف جور برا كاجار باسيءاس ک درست تصویر پیش کردل سامراجی قوتون نے جو ہارے كمرول ين القب لكاني بي عورت كو كمراه كرنے كى كوشش كى ہے۔ اس این بساط محرکوشش کروں۔ خدا کے لئے آپ میرا ساتھ دیں۔ میں کم از کم ان عورتوں کوتو بتا سکوں جو اسلای اقدار دروایات کوسینے ہے لگائے ، اپنی آگی سل کواسلای رنگ يس بروان جرهارای ایس

"كىسى فلسفياند باتيس كرراى مورب ملى دالى بات كيول كرتى مو؟"اس كے إلىانے كما\_

" دنہیں یا یا آج مجنی السی عورتیں موجود ہیں جوایتی جان کا نذرانه دے کراس دین فریضے کی باشداری کر رہی ہیں۔ کیا آب كومعلوم نبيل، جرمني كيشرور بسدن مس معرى خاتون مروی الشرینی -اس کا پروی ایکول ڈبلیواس بجاب پہننے پرطنز كانشانه بناتا ادراس مراسال كرنے كى كوشش كرتا عدالت نے ایکول کے ردیے کو تشددانہ قرار دے کرجر مانہ کر دیا۔ اس ير مزم نے ايل كى يعثى كے دن عدالت نے مردى كوبيان ویے کے لیےرو ٹروم پر بلایا۔ تب جنوبی ایکول نے جنر ہے

"تہارے دماغ برنجانے کس نے بروہ ڈال دیا ہے۔ زندگ سنورجائے گی تمہاری ۔ اس کی مامانے نخوت ہے کہا۔ " مجھے آئی زندگ ایس جا ہے جہاں عورت کی تذکیل ہوتی ہو۔مغرفی محاشرہ اپنی عورت کو حیوانی مسطح پر لا کر ذکیل کر چیکا ہے۔مغربی مفکر جواسلای دینا کی مطلوم عورت کے تم میں تھلے جارے ہیں۔ پہلے اپن عورت کوتو احترام دیں۔ کیا أبین نہیں معلوم الله ك ني المالي في حوده سوسال بملي عورت كوده حقوق رئے میں جوآج تک کوئی معاشرہ نہیں دے سکا۔ دونو جاہیں مے کہ ساری دنیاان کے جیسی ہوجائے۔اسلای دنیا می عورت كوٹاركئے بنا كراس ہے حيا جيمن ليها جائے ہيں۔ آپ الما میرے ارکے میں فکر مند نہ ہوں۔ انشااللہ میرا اللہ میرے ساتھ بہت اچنا کر کے گا۔"سعدیہ نے اُس تھاتے ہوئے

"أكرتمهارامعالدتم يرجيور بحى دباجائة واس كے الرات مارے خاندان پر بڑی کے میں میں جاتی کہ مارا ناز شدت بسند والذين حائ البذابية فاب دغيره حتم كرو اور

ایس تجاب ختم نہیں کر سکتی ۔"سعدید نے ووثوک انداز م الما توال كے يايانے بڑے بيارے جھايا۔

" المي الله حامة المول كريم بهت رقى كروء آسكے بروسوال، مخاب کی دجہ ہے تمہاری آ زادی محدود ہو کررہ جائے گیا۔ نہ تمہارا معاشرتی رابطہ رہے گا:اور ننہ ہی تم تر تی کی ہے۔ یاؤ گی تمهارے ساتھ انتیازی سلوک ہوگاتم میڈیا کی تعلیم حاصل کر چکی ہو۔ دنیا کے ان مراکز میں جاؤ جہاں ہے علم ملٹاً ہادر کھے کرے دکھاؤ۔ کیاتم این تعلیم بونمی صائع کرودگی؟ ایا اگر مجاب ند پہنیا ترتی ہے اور اس سے معاشرتی رابط نبین رہنا تو نیلی فون بلیس، ڈاک،ای میل اور ریڈیو پر چېره د کھائی نہیں دیتا۔اے تواب تک ختم ہو جانا جاہے۔ میں نے میڈیا ک تعلیم حاصل کی ہے تو انشااللہ میں اس میں اپنی بساط بحركي فيركون كرول كياسلام عورت كوكفر كي جارد بواري سى قىنىس كى اورندى بىلكاى دىتا بىكى جوجا موسوكرو" "لَيْكُن خَبِّابِ كُرنِّ وألَّهِ طَبْقِهِ مِنْ عُورت محدودہ کے انہیں تو گھر کی خارد بواری میں قید رکھا ہوا ہے۔کیاتم اس سے اٹکار کر سکتی ہو۔ اس کے بھائی نے طنوبہ

94 ----

کیے بعدد مگرے افغارہ وار کیے جس ہے وہ شہید ہوگئ۔" "عرالت کو کیا معلوم کے ایگول کیا ادادہ رکھتا ہے۔" اس کے پاپانے کہا۔

"عدالت بیل مروی کا شوہر عکاظ علوی ادر کسن بچہ بھی موجود تھا۔ مروی خود جار ماہ کی حالمہ تھی۔ عکاظ علوی اپنی بیوی کو بچائے ہے اس پر بھی دار کیا۔ بیکورٹی بیار نے اس پر بھی دار کیا۔ بیکورٹی المکاروں نے تا اس کو بکڑنے کی بجائے عکاظ علوی کو کولی مار کر زخہی کر دیا۔ کسن بیچ کے سامنے اس کے مال باپ خون میں لفت بیت ہیں ، وہ بی رہا ہے۔ کس نے ان کی مدوی ؟ اس لیے کہ دہ مسلمان تھے؟ یہ ہے مغرب کا انصاف اور عورت کی آزادی؟ "

ال کی مات کرکوئی نمیس بول تواس نے کہا۔

" مینی شاہد این کے مطابق، قاتل مروئی کے سرائے۔
اسکارف آتار کراسے بھری عدالت میں ذکیل کرنا جا ہتا تھا۔
مروئی نے اپنی آخری سائسوں میں چیکوشش کی کہ اس کا
اسکارف ندار نے پائے ۔ قاتل حجر سے والا کرتا رہا اور مردی
الشر جنی نے اپنے کردار سے شہادت دے دی۔ دہ شدت پسند
منیس، عذالت کے سکورٹی المکار اور ایکول کے علاوہ جرس
حکومت شدت پسند ہے۔ جنہوں نے الساف کی بجائے ایل
واقعے پر بردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ مروئی الشر بھی تو شہادت
باکر جانت کر گئی کہ اس نے فرنان رسول الشر بھی تو شہادت
باکر جانت کر گئی کہ اس نے فرنان رسول الشر بھی تو شہادت
باکر جانت کر گئی کہ اس نے فرنان رسول الشر بھی تو شہادت

ر سے مسلم میں۔ ''تمہارے ارادے بہت خطرناک ہیں لڑی۔''اس کی ماما نے جیرت ادرتشویش ہے کہا۔ ''دلیکس میں فرد ا کہ چکی میں۔''اس نے فتی مائدانہ میں۔

" د کیکن میں فیصلہ کر چکی ہوں۔" اس نے حتمی انداز میں

المندون کے ہاتھوں آنسو بہاؤ گاتب تھے بچھآئے گا کہم کن الووں کے ہاتھوں آنسو بہاؤ گاتب تھے بچھآئے گا کہم کن لوگوں کے باتھوں آنسو بہاؤ گاتب تھے بچھآئے گا کہم کن الوگوں کے بال یہ برین واش ہو بھی ہے۔ اسے بچھانا پڑنے گائم ان لوگوں کو تلاش کر جوار دیے گئے ان لوگوں کو تلاش کر جوار کے بیا باتھ کی ان سب کے درمیان نے انتہائی سجو گی نے ان سب کے درمیان خاموثی جھا گئی تھی۔ بھی اس کا بھائی بھی اٹھ گیا۔ جبکہ سعد یہ خاموثی جھا گئی تھی۔ بھی اس کا بھائی بھی اٹھ گیا۔ جبکہ سعد یہ

سوج رہی تھی کہ یں آیک سلم معاشرے میں اس قدر تقید کا شکار ہو رہی ہوں۔ آفرین ہے ان عورتوں پر جومغر لی معاشرے میں رہ کر حجاب کی پابندی کر رہی ہیں ۔ بلا شبدوہ زیادہ مضبوط ایمان کی عورتیں ہیں۔

شاندوقاراس پارک پین کئی جمال ذرق شاہ نے اسے
بلایا تھا۔ وہ وسیع وعریف پارک تھا۔ اس نے لائبریری کے
سامنے گاڑی پارک کی ای کی کہاں کی نگاہ ذرق شاہ پر پڑی۔
وہ اپنی گاڑی بیس سے بیسا کھیوں کے سہارے اثر رہا تھا۔ اس
کا ڈرائیور اے اثر نے بیس مدد وے رہا تھا کہ وہ دکھوں کی ہیں۔
زرق شاہ وہاں سے ایک جانب چل پڑا۔ شاند نے گاڑی لاک
کی اور اس کے پیچھے بیچھے جانے گی۔ وہ ایک کھنے پیڑے کے پیچے
رک میا، جس کے بیچھے جانے گی۔ وہ ایک کھنے پیڑے کے پیچے
رک میا، جس کے بیچھے جانے گی۔ زرق شاہ واتھا۔ وہ بیٹھا ہی
مرت سے دیکھا چر ملک بنائیک کے بعد وہ آسے شوشکوار

"میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ یون میرے سامے ہیں۔لگتا ہے بین خواب و کھی ڈہا ہوں۔" زرق شاہ نے اپنے تبجے کوجذ باتی بناتے ہوئے خوصگوارا نداز میں کہا۔

الکین یہ هیقت ہے کہ مین آپ کے سامنے اول النان نے زم کیج من کہا۔

"کہاں سامنے ہیں۔آپ کودیکھنے کے لیے تو میں ترس گیا ہوں۔" وہ حسرت آمیز کہتے میں بولا۔

" یہی اس حجاب کا منشا دمقصود ہے کہ آلودہ زگاہوں ہے محفوظ رہاجائے "اس نے نہایت سکون سے کہا۔

"توسس" وہ کہتے کہتے دک حمیا۔ پھر لمحہ بھر تاخیر سے
بولا۔''شاندہ ش نے جب سے آپ کو دیکھا، تب سے آپ
میر سے دہن میں میں ہمن میں تھی سائٹی ہیں۔ جبکہ جھے یہ
میک خبر نہیں کہ میر سے لیے آپ کے دل میں کوئی زم کوشہ بھی

ہوگا؟' وہ پھرای حسرت آمیز کہج میں بولا۔ ''زم گوشہ ہے تو میں آپ کے پاس بول بیٹی ہوں ۔ کیا آپ کہ سکتے ہیں کہ بیاجنبیت ہے؟'' دہ بوئی۔ ''جہیں ۔۔۔۔۔ اجنبیت نہیں کیکن جب من میں پیار سا

جائے جمبت بے چین کردے اور پھر نادسائی ہو، تب کرب انگیز کیفیت کے سوااور کیا ہوتا ہے۔ وہ ایٹااحساس بیان کرتے

بوتے بولا۔

"تو كويا آب بھ سے محبت كرتے ہيں۔"شانہ نے

" كونى شك نهيس سينارسائى اس طرح ربى توبير مبت عشق میں بدل سکتی ہے۔'وہ عزم سے بولا۔

"تِو آب نے جھے بہاں اس لیے بلایا ہے کرا پی محبت کا اظبار كرغيس؟ اسيف يوجها

"إيناحال بيان كرر ما بهول ـ " وه در دانگيز ليج مين بولا \_ " ويكهيس شاه جي إيس ايك الركي مول \_ ظاهر بي ميري

شاوی ہوگیاور یہ فق میرے والدین کا ہے کہ دہ میرے لیے کیساشو ہر تکائن کرتے ہیں۔ مجھے ان پراعتماد ہے۔ مجھ تک رسائی کاوا مدطر لیقہ یمی ہے۔ 'شاند نے حتمی کہیج میں کہا۔

" تو آب اعتراب کر رہی ہیں کہ آپ کی کوئی مرضی نہیں۔آپ کی پسندونا کینی کوؤرائھی اہمیت نہیں دی جاتی ۔ وہی جارد اواری من تیدر کھے والے شدت اسٹ وہ کہ رہاتھا کہ شاند نے ٹوک دیا۔

میں شاہ جی الیمی کوئی بات نہیں۔یہ حق میرے والدين كا ہے۔ وہ ميں أكس دينا جا بنى مول اور مير القين بے كدوه برے ليے جوكري كے بہركري كے

"كوئى تخص اگرات ہے عب كرتا ہے تو اس كى عبت رائيگال جائے گی؟"اس نے پوچھاً۔

"بيكيا كهدرب بن آب محبت تو رايكال بين جاتى-اس في جذب سے كہا۔

"جورات آب نے جھے بتایا۔اس راہ پر چلتے ہوئے قیس تھی آ پ کو حاصل نہیں کرسکتا۔ نیچو ہیسا کھیاں میرے ماس ہیں، بیکسی حادثے کی وجہ ہے ہیں، آپ کی دی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ سے شکوہ یا شکایت اس کے میں کی کہ مجھے آپ مے محت ہے۔ وہ جذباتی انداز میں بولا۔

"میں نے کیے دیں بیا کھیاں؟"اس نے حرت سے يو حيمانووه انتها لَي جذباتي للجير مين بولا \_

"أَ بِ كَ بِعِالَى نِے چِندغنڈ ول كو بھيجا\_اب ميں أنہيں غند ع محتميل كه سكتاره آب كي جاسوي كرتے ہيں جمراني کرتے ہیں۔آپ جوآ زادی کی بات کررہی ہیں وہ سراسرغلط ب، جفوث ب، من كيم مان لول "

و "كيابي .... انهول نے؟ "وه چرت ہے بولی ..

" إل " تهين يقين ، أو يوجه لين ان عصه تقند بن كر لیں۔اب وہ کسی قیت پرآپ تک رسائی ٹیس دیں گے۔کس · آزادی کی بات کردی ہیں آب؟ "اس نے جیدگی ہے کہا۔ "ايساا كرانهول ني كيا بي علظ كياب أين كم ازم محة ے یوجھ لینا جانے تھا۔'' وہ دکھ سے بوئی۔''کیکن میرے بھائی کا جوفرض تھا۔اس نے جھایا۔ مجھے بتا میں انہیں اور کیا كرنا جانبية تعا؟"

"الرئيس مجرم تفار مجھ مزادينائقي تواتني تنهه گارآپ بھي تھیں۔ میں نے کوئی وست ورازی میں کی بھی جو مجھے جان ب مارویے والا معاملہ کیا گیا۔ آپ سے کیوں کیس بازار کن مونی؟ مینا الصالی ہے۔ یس کہتا ہوں میراجتنا جرم منآآتی ہی سزاملتی۔'اس کے کہتے میں احتجاج کھراہوا تھا۔ "میں خود کومزائے لیے بیش کرتی ہول یا اس نے اعباد

اوین معلاآ ب نے کیا کہ سکتا ہوں کوئی ای محبت کے لیے بھی سزا تبویز کرتا ہے۔' وہ آہنہ سے بولاء کی اس جهال بفركا يبارسمنا تهوا يقاب

والمحبت شاہ جی ایک جاتی ہوں کے محبت کیا ہوتی ہے اور مشق کس کانام ہے۔ یہ جش عبت وغیرہ کی باتیں آپ کررے الله الماريسة فضول بين في محصر المي معلوم سن كرفيا ك حدكما المان في في التي شروع موتى في المن الموي في المسكن مول كدآت عشق وعبت كى الحد سے بھى ميس واقف ـ "وو انتهائی جذباتی کہیج میں بولی۔

'' بیں عبت ہے ہیں واقف؟''اس نے حیرت ہے کہا۔ " إل أن أب بين والقف خيراتا من أب ي عجه یہاں بر کس لیے بلایا ہے؟"اس نے انتہائی سجیدگی ہے کہا تو وہ چند کیجاس کی ظرف و یکسار ہا۔اے شارہ کا یوں جھٹک ويي والاانداز بالكل بهي احمالهم الكافحال

"الله أب ك كيف ك مطابق، من في مبلى الما قات كو یاد کیا، جھے یادآ گیا ایک سوال باق ہے جس کے بارے میں آب نے کہاتھاجب جاہول، جہاں حامول بات كرسكتا ہون ـ "اس مرجها ع موت الح من كها .

" بعلاكياً كما تعاليس في "شاند في دمرانا فإما تو درق شاه ن يول يوزكيا جيس ياوكرر ما مورحالا نكد مي توده الفاظ تص جن کی چیمن ہے وہ اس حال تک پہنچا تھا۔ یکی کرب اے

- 96 ----- مارج ۱۱۰۲و ...

نبست ہوگئ ۔ کیونکہ اسلام ذات بات ارتک وسل ہو بی وہمی المارات وغیرہ کے سارے بت باش باش کرتا ہے تو فقط ای الک سوج وفکر کے لیے اور میں اس کے گذر ہے دور میں ای نبیت کواپنائے ہوئے ہوں۔ "شبانہ نے شجیدگ ہے کہا۔ نبیس شبانہ میں شبانہ نے شہوگ ہوگیا۔ "میں شبانہ ہوگا کر فاموش ہوگیا۔ "میں شبانہ کو ایس آپ پر تو یہ ذے داری بنی ہے۔ کیونکہ یہ تعلیمات قرآن کے میں کی جاتی کہ دہ ذات کا سیّد کردار کا معیار دیا ہے۔ پھر بھی میں آپ پر دہری ذے داری مائتی ہوں۔ آپ کی رکوں میں اس خون کے اثرات تو ہونے مائتی ہوں۔ آپ کی رکوں میں اس خون کے اثرات تو ہونے مائتی ہوں۔ آپ کی رکوں میں اس خون کے اثرات تو ہونے مائتی ہوں۔ آپ کی رکوں میں اس خون سے اثرات تو ہونے مائتی ہوں۔ آپ کی رکوں میں اس خون سے اثرات تو ہونے مائتی ہوں۔ آپ کی رکوں میں اس خون سے اثرات تو ہونے مائتی ہوں۔ آپ کی رکوں میں اس خون سے جا کر مائی ہے جوالی ہو مائی ہے جوالی ہے خوالی ہے خوالی ہوں۔ آپ کی رکون کی میدان میں آپ کی اگر جانے ہو جسینیت مائدان سمیت کر بانا کے میدان میں آپ کیا؟ جانے ہو جسینیت مائدان سمیت کر بانا کے میدان میں آپ کیا؟ جانے ہو جسینیت مائدان سمیت کر بانا کے میدان میں آپ کیا؟ جانے ہو جسینیت مائدان سمیت کر بانا کے میدان میں آپ گا آگیا؟ جانے ہو جسینیت مائدان سمیت کر بانا کے میدان میں آپ گا آگیا؟ جانے ہو جسینیت

"ال نبت كوزى و جاويد كردين كے ليے جہاں سے عشق كى ابتداء موئى ہے ۔ بلال جبشى غلام ہے ، اى نبت كو يا كرسيدنا بلال بن ربائ بن گے ۔ كعبہ ياؤل كے نيج آجيائيہ ابتداء ہئ ماري دنيائيہ طرف صديق اكبراي طرف كرجو نبي صادق والين نے فرماديا، واى جى ہے ۔ سب كھی جو ديا عمر فاروق كي شخاعت ايك طرف عثمان عن وولت الك طرف عمر فاروق كي شخاعت ايك طرف عثمان عن وولت الك طرف عمر فاروق كي شخاعت ايك طرف عيد كراؤك رشت وارى ايك طرف مارى دنيا سے لانے كر فرائ مالى مالى دنيا مارى دنيا سادى دنيا سادى دنيا سادى دنيا سے لانے كی شجاعت ایک طرف مالى دنيا سادى دنيا سے لانے كی شجاعت ایک طرف الذولفقار ہاتھ ميں باب العلم اورانها الشہيد كر بلا الم مالى مقام عالى عائم عالى مقام عالى دنيا ہے ہوئے ہے گئوں وہ نظام جو اكن كے نانا نبى رحمت

انقام براكسا تا تقاروه الفاظوه كيسے بعول سكتا تھا۔ چند كمحول بعد وه بولا۔

"توساً الآب السيكواب تك به تبين جلاكراب كانسبت اسلا كم تفجر سے بنتی بھی ہے بانس اوراک کون ہیں؟اس نے انتها كى فرم انداز ميں كہا۔

دوشاہ تی! آپ سید ہیں اور آپ کی نسبت ہندوستانی ہے بااسلای کلچروالے لوگوں ہے۔آپ کے آباواجداد ہندو تھے یا وہ لوگ جن کی وجہ سے اسلام کلچرونا؟"

ادواطا ہر ہے ہم آل رسول میں ہے ہیں۔ وہ بری م طرح چونگتے ہوئے بولا۔ شانہ خاصوں رہی کہ دہ اس لیجے سوج کے جوموج سکتا ہے۔ شب اس نے کہا۔ 'میزے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری معاشرت ،اب ہم جو یہاں رہ رہے ہیں ،ہماراوطن، ہمارا گلجرتو بھی۔' وہ کہتے کہتے ڈگھا گیا۔ میں ،ہماراوطن، ہمارا گلجرتو بھی۔' وہ کہتے کہتے ڈگھا گیا۔ ''آپ جانے ہیں نسبت کیا ہموتی ہے؟''

"آبِ فیک کہ ربی ہیں شاند میں سید قیمل مے متعلق ہوں اور میری تبدت اس آل رسول صلی الله علیہ وسلم سے بنتی ہے۔ "دوسر جھ کاتے ہوئے بولا۔

"تو کیا پر آپ اپنی نسبت سے منافقت نہیں کررہے ہیں۔اب بیسو چنایا نہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ ہاں میں آپ کو اتنا تا اور نا جا ہی ہول ، میں اپنی نسبت سے منافقت ہیں کر رہی ہول میری نسبت ام المونین عائشہ صدیقہ سے ہے۔میری نسبت اس خاتون جنت فاطمہ الزهرة سے جو پہلی شہید خاتون میں۔ نسبت اس خاتون حضرت سمعیہ سے جو پہلی شہید خاتون ہیں۔ ونیا کی ہر عورت ان جلیل القدر عظیم خوا بین سے اپنی نسبت بناسکتی ہیں۔اس میں یہ نسبت ہے کیا۔ بیکوئی خانمانی نسبت بناسکتی ہیں۔اس میں یہ نسبت ہے کیا۔ بیکوئی خانمانی التعدر عظیم سوچ و قلر ہے، جس نے ابنائی ،ای کی

عالى مقام في تحر بلامين جاكرا في نسبت كاظهارا ب طرح كيا کہ اس نظام کے خلاف کر دار کوروش کیا۔ اٹکار حسین کا کورہتی دنیا تك مثال بناديا بتاديا كرنست كيا موتى ہے۔ آپ تواس آل سے تعلق رکھتے ہیں۔آپ کوتو حسینیت کا سب سے زیادہ علمبرار مونا عابي تقااور آب كيا بين؟ "شانه في المهال جذباتی انداز میں کہا تو زرق شاہ کا چرہ کی تاثر کے بغیر پیلا ہو

"اورشاه جي اعشق الے نبيل كتے جوآب كبدرے ہیں۔ابھی آف آپ کواپنے آپ کائیس پہدے اس بہلے نسبت کے بارے میں معلوم کریں۔ پھر پنہ کریں حسینیت کیا ہیادر پھر سمجھ میں آئے گا کہ عشق کیا ہے۔ ہاں اتنا کہدووں عشق کاراستہ کر بلا ہے ہو کا گزرتا میاور کوئی بات کرنی ہے آگ ني "شاند نے كہا تو وہ اس كامند ديكھاره كيا أيك لفظ مجھى ند كهدركاتب وه المحت بوع بول "زابط أي وقت يجيح كا جب إن كي مجهة جائے۔

ده التي إوراس جانب جل دي جدهرسدوه آل تقى اس نے لیٹ کربھی نہیں دیکھا کرز رق شاہ کی حالت کیا ہے۔اسے ضرورت بھی جیل تھی۔وہ اسے سن میں سرمست تھی۔ کول تبیں جاماتھا کەزرق شاہ کے قریب سے اٹھ کراپنی گاڑی تک وبنجنے میں اس کے کتنے آنسو ہم تھے۔ ان کے اندر موجود بخاوت برآ ماده وهارى كس قدر شور محازاى تقى وه محبت كى شابراه ير بال كلول بيني بين كرراي تقي كين اب مقصد سے عشق نے والی شانہ وقار نے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی \_نفسانیت کی مکوارے اس کاسینز خی مور باتھا۔ دنیاداری ادراس کی لذتوں کے تصورات نے نجانے کتنی باراس پر حملے کے تھے مگروہ این نبیت سے حشق کرنے وال اپنے اندر کے كربلات كزردن كفي

شاند کو پوری طرح اجساس تھا کیاس کا تسن کروڑوں میں أكرمبين أولا كحول ميس يكنا ضردرب ابي حسن كي ستانش كون نہیں چاہتا۔ ایک لڑی کی اس معصوم خواہش سے لے کراپی بساطت مطابق عالمی ہزرہ رسائی کاجواب دینے کے لیے خوڈ کو تیار کر لینے تک کے درمیان میں وہ کتنا سفر کر چکی تھی۔ بیای أيك نسبت كيسهار يهوا تعاجس كى روح عشق كي سوااور م محری مبین ہوسکتی۔ساری دنیا ایک طرف اوراس کا اپنا مقصد

ایک طرف یکی رور اعشق اسے برلحد، ہریل آھے بی آھے طلغ يرمجبور كررى محى نجانے اس كى راه يس كوئى اور كرباؤ كب آجائے ، جواس کامتصور قعار

زرق شاہ اینے کرے میں بیٹا تھا۔ اس کی حالت ہوں تھی کہ جیسے وہ تو یہاں موجود ہے لیکن اس کی بدح نجانے کہاں علی کی می وه اندر سے یوں خال ہو گیا تھا جیسے اس میں رکھے تھا ہی ہیں۔ یوں جیسے کسی نے اس کے اندر کی ساری دنیا میں صور يهونك ديا مو\_ يا جروه كوك ايسامحل قيما جس ميس فقط مواكيس مرسراری تھیں۔ کو کی انسانی آواز نہیں تھی کا ان کی پر کیفیت اس نے جو کئی تھی۔ جب شاندہ قاراس کے باس سے اٹھ کر ٹی تھی۔ اسے میں معلوم کہ دہ بہاں اپنے کمرے تک کیسے چینی تھا۔ ایک خلاتھا جواس کے اردگردیکیل گیا تھا۔ جہاں نہ اُ واز آ لی م اورندی کوئی آواز باہر جاتی تھی دوہ جب بھی کوشش کر کے تسي سوچ كاسرا بكرتااي ليح شبانه كے لفظ بازگشت كي مانند ال ك كديد سر ميس كلومن لكت كنت بين كه جب ورد صد سے بردھتا ہے تو دوا بن جاتا ہے۔دہ ای کرب تاک کیفیت میں بتلا تھا، جہاں احساس شرشندگی اسے مارے ڈال رہی تھی۔وہ کون تھا؟ کیا تھاوہ یکا کرتا پھر کہا تھاوہ؟ شانہ کے وكهائ موت أمين س اساني صورت بهت بها عك دکھال وی تھی۔اس کی نبیت کن سے ہوہ حیثیت کے مانے والوں میں سے ہے یا پھر بربیدیت کی صفول میں کھڑا ہے؟ بے شک امام عالی مقام نے کر بلامیں اپنا کروار پیش کر کے اس نظام کے خلاف مثال بنادی جوانسانیت کا قاتل ہے حسينيت اس انكار كانام بجس ميس وسائل ، تعداد منطقيس باویلیں ،روحانیت کے امتیاز علم وصل کے خزانے کچواہمیت نبيل ركهت - كربلايس تو فقط كردار كاسكيه جلنا ي كردن کٹادینے کانام حسینیت ہے۔ جہاں زندگی بھی شرمندگی کے ساتھ حمرت زدہ رہ جال ہے۔ دوام کردار کو ہے ، فلسفے اور تاویلوں میں مہیں امام عالی مقام " کے پاس کیا نہیں تھا؟ جائے تو دنیا کی ہر لعب ان کے قدموں میں ہوتی۔ سامنے كالفكر بھي كوئى حيثيت نبيسِ ركفتا تھا۔ميدانِ بدركى مانند فرشة وبال بحى حكم كي فتظر تصليكن امام عالى مقام أيك الكار كرك فيامت تك جهاد كى فرضيت كا وه مقام دے مكت ،جہال برنظام ہائے دنیاا بی سمبری پر ماتم کنال ہوتا ہے۔ یہی

دہ کردار ہے جوزندگی ویتاب اور زندگی کے ساتھ نسبت رکتے والوں کوزندگی لمتی ہے۔ تہمی عشق بروان جرد هتاہے۔

زندگی دوسران کی عیب جوئی ،آگشت نمائی اور تقید کا تام

البیل ، اپنی ذات کی کمزوری کو دور کرنے کا نام ہے۔ یہی وہ

مقام ہے جب خودا قسانی سے خوش گمائی تک سفر کی ابتدا ہوتی

ہے۔ تب حس اپنی تمام تر رعنا نیوں سے آگھوں کو خیرہ

کرتا ہے۔ قل ہوجے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر حسن ہے تواس کا

خلیق کا رہمی ہوگا۔ حسن جب اپنا آپ منوا تا ہے تو حسن کی

کشش خلیق کا رکمی جانب ضرور آبادہ کرتی ہے۔ یہاں اس

خیال کی ایمیت فروں تر ہوجاتی ہے جس سے حسن کو دیکھاجا تا

خودکوائی بنانے گا اُحماس پیدا ہوتا ہے کہ حسن کی دیکھ سکوں،

حسن کی رعنا تی اس وقت ہی خیال جس ماتی ہے جب خودکواالی منانے ہو جو کو کوالی منانے ہو کہ اس کی ایمل ہوتی ہے۔ جب خودکواالی منانے ہو کہ اس کی ایمل ہوتی ہے۔ کہ وہ زندگی کے

بنالیا جانے اور یکی خیال ہی اسے حسن تک رسائی میں مدوریا اسے منان ہوتی ہے۔ کہ وہ زندگی کے

بنالیا جانے اور یکی خیال ہی ایمل ہوتی ہے۔ کہ وہ زندگی کے

بنالیا جانے اور یکی خیال ہی ایمل ہوتی ہے۔ کہ وہ زندگی کے

مردوں کے لیے نہیں اتر اکر تے۔

مردوں کے لیے نہیں اتر اکر تے۔

شاہ ڈھل رہی تھی۔ دو پہر سے لے کرخروب آفاب تک کو کا بھی ۔ دو پہر سے لے کرخروب آفاب تک کو کا بھی اس کے بیاس بین آلیا تھا۔ نہ بی ایس نے کسی کو بلائے کی صرورت محسوس کی تھی۔ فران کی اسکرین تاریک تھی۔ سکریٹ کا بیکٹ ویسے ہی پڑا تھا۔ اس نے میڈیس بی تھی۔ تھیں۔ وہ صوفے پر بیٹھا خلا ایس محلق تھا۔ بھی اس کی مین کا تھا۔ بھی اس کی مین کا تھا۔ بھی اس کی مین کا تھا کہ اس بین رکھا تھا جیسے وہ معمول کے مطابق بہنتی تھی مگراسے لیاس بہن رکھا تھا جیسے وہ معمول کے مطابق بہنتی تھی مگراسے بہت برانگا۔ وہ سخت لفظ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کے گدید سر میں لفظ کو بنج گئے۔ کرداڑا ہے کرداڑ سے تابت کرد کہم کہاں پر کھڑے۔ کرداڑا ہے کرداڑ سے تابت کرد کہم کہاں پر کھڑے۔ کو ارائے ہو جائے۔

سرے اور ہوں ہا ہمانہ رہ دادہ باہر "جھائی اخیریت ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تا آپ باہر آئے بی بیس ۔"

''نس ایسے بی'ہس نے کہا تو اے لیے لفظ اجنبی لگے۔

" آ وَ چُرُوا ہِر نَظِتے ہیں۔ لان میں بیٹی کر کپ شپ لگاتے ا-"

یں۔ ''چلو''اسنے اٹھنا جاہا تبھی فاطمہاں کی بیسا کھیوں کو اٹھانے کے لیے برھی توزرق شاہ نے تیزی سے کہا۔

''نہیں میں خود کوشش کروں گا'' بید کہہ کراس نے اپلی بیسا کھیاں سیدھی کیں ادر فاطمہ کے ساتھ ماہر کی جانب چل دیا ال دنت وہ لان میں جا کر کھڑے تی ہوئے تھے۔تب ارد کردے اذائیں شروع ہو تنیں۔فاطمہ ایک دم سے اندر کی عانب بها گی۔زرق شاہ جران ہوا کہاہے کیا ہو گیا۔وہ ای سشش و پنج میں مبتلا، بید کی کرسی پر بیٹھ گیا ہیمی فاطمہ اندر سے نمودار ہوئی۔اس کے سریرآ کیل نما کیڑا تھا۔وہ شدت حیرت ہے اس کی جانب دیکھنے لگا۔وہ لا کھ مذہبی معاملات ہے دور ہو۔لباس جیسا بھی بہنتی ہو مراس کے الشعور میں احتر ام اذان ہے۔ وہ خاموش تھی۔وہ بھی خاموش تھا۔ آذان کی آواز کو بج ر ہی تھی۔ چند لیموں میں اسے بول لگا جیسے اس کے اعد بھی کوئی اذان دے رہاہے۔ بیر ہازگشت تھی آباس کے اعترکوئی مؤون تھا ۔ وہ نہ بچھ سکایا ذان ختم ہوئی تو فاطمہ نے وہ کپڑ اسرے اتا رکر میر پر مکادیا۔ سی وہ مجلین کے اس دور میں طا می جب وہ بڑے اہتمالم سے وضو کیا کرتا تھا اور قریبی مسجد بیل اینے دادا كے ساتھ جاتا تھا۔كيساز ماندتھا وہ بالحا تك دہ اپنى ببيساً كھيال سنبمالنا موا ایٹھنے لگا۔ اس کے اعداز میں انتمالی درہے کا

اضطراب تھا۔ ''کیا ہوا بھائی ،آپ کہال جارہے ہیں؟'' وہ جیرت سے

"دمل جارہا ہوں ۔ وہ اٹھ کا ندری جانب چل دیا۔فاطمہ
اے وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ بہت مشکل سے بیسا کھیاں
ایک جانب رکھ کر وہ واش روم میں گیا۔وہ باہر آیا تو وضو کر
چکا تھا۔اس کے کمرے میں مصلی نہیں تھا۔اس نے قالین پر
چال اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔اللہ اکبر کہ کر جیسے ہی
اس نے نبیت باندھی اس کی آتھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔وہ
شاء کے لفظ بھول چکا تھا۔ جنہیں یاد کرتے ہوئے وہ احساس
شرمندگی سے رو پڑتا۔غمار دُھل اشروع ہوگیا تھا۔

رات گرحی ہوتی جگی جارہ گئی۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے شانہ مصطرب ہی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سے درق شاہ کا چہرہ میں بیٹ سے درق شاہ کا چہرہ بی بیس ہے۔ اس کے ذبمن میں بیانا ہے اورا سے میں بتانا ہے اورا سے میں بتانا ہے کہ وہ کرکیا رہا ہے کیس آس وقت جب وہ اس کا رہی ہوتے ہیں تانا ہے کہ وہ اس کا اس ہوتا۔ ابھی تو وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اتنا ذبنی و هی ہے۔

. ماريج٢١٠١م

99 -

لیے روالٹ کا اجھا ہونا بہت ضروری ہے۔'اس نے چھر کول مول بات کهددی۔ "مم بية نيس كيا كبدرى موسيدهي بات كون نبيس كرتي مو" وه اكتائي موسط ليح ميل بولي-"سیدهی بات سے کہ آج رزلٹ آسنے گا۔ میں نے بہت كرداياب-"سعدسين كبا-"تو كيار ما؟"اس في وجها-وديني تو معلوم بيس موا- بان يه خرضرور ل كى ب كه آج اعلان ضردر ہوگا۔' وہ بولی۔ " جِلُوْ آئے گاتور يكھاجائے گالىكن دو جوتم سلےاور بعدى ذہنی کیفیت کے بارے میں۔''شاندنے یو چھٹا جایا مگر اس نے بات اُ تھکتے ہوئے کہا۔ "وه بين الهي آتي جون \_ پيرسارا ليل منظر بنا كريلان "البين منظرُ بلان يركما كهر راي بو؟"اس أنه الجهير بوع "أرى مون بالى مول "اس في سنجد كى سے كما أور نون *بند کر*دیا میمی اس کی ا**ی** نے کیو جھا۔ "كيايريثاني بيشانية" " كوئى يريشانى تبين معديد في متايا كدائن وداث آف "بات توریشانی کی ہے۔ ای نے سکراتے ہوئے کہا۔ "اى بى بات تو طے ہے كہ ميں ياس ضرور مو جاكل کی۔''دہ جلدی سے بولی۔ "اجھاٹھیک ہے۔ تمہارارزلٹ آے تو پھر میں تیری بات جِلا دُنِ - بہت پڑھ *لیا۔*اب این گھر داری سنجالو۔' اس کی ای في مكراتي موت كها\_ "ای ابھی نہیں ،بس دوسال کی مہلت دیں ، پھرآپ کی جومرضى بوليجيح گا۔" " پہلی بات تو یہ ہے کہ میں طارق کی شادی بھی کردینا جاہتی ہوں۔ وہ کیا تیری دجہسے درسال تک لٹکٹا رے گاادر دوسری بات بیدوسال کیون؟''

برداشت كريحك إساس مطح يرلا ناتحاجهان وه ندصرف بات کو مجھ سکتا بلکہاہے تبول بھی کر لیتا۔ وہ این خامی پر کڑھ دہی تقى اب جذبال نبير، موناحا بي تقاليكن برهيقت بكده جذباتی ہوگئ تھی۔اے احساس ہوگیاتھا کہ دلیل کے ہتھمار ے دار کاری پڑا ہے۔ وہ ابھی اس کا متحمل نہیں ہوسکتا تھا۔وہ يى موچى رى كى كداييا كون بوكيا؟ وہ اگر یارک تک گئی تھی تو اس کا اپنا مقصد اسے کشاں کشاں کے گیا تھا۔ ذرق شاہ بی نے کہا تھا کہا ہے وہ سوال باد آ گیا جس کا جواب حابتا ہے۔وہ جس وقت کے لیے منتظر تھی وہ آگیا تھا لیکن جب اے بیاحساس ہوا کوہ اسے سوال کے جواب میں دیجین تہیں رکھتا، بلکس کے اندر کی عورت کوجذباتی كرك ال مراه كرف كاكتش كرد باب تب ال سار با نہیں گیا۔ دواس کی ہندردیاں حاصل کرنے قرب کی راہ پر لا نا جابتا تھاادر پھراس نے دہ سب کھ کہد دیا جو کہنا جا ہتی تھی۔ میہ سے موجعے ہوسے اس کے دل بیس میتی کنگ بھی موجود تھی۔ ذرق شاہ اس لیے تھی نگامون سے تین ہدر رہاتھا کہ ویال کھال شرمندکی میں سے معصومیت بھی جھا تک رای تی۔ نگاہوں میں وہ نے بسی تھی جو کس یے گناہ کی ہوتی ہے ،جب اس برفردجرم عائد كردى جائے: دہ گُلِند خالوں كے ساتھ نیجانے کب نیندکی داد یون میں کھوگئ۔ الكي صبح جب وه ناشته كر جي تفي اي اي كي ساته والا بي الله في المحت مرسكال دُرائنگ روم میں بیٹی ہوئی تھی۔ ای بچھ دی بیلے ہی وہاں آ کر سستانے کے لیے بیٹھی تھی جبکہ وہ اخبار کے اشتہار بھی پڑھ چکی تھی۔ مجھی ان کھول میں اس کا فون نج اٹھا۔ رہ سعد میا کا تھا۔علک ملیک کے بعداس نے کہا۔

"شان بيكم المعلوم بكراح رزاب آئ كال "كيا دافعي متهين كهال سے خراكى بـ" شاندنے

'تم تہیں جاتی ہو، میرے لیے بیر رزلٹ کتا اہم ہے۔ای کیے میں بہت پریشان بیول۔ "دہ بولی۔ 'رزلٹ اہم ہے پریشانی میں جھی نہیں۔'' دہ دافعتاً سعد مہ ک بات جبیں سمجھ یا گاتی۔

" جس دفت میں امتحان دے رہی تھی،اس دفت میری ذمنی کیفیت کچھادرتھی اب اور ہے میری موجودہ صورت حال ا کے بارے میں تم بیس جانی ہو گھر میں اپنی بہتر پوزیشن کے

سب ماريد۲۱۱۰

''ای میں ایک سیٹ اب بنانا جا ہتی ہول میضرد رہ ک

ورندميري عليم ورسيت يوني رائيكال جائے كى "ده كھراتے

"میری بٹی! کیاتم بینیس جانتی ہو کہ حاصل کیا گیاعلم رائیگال نبیس جاتا۔ ہاں گراس پرمل کرنے کی نبیت ہو۔"اس کی ای نے کہا۔

"ووی تو اوی تو میں کہدر ہی ہول کمل کے بناعلم رائیگاں ہے۔ او مینتے ہوئے بولی۔

"اجھامیرے ساتھ بحث مت کرد میں تہارے اہا کوتیار ہونے میں مدددے دول "میر کہتے ہوئے ای اٹھ کئیں۔اسے معلوم تھا کہ شبانہ یونمی بحث کرتی جلی جائے گی۔

ائی اٹھ کئیں او تنہائی ملتے ہی وہ سوچوں میں کھوگی۔ رزائ کا اچھا ہونا اس کے لیے بہت ضروری تفاراس کی وجہ بیتی کہ اگر رزائ اچھا ہیں آتا تو اس کی ساری دلیلوں پر پانی پھر جائے گا۔ وہ سازے وجوے ٹی میں اس جاتے جو تلم حاصل کرنے کے لیے اس نے دیئے تھے۔ کوئی بھی بیدہ نے کو تیار تہیں ہوگا کہ اس ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور نہ آئی وہ تناسی اس کے خوالوں پر جھایا ہوا تھا۔ اس کے پان وقت تھا اور قبل اس کے خوالوں پر جھایا ہوا تھا۔ اس کے پان وقت تھا اور قبل اس کے خوالوں پر جھایا ہوا تھا۔ اس کے پان وقت تھا اور قبل اس کے خوالوں پر جھایا ہوا تھا۔ اس کے پان وقت تھا اور قبل اس کے خوالوں پر جھایا ہوا تھا۔ اس کے پان وقت تھا اور قبل اس کے خوالوں پر جھایا ہوا تھا۔ اس کے پان وقت تھا اور قبل اسے وہی کی صورت میں میں بانا جاتا کہ اس نے تھی وقت

''کیابات نے بہنا ابوی سائنس دان شم کی چیز بننے گی کوشش میں ہو۔' طارق نے سامنے دالے صوف پر جیلے ہوئے کہا۔وہ چونگ ٹی، پھر سکرائے ہوئے ہوئے۔ ''آج رزلٹ آرہاہے بھائی۔''

" مجھے معلوم ہے۔ بیرکوئی ٹی چیز نہیں۔"اس نے دھیمی ی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔

"آپ کومعلوم ہے'؟''اس نے حیرت سے پوچھا۔ ''جی بہنا! مجھے تو انتظار ہے،تمہارے رزلٹ کا جو پکھ دیر بعد مجھے معلوم ہوجائے گا۔''وہ سکراتے ہوئے بولا۔ ''مطلب''وہ بولی۔

"مطلب سے کہ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا ہے، اعلان ہونے سے پہلے ہی محصے معلوم ہو جائے گا بلکہ ..... وہ پیرمسرادیا۔

"آب بکھ چھپارے ہیں۔" وہ معنوی غصے سے بولی۔ "بالکل چھپارما ہول۔اس کیے کہتم شور نہ مجاوو۔" دہ

"جنائیں کیا رزائ ہے۔"وہ بحول کی طرح مچل گئی۔ جمی اس کے اباڈرائیک روم میں آگئے۔ انہوں نے س لیا تھا۔ اس لیے خوشگوار لہج میں ہوئے۔ "بتاتے ہیں ڈراسانس لو۔" "آپ کو بھی۔"وہ حیرت سے بولی۔ اسٹے میں اس کی ای

بھی وہیں آگئیں۔

'دبئی میں تو کئی دن ہے معلوم کرنے کی کوشش کررہا

تھا۔'' یہ کہتے ہوئے وہ بیٹھ گئے۔انہی کھات میں باہرگاڑی رکی

یق شانہ کا سانس بھی گلے میں اٹک گیا۔اگر یہ سعد یہ بونی کی

تو اس نے لباس' کاش یہ بچھ ور بعد آئی ڈو بی سوچ رہی تی کہ کہ سعدیہ ورائیگ روم میں واقل ہوئی۔شیاب اے دہ بھی کر سعدیہ ورائیگ مواقف وہ جرت زوہ رہ گئی ۔ جباب کے ساتھ بورا بدن و ھکا ہوا تھا۔وہ مسکراری تھی۔ جب کے ساتھ بورا بدن و ھکا ہوا تھا۔وہ مسکراری تھی۔ یہ شانہ نے طارق کی طرف و بھی۔ اس کے ابولی ڈگا ہوں میں ستائش تھی۔اس کے ابولی ڈگا ہوں میں ستائش تھی۔اس کے ابولی ڈگا ہوا تھا۔ سال کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تی توشیانہ بعد وہ شانہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تی توشیانہ بعد وہ شانہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تی توشیانہ بعد وہ شانہ کے طرف اشارہ کیا۔

"میں جو خبر سنانے والی ہوں اس کے بعد میضروری

ہے۔ "فاؤیمیٰ!" وقارالدین نے زم کہے میں کہا۔ "اپنی شانہ دقار کے اپنے ڈیمارٹمنٹ میں سب سے زیادہ مارٹس لیے ہیں اور بیٹا پ پر ہے۔"اس نے بیجان خیز لیجے میں کہا۔

"ادہ اتو میں خبر سنانے سے رہ گیا۔" طارق نے افسوں مجرے انداز میں کہا جبکہ شبانہ پرشادی مرگ کی سی کیفیت طاری تھی۔خوشی سے آنسو جاری ہوسکتے۔ تب اس کی آنگھول میں سے آنسو جاری ہوسکتے۔ تب اس نے یوجھا۔

"اورتمهارارزلت؟"

"مِن الجمد الله سب مين ياس مول التجمع مارس بين مين بهت خوش مول "

"مارے ماس بھی تمہارے کیے بہی خوشخری تھی۔ بہر حال میسعدریہ سے تصیب میں ہوا۔" وقارالدین نے کہا تو اس کا ای بولیس۔

الميرے ليےسب سے زيادہ خوشی کی بات سے كہيں

ماريج١١٠١م

ربی ہے۔ آئیس پوری شدیت سے پوائٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ وصف ایک مثال تھی۔ شاند نے تفصیل سے اپنا تکتہ زگاہ مجھاتے ہوئے کہا۔

"به چیزین بھی تو مور بی ہیں \_سبت کون لیتا ہے\_" طارق

" پیغام میں سپائی ہونی جا ہے اڑ ہو جاتا ہے۔ یورپ میں رہنے والی ان خواتین کے خیالات تو اسپے لوگوں کو ہتائے جا سکتے ہیں ، جہاں تجاب پر یابندی ہے۔وہ کیوں نقاب لیتی ۔ ''

یں۔ "بٹی اجھے تمہارایہ آئیڈیا لبند آیا ہے تمہیں جو جاہے مجھے بتاؤ۔"وقارالدین نے تمی انداز میں کہا۔

ے ورد روں میں ہے۔ "الحمداللہ اسعدیہ میرے ساتھ ہے۔ ہم ودنوں کے کطے کیاتھا کہ دزائث کے بعدیہ بات کریں گے۔ ہم ٹیلان کرلیں کیلونہم آپ کونٹادیں گے۔"

"الحیلی بات ہے۔ وقارالدین کے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر پڑے جذباتی کہے میں بولا۔ جب بھی کوئی اللہ کی آراہ پر چلنا ہے تو اللہ اسے انعامات سے ضرور نواز تا ہے آب سے انسان پر ہے کہ دہ انعامات بی میں کھوکر رہ جا تا ہے یا اللہ کے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ پیری بی یا اجھے تم پر فخر ہے اور میری وعا ہے کہ اللہ تمہیں حفظ وامان میں رکھے اور مزید کامیا ہوں سے نواز ہے۔ نہ کہ کرووا تھے کے توسعد ریہ بولی۔

ھوارے میدہدروہ سے سے وسعدیہ ہوں۔ ''انکل! کم از کم پیمٹھائی تو چکھتے جا کیں۔'' ''ساب: کی میٹریں بربھیں۔ اس

"اوہ امعاف کرنا بنی کا وجھی جلدی ہے۔" انہوں نے کہا تو شبانہ نے ڈبہ کھول کیا۔ سب کو دینے کے بعد فرشکوار ماحول میں وقارالدین اور طارق این آئی سے لیے نکل کئے میں وقارالدین اور طارق این آئی اور اول اوا کر کیں۔ پھر کپ شپ کرتے ہیں۔ "شبانہ نے سعد سیکا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور وہ دونوں اپنے کمرے کی جانب چل دیں۔ ای نے مٹھائی اٹھائی اور گھر میں موجود تمام ملازمین میں بانٹ وینے کے لیے اپنی ملازمہ کو دے وی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی جئی نے اتن بڑی ملازمہ کو دے وی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی جئی نے اتن بڑی ملازمہ کو دے وی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی جئی نے اتن بڑی کامیا لی حاصل کی ہے گیا ساتھ جی یہ دی جھی تھا کہ وہ پرایا

وهن بُاليك ون الني العرض جائي والني كل-

جاسلنا ہے۔ ٹاک شوہ و سکتے ہیں فراقین پر زیادہ محنت کی دہشری قدیم مساجد میں ہے ایک تھی مخبان آبادی کے فرانستاہ کا دی ہے فرانستاہ کی مسلول سے بھاڑی صورت بیدا ہو ، باعث اب دہاں کھلے رائے ہیں رہے تھے۔ زرق شاہ گاڑی

نے سعدیہ بٹی کو جاب میں و کھے لیا۔ اللہ باک تو بیش و ہے تو ہیہ فقاب بھی تے لے گا۔"

''ہاں ُیہ بہت بڑی خوش کھینی ادر سعادت ہے۔'' وقار الدین نے کہا، پھر جیب میں سے اپنا والٹ نکالا ادراس میں سے اپناؤ یب کارڈ نکال کرشبانہ کی جانب بڑھا دیا ''ریکیا ابو؟''اسنے یوچھا۔

'' بیانعام ہے'اپ طور پر جومرضی خریدناتم دونوں۔' اس نے شفقت پدری سے کہا۔

' د نہیں ابو میں میں لول گی۔ بلکہ میر اسطالبہ کچھ اور ہے۔ وہ ایک وم نجیدگ سے بولی۔

"ووكياك فبنون فيسكون سي يوجها-

"میں مزید پڑھ نا جا ہتی ہوں اور اس کے ساتھ پروڈکشن سیٹ ایٹ کے ساتھ پروڈکشن سیٹ ایس نے المینان سے کہا ہے ۔ سیٹ ایٹ مزوع کرنا جا ہتی ہوں۔ "اس نے المینان سے کہا ہے ۔ " تو کیا تم وراہے بناؤ کی؟" طارق نے جیرت سے

پی دارق بھائی! ضروری نیں ہے کہ بروڈ کشن ڈراموں کی مؤتی میادر بہت می چیزیں ایس میں جو بنائی جا سکتی میں۔''شیانہ نے کمل سے کہا۔۔۔

معلوم و و قری سے بولا۔

"مثلا ایک جھوٹا بچے ہی معلوم و د و قری سے بولا۔

"مثلا ایک جھوٹا بچے ہے اگر تصویر کے ساتھ دہ تمام ترکات و سکنات کی فلم بنادی جائے تو اسے باز باز دکھایا جاسکتا ہے۔ بار باز کھایا جاسکتا ہے۔ بار باز کو کھایا جاسکتا ہے۔ بار باز کر دہیا دکرسکتا ہے جہارا یہ بیغام ان بچوں تک بھی بھی سکتا ہے، جو جمیس جانے بھی نہیں ہول کے۔ سرحدیں بھی اس کی راہ میں رکاد مرفیر اور پھر بے شار موضوع ہیں۔ "دو مزی ہے راہ میں رکاد مرفیر اور پھر بے شار موضوع ہیں۔ "دو مزی ہے

سمجھاتے ہوئے ہوئی۔ "مثال کی حد تک تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر یہ کوئی نیا آئیڈ یائیس ۔اس پرتو کام ہو چکا ہے۔ میں نے آیک ٹی دی چینل پرایباد یکھا ہے۔ طارق نے نرم کیج میں کہا۔

"فین مانتی ہول صرف میں بی نیس امت مسلم میں اور کی کام کر بھی بہت سادے لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں اور کی کام کر بھی دے ہیں۔ ان سب کواجھا عیت ورکار ہے۔ میں نے کہانا کہ اور بہت سادے موضوع ہیں۔ ایس مثیل کے طور پر بھی و کھایا جا سکتا ہے۔ ٹاک شو ہو سکتے ہیں ۔خواجی پر زیاوہ محنت کی ضرورت ہیں ہو ہو۔

1411 WILLIAM

میں بدینا ہوا، اس مجد کے مینار کود مکیدر ہا تھا۔ یکی وہ محدثقی جہاں بھین میں وہ آیا کرتا تھا۔ یہیں وہ پہلی بارسیارہ سینے سے لگائے ان بچوں کے درمیان میں آ کر معیفاتھا۔ جہاں دوسرے بے تطار بنائے استاد تحترم سے پڑھ رہے تھے۔ اس کی سم اللہ سیس پر ہوئی تھی۔اہے اچھی طرح یا دفقا کہ اس کے والدنے اس کی آنگی بکڑی ہوئی تھی۔متبد کی جانب جاتے ہوئے مٹھائی کی ٹوکری اس کے والد نے خریدی ادر پھراستاد محترم کے باس چلے مجئے ۔ انہوں نے نہاےت شفقت سے سم الله پر اهائی اور وه منهائی بچول میں تقسیم کر دی - ریاس کی قسمت تھی کہ وہ پورا قرآن پاک بر هنیس سکا تفار محض دو برس بعد بی ده اس منحان آبادى والمي محك يفكل كرمادل ناؤن ميس بطي محت يحروه سیرتواس کے ذہن میں رہی محرسب کھے بھول بھال گیا۔ گذری رات وہ این آپ کوسوچے ہوئے اسی ماضی میں جا بہنچا۔ وہ اس تھوج میں تھا کہاں کا دین سے رابط کہاں لُونًا تَعَالِبِ تَلِأَنْ مِن عِلْتِهِ عِلْتِهِ وه ابن مجدِينك آبيبنيا انهول من انتائي ورج كى معاتى ترتى توكر لى تحى ليكن أي اسل ے الطاقة كر بينے يقدار اسے معاش كى كوكى فكر نيس تھی۔اے کھن ہمی فکر تھی کہ حسینیت ہے نسبت جوڑنے کے مے آخراے کرنا کیا ہوگا۔ رکتابوالد تھا کدوہ میں ہیں جانیا تفااورندى بيجا فاتفاكهات يكيان كهاب سيطاكا وات جب این کھوج میں سفر کرتے ہوئے اس سجائی پیچاتو اس کا ول كواى دين لكا كررابط جہال سے لوٹا ہے دہیں سے جر ے گاہی دن کافی ج مآیا تھا جب دہاں اُن بہنیا۔دہ گاڑی ہے ازا اور ہیںاتھی لیے مجد کی جانب بڑھا۔ چند قدمول كافاصله تفاادروه سرهيول تك جابي بيجاراس كيسامنه وسيع صحن تهاجس كے درميان پائي كا حوض مجرا ہوا تھا۔اسے ياد آنے لگا۔ میں وض کے قریب سے اسے خوف بھی آ ناتھا کہ لہیں اس میں گرنہ جائے اور میس یانی کے چھینٹے اڑانے کا مزہ بھی آتا تھا۔وہ این بجولیوں کے ساتھ بہاں بہت دریتک كهيتار متاقعال كن تكامون مين بجين إكا زرق شاه تعاليبين ال معجد مين اس كى بهت سارى يادين بلھرى يردى تھيں۔وه وہیں حض پر بیٹھ گیاادرائی یادول سے ملنے لگا۔ بچین کاوہ ب

نگرى والاز ماند بنيقىم، و دسرل سيمآ م <u>نكلنے ك</u>لكن ..... "كيابات بي مينا يهال بيشي كول آنسو بهار بهو-"

زرن شاہ اس شفیق آوازیر چونک گیا۔ اس نے سراتھا کر

و یکھا تو چرت سے دہیں جم گیا۔ اگرچہ گذرے وقت نے ایے تاثرات ان برجھوڑے متھ کیک کشش ونگارتو دبی تھے وی سر پرساده ی سفید پرای سرخ وسفید چرے پر سکھاش داگار سادہ سفید کرتا اور تہدندہ جلدی ہے اٹھنے کی کوشش میں اڑ کھڑا گیااوربے ماختذای کے مندے نکل گیا۔ "استاد جي آپ....!"

"سیفو .... بیٹھو بیٹا ..... بیٹھ جاؤے" استاد کی نے اسے سہارا دیے ہوئے کہاتو بیٹے گیا۔وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹے -25

"استاد جي ايس موج بهي نبيس سكتا تحاكر آب مجه يول ال جائيس محبيس، بائيس ال بعد مين آپ وُد عُورُ ماهون منمعاف كرنابيا إيس حميس بيجان تبنن سكا اب تك الله جانے کتنے بیچے بڑھ کر چلے گئے ! انہوں نے مشقواندانداز ميل كبار

"جى ميں سيد صادق جسين شاہ كا بوتا اور سيد عائد <del>سن</del>ين شاہ كابيامون جوآج ، زرق شاه كرمنا جاما تواساري في مربلاتے ہوئے کہا۔

"میں سمجھ گیا ہوں تم جہت تھوڑا عرصہ یہاں آئے تنے۔ماشاء اللہ اب تو تھر د جوان ہو تھے ہو۔اللہ نظر بدے بيائي بيسائمي اوريهال خيريت توب أبيرا؟ "استادمحرم ے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو ڈرن شاہ چند كسحال كي جانب و مجمار مار يمر بولار

" شايد مجھاين آ يَتك يَعْفِين ك لِيهُ تَعْمُن راسته إينانا

" ہول "استاد جی نے مہرا ہنکارہ بھرا چند کمعے خاموش رہے پھر بولے۔ "تو اپنے آپ کی تلاش میں لکلاہے۔ وہتم نے ایک محادرہ سنا ہے آنکھاد جھل بہاڑاد جھل''

من جي '' وه استعجاب سے بولا۔ "كياتم اين آب كود كيهت بو؟" انهول في مسكرات

"" أنتيخ ميل ياكسي ويديوفلم من خود كود يهما مول- "ده

خودكوكهين وكيصتا بوياجوكوني تهبين حبسادكهاناحا يصويبا و مکھتے ہو بھی اپنے آپ کے ساتھ خالص پن سے بھی ملے مؤساری سوچ دفکر ، دین دهرم ، فلیفی منطقیس ایک جانب رکھ کر

ســـ فأنج ١٠١١ء

"جس نے اتی بات کہی، ای سے جواب بھی لے لینا تھانا۔" دہ بولے۔ "میری رسائی نہیں اس تک ماس لیے۔" دہ کہتے کہتے

''میری رسانی مہیں اس تک اس کیے ۔'' دہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ بھر شبانہ نے جو کہا تھا دہ ان کے گوش گزار کر

" من افکار حسین باک ای حسیب میادر نسبت، دای عمل کیا جائے جو حسین باک نے کیا۔ ان جسیا بننے والا ای عمل کیا جائے جو حسین پاک نے کیا۔ ان جسیا بننے والا ای نسبت دار کہلاتا ہے۔ انہوں نے ادب بھرے کہا جی کہا۔
"تو چر ہمارے اردگر دتو زیادہ پر بیریت ای ہے، ہم کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے ؟" وہ منیں انکار کرتے ہم کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے ؟" وہ جذباتی انکار کرتے ہم کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے ؟" وہ جذباتی انکار شرب بولا۔

''یہ تو فق کے معاطے ہیں جسے دہ اوپر دالا دیں۔ گرہم الکیا دربات بھی ہے۔ اللہ پاک نے تو بخشش کا موش ہوئے بھر چنرلحوں بعد ہو گے۔''امام حسین پاک کاشار ان مستوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے من کے اندر سے الشے دالی تمام تر باطل تو توں پر قابو پالیا تھا۔ دہ اپنے اندر سے مضبوط باب تھے جبی باطل کو لاگا ذاہ جو جس تدرا پنے اندر سے مضبوط ہوگا، اس قدر دی باطل تو تون کو لاکا رائے کی جرات کرتا ہے۔ ای

''اس نے ہو چھا۔ ''ان ایک نفس بھی تو ہمارے اندر موجودے نا جس طرح باہر کشکش ہے، ای طرح ہمارے اندر بھی تو مشکش موجود ہے۔ایک کر بلا ہمارے اندر بھی تو بڑا ہے۔ جہاں بہت کچھ قربان کر ناپڑ تا ہے۔خود پرای نے آتے پائی ہے، جس نے اپ آپ کو مجھا ادر جانا' دین ،دھر م ادر فکر دفلے فئے بیسب بعد کی با تمی ہیں۔ پہلے خود کو السان ہوکر تو دکھے پھر پہتہ چلا ہے کہ کا کنات کا

نظام کسشے پرچل رہاہے۔'' ''کوئی آئینہ تو ہوگا جس میں خودکود یکھا جائے۔''اس نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔

"دوی انکار باطل قوتوں کا انکار ، پھر اثبات ہے ابتمہارا سوال یہ دسکتا ہے کہ آخر باطل قوتیں ہیں کیا ان کی پہچان کیاہے؟"وہ زمی سے بولے۔

''بی'' کی'' دہ سرسراتے ہوئے انداز میں بولا۔ ''یہی دیکھنے کے لیے انسان کو عقل دو بعت کی گئی ۔''امہوں نے بروی نری سے بو بھا۔ ''مہیں۔'' دہ *کرز* نے کہتے میں بولا۔

''استاد تی ایسے اندر میمائنے کے لیے بھی نگاہ جا ہے۔ میرے پال و دہ نگاہ بھی ہیں ہے۔'' دہ جدب کے بولا۔ ''دیے کیوں نہیں ہے۔ میں نے کہا نا آنکھ ادجمل پہاڑ ادبھل جس کے تم نے اسے آپ رغور کرنا شروع کر دیا۔

او کھل جس مجھتم نے اپنے آپ پرغور کرنا شروع کر دیا۔ دراسل وہی تمہارے خود سے ملئے کی شروعات ہوگی ادر پھر چاہے راہت جتنا بھی طویل ہے۔ اللہ کی توقیق سے کنوں میں طے ہوجا تاہے۔ "انہوں نے کہااور فسوکرنے کے دہ دف فرکر سے تو زرق شاہ نے ادب سے کہا۔

"استاد جی اکیا ہم کچھ در مزید کا تیں کر سکتے ہیں؟" "کیوں ہیں اُن کا دھر حجرے میں جل کر بیٹھتے ہیں۔"

استاد جی نے کہاا در دہ ان کے ساتھ ساتھ میلئے لگا۔ حجرہ پرانے وقتوں ہے بی ایک کوٹھری تھی۔جس میں ایک بستر فرش پر بچھا ہوا تھا۔جس کے اطراف میں کتابیں پڑی تھیں کونے میں صراحی ادر پیالہ ادر ایک جانب صند ق پڑا تھا۔وہ دونوں آمنے سامنے بستر پر بیٹھ گئے۔ درق شاہ کچھ دمر

تک فاموں رہا، گھر بولا۔ "استاد جی! کیا آپ میری رہنمائی کرسکیں کے کہ حسینیت کیا ہے؟ اس سے اپنی نسبت کیسے جوڑ سکتا ہوں؟"

یہ سوال من کروہ چند کہتے اس کی جانب دیکھتے رہے۔ پھر سید ھے ہوکر دورانو ہوئے اور بڑےادب سے کہا۔ سید سے ہوکر دورانو ہوئے اور بڑے ادب

"بد بات تمهارے ول میں خود بخود آئی ہے یا کسی نے است مہارے ول میں خود بخود آئی ہے یا کسی نے است کھی ہے؟"

علام المسلم المسلم

Prima de -

شاہ سوچ کی دنیا میں نجانے کہاں جا پہنچا تھا۔ کانی در بعد چونکتے ہوئے اس نے استاد جی کے چیرے پر دیکھا اور ممنونیت سے بولا۔ "بہت شکریہ"ں سے میرار اسکا جل کر دیا ہے ماگر

"بہت شکریہ آپ نے میرا بڑا مسلط کر دیا۔ میں اگر آپ سے ملنے آئی تو۔"

"بینا!اب تو مجھے بھی یادہیں کہ میں کب ہے اس مسجد کی خدمت کر رہا ہوں۔ میں بہیں ہوتا ہوں۔ اگر کہیں ادھر ادھر ہوبھی جا دک تو کسی ضر درت کے لیے باز ارجا تا ہوں، مجر ادھر میں آجا تا ہول میں اب بھی مہیں نے پر معاتا ہوں۔"

''میں اگر کہوں کہ جھے بھی دہیں ہے سبق پڑھا ہے۔ میں نے چھوڑ اتھا تو۔''؟''اس نے یو چھا۔

سن سنجار کی کی جاؤاہ ''مجھے خوتی ہوگی کین تم حمی نگاہ والے کے ٹیاس جاؤاہ حمہیں سنجال لیں گے' انہون نے انکساری سے کہا۔ ''استادیجی! کیا میں ان بھی نگاہ میں بیس ہوں؟''اس نے

ہونیدنگاہ می کا تو کمال ہے کہ میاں پر ہولیکن ہر کی کا اپنا مقام ہے اس کا مقام اور ہے جس نے تہ ہیں یہاں بھیجاءان کا مقام اور ہے جن کے پاک ہم جاؤے میری تو کوئی حشیت ہی اسیں۔ مقام یار سے مقام عشق کل بڑے مرحلے ہیں بیٹا۔ "نہوں نے کہری شجیدگ سے کہا تو ڈرق شاہ گہری موج میں ڈوب گیا۔ پھراچا تک افحاداس نے دونوں ہاتھوں سے مصافی کیا اور بیسا تھی سنجال کر باہری جانب چل دیا۔ عشق ک چنگاری جو ملکی تھی اس کی صدت دہ خود میں محسول کرنے لگا تھا۔

شرکال بوش علاقے میں شانہ وقار نے اپنی گاڑی کی رفتار وہی کی اور پھر ایک بنگلے کے سامنے روک دی ۔ گاڑی در کیستے تی جوکیدار نے گیٹ کول دیا۔ اس نے پورچ میں معدید کی گاڑی کاری کے ساتھ اپنی گاڑی بارک کی اور پھر اندر کی جانب برقی کے ساتھ اپنی گاڑی بارک کی اور پھر اندر کی جانب برقی کے اس کے پاس چند لڑکیاں کام کر روی تھیں۔ جن کے ذمے مخلف کام میتے۔ جد میر ترین مولیات سے وہ آفس آ راستہ کروی تھی۔ اس کے ایا نے وعد سے مطابق ہروہ شے مہیا کر دی تھی جس کی کے ایا نے وعد سے مطابق ہروہ شے مہیا کر دی تھی جس کی اسے ضرورت محمول ہوئی۔ سعدید نے بھی کثیر مربایداس کے باک جن کرادیا۔ شانہ نے زر کے سارے معاملات سعدید کے سیر دیگئی میٹنگ میں در کے سارے معاملات سعدید کے سیر دیگئی میٹنگ میں میں در کے سارے معاملات سعدید کے سیر دیگئے اور خود انتظام سنجال لیا۔ اس دن ان کی پہلی میٹنگ میں میں در کے سارے معاملات سعدید کے سیر دیگئے اور خود انتظام سنجال لیا۔ اس دن ان کی پہلی میٹنگ

ہے۔ یہی شعور ہے کہ وہ دیکھے، حیائی کہاں ہے، یہی آئینہ ے ایم معیار انسانیت ہے۔ امام حسین یاک کا انکار بھی تو انسانیت کی فلاح تھا نا۔ باطل تو توں کا انگار بمی کے لیے ؟ فلاحِ انسانيت كے ليے - تاريخ انسانيت مين ديجھو كہاں ير کیا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کا اجتاع مھی سچائی پر سیس ہوتا۔سقراط کوز ہرکا بیالہ چیا پڑا۔ پوراش<sub>ہر</sub>اس کے خلاف ہوگ<sub>یا</sub> کیکن تاری نے ثابت کیا کہ وہ اس وقت سچائی پر تھا۔ یزید کا الشكر جرادانك طرف يزيد جب تحت تشين موكيا بتب اكثريت ایسے لوگول کی تھی جو امت میں اختلاف نہیں جاہتے تھے انتظار ختم کر ناچاہتے تھے۔ اس سکون جاہتے تصايك نظام كوچلا كرمزيد في دغارت كرى كاخاتمه جايت تھادران لوگول كى تعداد بہت كم تھى جن كے خيال ميں يربيدى نظام باطل تھا۔وہ باطل کیوں تھا؟ اس کیے کہ سچائی 😭 الصاف عبد كى ياسدارى ادراخلاق جيسے زرين اصول كوئے کھیں میں ڈال دیتے محمد تھے۔ایسے میں سیدنا حسین یاک ہے جی اور یک کورائی دنیا تک جابت کرو ہے کے لیے گر بلا کے صحرا میں شہادت کوزندگی دے دی\_انہوں نے اپ انکارے ثابت کر دیا کہ باطل قوتوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہی عین جہاد ہے۔ یہ بھی ایک آئینہ کیے۔ انہوں نے محل یہ برد باری سے لفظ لفظ کہتے ہوئے تھایا۔

" مجھے کیا کرنا جائے۔" دہ دہ انسا ہوتے ہوئے ہوا ہے۔
" اپنے آپ کو مجھ لوتو پہلے اپنے آئد کا باطل تو تو ل کے خلاف ڈٹ جا کہ ۔ پھر باہر کی تو تو ل سے نبرد آز ما ہونا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر حسین پاکٹ کی نسبت چاہتے ہوتو اس نظام کو مجھوجس کے لیے انہوں نے شہادت کوزندگی ویا در بہنا عشق کے حاصل ہونے والا کو ہر نہیں۔ کونکہ حسینیت ہشتی ہے در عشق ہے۔ در عشق ہے۔

"ابتداءكمال بي كرول" وهرسرايا-

" کلمان کے کلے کودیکھو" لا" کیا ہے انکاری تو ہے تمام باطل قو توں کا۔ بیکرلو پھرا کے اللہ ہی اللہ ہے اور پھر اللہ کو کیے پانا ہے، وہ نی دوجہاں ہمرور کا منات ، رشت العالمین سرکا رمدینہ حضرت محقاف کے ارشاد پاک ہیں۔ انہی سے اللہ بھی ملاہے۔ پھر سارے دائے کھلتے جلے جاتے ہیں عشق خودہی راہ پر لاکر منزل کی جانب کا مزن کر دیتا ہے۔ "انہوں نے راہ پر لاکر منزل کی جانب کا مزن کر دیتا ہے۔ "انہوں نے

- مارچ١١٠١م

ہتی \_ پہیں اس نے طے کیا گیا منصوبہ سب کو بتانا تھا۔اس کے آتے ہی سب ہال میں جمع ہوگئیں۔

دہ بڑاروح پرورمنظرتھا۔ ہال میں مبھی اثر کیاں تھیں۔ کوئی پورے نتاب میں کوئی تجاب میں۔ شانہ وقار نے تلادت کلام مجید سے اس میڈنگ کا آغاز کیا۔ اس نے اسپیے سامنے میٹی جھ لڑکیوں کودیکھاادرائی ہات شردع کی۔

"میری بہنوا ہم سی نے کام کی شردعات نبیں کرنے لگیں \_ ملكه أى كام كوآ محر بردها ربي مين جورحمت العالمين مردر كوين حضرت محمصطفي الله في شردع كيا بلعى فلاح النائية - الارد د عد فرض ب كرم الكيسل تك يد بيغام يبني كس - اكربم اليانيس كرت توديا بس بم يكونى یو چھنے والا بھلے مذہ و مرا خرت میں ہماری جواب دای ہے۔ اسلام عورت ادر مردکو برابر حیثیت دیتا ہے۔ تاہم ان دونوں کے نظری تقاضوں کی بدولت قرائض میں تخصیص ہے اور ای طرح حقوق میں بھی۔ تاکہ فلاح انسانیت کی جو ذ ہے داری اسلام نے اپنے مانے والوں کودی ہدہ بہترین طریقے سے انخائم یائے فلاح انسانیت کے اس ابدی فرض کو مرد سكمان في جس تدرجانفشال بي بيمايا ، خواتين في مي اي جوش دخروش ادرخوش اسلولی ہے اس فرض کوادا کیا۔مثال کے طور پر جنگ اُحد میں ایک خاتون حفرت سیبہ نے ای جانفشانی سے حضور بی اگر مان کا دفاع کیا جس طرح مرد صحابہ نے کیا فران می انگرے کہ خود آ تحضرت الفي في حفرت سيد كم بارك من فرمايا كمين نے انہیں دیکھا وہ وائیں ہائیں کسی طرف متوجہ ہوئے بغیر صرف میرے بچاؤ کے لیے لڑتی رہیں۔ بیزوں کے مجوکول ادر ملواروں کے وار سے ان خاتون کے جسم پر بارہ زخم آئے ہے۔حصرت اسیبہ جصرت رید بن عاصم کی بیوی تھیں جواہیے مِیون حبیب ادرعبداللہ کے ساتھ میدان جنگ کے لیے نگل تنس سرحت العالمين الفلا في فرمايا تما المال بيت رسول!الله مهمين بركت عطا فرمائے حضرت نسبيہ "في آپ ے عرض کی کہ آپ اللہ ہے دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کاساتھ تھیب ہو آپ نے ای وقت یہی وعا فرمالی کہاہے اللهان سب كوجنت ميس ميراساتحي بنانا \_ ميين كرحضرت اسيية نے کہااب مجھے دنیا کی سی مصیبت کی بھی پروائیس ہے۔"دہ

''حصرت عمارةُ ابيعت عقبه بين شريك تقيين ادرغز ده احد میں بھی اسے شوہرادردد بیٹوں کے ساتھ شامل تھیں۔ بیعت رضوان ادر جنگ بمامه بین حاضر تعیس ده برابرلزین ان کالیک باتھ ضائع ہوگیا۔ انہی ہے مولی این عباس نے ردایت کی ہے كر حضرت عمارة في المحضرت الله الله عرض كيا كبيس ویعتی ہول ہر چیز مرددل کے لیے ہے ، مورتوں کا کہیں ذکر تبیس آتا۔ اس پر بيرآيت مباركه نازل موئى -"ب شك مسلمان مرددل کے کیے سلمان عورتیں اور موسین کے لیے موس عورتش''۔ بی دہ جوہر ایمان ہے جس کی بدولت اسلام سارے عالم میں کیل گیا۔فلاح انسانیت کا پیغام خواتین نے بھی ای طرح پھیلایا جیسا مردوں نے۔ پھر جس طرح تهذيب اسلاى مضبوط سے مضبوط تر ہوئی۔ إى طرح مزيد ا حکام آتے ہے گئے۔ یہاں تک کہ پردے کا تھم آجمیالیکن خواتن الركوكي فدعن نيس كدوه فلاح انسانيت كاس لازدال بغام کورک کردیں \_ کیونگ ان کے بغیر میادھورا ہے اوہ میر کہہ كرهامون موكئ سبهي أيكار كي في يوجها-

"اُس دور کے تقاضے کھے اور سے ادر ہم جس دور میں ہیں۔ اس کی کھے دوسری ضروریات ہیں۔کیاہم آج کے حوالے سے
ہات کر سکتے ہیں۔"

"میری بہن میں ای طرف آرای ہوں عہد کوئی بھی ہو کئیں ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہر عہد میں کیکن پیام تو وای ہے تا اور یہ حقیقت ہے کہ ہر عہد میں مشکل ہے کیونکہ اس میں فائی طور پر رفتح کے خواب و تجھے جارہے ہیں اوراج کی خواب و تجھے جارہے ہیں اس بنیاد پر گہری سازشیں کی جارہ تی ہیں۔ بظاہر بنگ دکھائی نہیں دی گئیں شیطان تھیں بدل بدل کر دلفریٹ فحروں کے مہد میں موجود ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ہمارے عہد میں موجود ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے زیاوہ مصبوط ایمان اورزیاوہ محنت کی ضرورت ہے۔ "

"بے شک نیں ہے کین اگر سلمان عورت اپ فرائض ہی ہے آگاہ ہو جائے۔ اپی ذے داریوں سے واقف ہو جائے ادراس بر ممل کرے تو اس کے لیے اتنا ہی کانی ہے۔ عورت کو یہ تجھنا جاہے کہ اس کا دین اس سے کیا چاہتا ہے۔ آئ سے ہی شیطان کی راہ میں اتی بلند دیوار کھڑی ہوجاتی ہے کہ داسے عورتیس کرسکتا۔"

. مارچ۱۱۰۱ء

برے حذب ہے کہتی ہوئی سائس لینے کور کی بتب پھر ہوئی۔

خود بخو داونی در بے بے اعلیٰ در ج تک آجا تیں گی۔ اکتاب محسور نہیں کریں گی۔ مھی رات ایک دم نہیں آئی اور نہ سورج ایک م سے نکل آتا ہے۔ ہتد آہتدانیانی فطرت کے مطابقِ ترغیب وی جائے۔ جارے سامنے کئی فرقے ہمسلک یا مکتبه فکر ہوں گے،ہم یا تو خود کسی کی نمائندگی نہیں قطعانہیں۔ ہمارا پیغام فلاح انسانیت کا ہے۔ وہی محبت إنسان ، قرآن مجید یں انسان خاطب ہے۔ پھر موسین کی باری آتی ہے۔ بیہوی نہیں سکتا کے مومن اچھامسلمان نہ ہوا در میر بھی نہیں ہوسکتا کہ اچھامسلمان ایک اجھاانسان ندہو۔ یمی بات تو بتانی ہے کہ وین انسان کے لیے کیا اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کرکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔جس سے وہ اچھا مسلمان بنتا ہے، بھرموس - ہمارے يغام ميں جب شرت كاحصول باانانية بين ہو كى ، تو مارا لعلق صرف انسال فلاح سے ہوگا کیونکہ نفسانیت بی تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ انا نیت کو نکال دیں، جواجی الگ شناخت بنانے بر محبور كرتى بنواتى فقط فلاح بى بيتى ب مارے اذہان میں صرف اور فقظ امت مسلمہ ہوتو ہم اسلام کے نمائندہ

أ "اس طرح ما رادائر عمل محدود ميس لامحدود موجائے گا۔"

"اس طرح ہم ان کی ندھرف حوصلہ فرائی کریں گی۔ بلکہ انیس مزید مضبوط ہونے میں مدوریں گا۔"ایک لڑکی نے کہا۔ ''الکل'اگر پورپ میں تجاب کوسیاسی علامت بان بھی لیا "جبعورت جارد بواری تک ہی محد ددرہے گی تو وہ کیا کر سکتی ہے۔ در جد بید میں علم کسے حاصل کر یائے گی جواس پر فرض ہے۔ کی ونکہ آج کا معاشرہ عورت کو دہ سب مہیا نہیں کر رہا ہے۔ جس کی اسے ضرورت ہے یا دوسرے لفظوں میں آج کا معاشرہ بیرے۔ "

"آپ کی بات درست ہے آیک عورت این سل نوکی ای
وقت پرورش و تربیت احسن انداز میں کریائے گی، جب وہ خود
علم حاصل کر بیکی ہوا دراس کے ساتھ بائم کی بھی ہو۔ اصل میں
حقوق نسواں تو یہی ہے کہ وہ معاشرے کو مجبور کردے اس کی
ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنے کی بہترین ہولیات مہیا
کرے ہم نے آیہے ہی معاملات خواتین کے سامنے رکھنے
سی سے آ

پوچھا۔

ردیں کوشش کرتی ہول ویکھیں میرے علم کے مطابق

ردے کے بین درجات بیان کیے گئے ہیں کہ عورت اپنے
گھروں کی چارد بواری تک محدود رہے اور فقط شوہراور محرم
رشتے داردں کے سامنے چرہ کھول سکتی ہے۔ دوہرایہ کہ پورا
اچرہ، بافقط آنکھیں غیرمحرم اجلی یا غیرمحرم رشتے دار کے سامنے
کھول سکتی ہے۔ بیسرا درجہ اجنبیوں کے لیے ممل پردہ، گھراور
فاعدان کے افراد کے سامنے کھلا چرہ، ضرورت یا خدمت کے
فاعدان کے افراد کے سامنے کھلا چرہ، ضرورت یا خدمت کے
سامنے آناوغیرہ، اب ہمارے معاشرے بیں ایک خواتین
بیس جو پردہ تو کرنا چاہتی ہیں کین جب آبیس پردے کے
بارے بیس جو پردہ تو کرنا چاہتی ہیں گئین جب آبیس پردے کے
بارے بیس مقرے بغیر آبیس آن گاہی دی جائے گی توالیہ، ی

108---

مارچ١١٠١ء

جائے تو کیاہے ؟ وہ ایسا سوچتے رہیں لیکن ہمیں ہی احساس دلانا ہے کہ بیسیائی نیس ہماری و بی ضرورت ہے۔ اس نے کالی صد تک جذبالی لیج میں کہا۔

"جی اس کا بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ پورپ جس قدر اسلای تہذیب کے بارے میں اپنی ففرت اور تعصب کا اظہار کرتاہے ہمیں اس کا جواب نہ صرف اپنے قول ہے بلکہ نفل ہے دینا جاہے۔ ہمارے معاشرے میں تجاب کا فردغ زیادہ ہونا جاہے۔ 'وہیں موجودا کی لڑکی نے کہا۔

"المسل میں وقت کے ساتھ ساتھ جہاں سوچنے کا اغراز بدلا ہے دہاں بات سمجھانے کے انداز بھی بدلے ہیں۔ اب جب تک آپ کی بات میں مضبوط ولائل نیس ہوں کے ابات میں مضبوط ولائل نیس ہوں کے ابات میں مضبوط ولائل نیس ہوں کے ابات میں مضبوط ولائل نیس ہوں کے اباد پر ہوتا جائے گی سواب ہمارا کام تحقیق کی بنیاد پر ہوتا جائے گی سواب ہمارا کام تحقیق کی بنیاد پر ہوتا جائے گئی وہ ایمان والے میں یا بھر وہ جو ایمان والے میں بیا بھر وہ جو ایمان والے میں بیا بھر وہ جو ایمان والے میں بیا ہمروہ جو ایمان والے میں بیا ہمروں ہے ہیں ۔"

الہم سے ہیں۔ حارا پیغام بچاہے۔" ایک لڑکی نے بہت عذباتی انداز میں کہا۔

"مِیںاگریہ سوال کروں کے بتاؤنم کمی بنیاد پر کہدرہی ہو "۱۲میں زوجہ

الکونکہ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے تجو اہل ہے اور سے ہے۔ اور ہوں اور اس لیے کہہ رائی ہوں ۔ بلکہ اسے جا وہ ہیں پورا اور ہا اور باطل مث گیا ہے مشک بالے ہے۔ گہرے اندھیرے بیں شک باطل مٹ جانے کے لیے ہے۔ گہرے اندھیرے بیں ملکی میں کرن بھی باطل کو تا راج کر دیتی ہے۔ اس لڑکی نے جذبالی اغداز میں کہا۔

"بالكل يبى انداز ليكن الميس ال سے بحى آئے جاتا ہے۔

جاتا ہے۔ غير سلم كى ہرا كول كاجواب بھى ديتا ہے۔ الى كا خاميال بيان كر كے۔ ہمارا سب خاميال بيان كر كے۔ ہمارا سب سے بہلا كام يہى ہوگا كہ بردے برخفيق كريں۔ الى كے ہر بہلوكا جائزہ ليس ادرائي ان مسلم بہنوں كے سامنے رفيس جو ابھى بردہ نيس كرتنى \_ بھر وہ قبول كرتى ہيں تو الحمد للد نيس كرتنى وہ تول كرتى ہيں تو الحمد للد نيس كرتنى وہ تول كرتى ہيں تو الحمد للد نيس كرتنى وہ كوئ سوال الراب كرتا گئے۔ چند ليح بعددہ بولى۔ "مريدكوئي سوال اگراب كرتا گئے۔ چند ليح بعددہ بولى۔ "مريدكوئي سوال اگراب كرتا

چاہیں۔" "فی الحال تو نہیں ہے۔اگر ہوا تو ویکھیں گئے۔"ان میں ہےایک نے کہا۔

"کیک ہے،ہم اپنا اپنا کام کریں۔"شانہ نے کہااور پھر اٹھ گئی۔ بجو دیر بعد ہال خالی ہو گیا۔شاندائے آئس میں گئ تو سعد یہ بھی و ہیں جا کہ چی۔ جیسے دیکے کردہ بولی۔

"بہتیں آیک الحیمی لیم مل گئی ہے۔اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا کا مورست سمت میں چل پڑے۔"

ا اُن شاءاللہ ہوگالیکن میں اکثر سوچنی ہوں ، حارامعاشرہ جومرد کا معاشرہ ہے ، ہم اس میں کہاں تک اپنا کام کر یا میں گی۔ اس نے یو جھا۔

"سعدیدا نبی تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم سب کھے
کرسکتی ہیں۔ قباب ہماری راہ میں زکادٹ بین ہیادر شدائی ہے
مرووں کا معافر واور دومری بات ہے کہ ہماری شیت خالص
ہے۔ آئیں تائیداللی صرور کے کیا در تیسری بات ہے کہ اس دور کا
تقاضا کرشل ہے۔ مش تو ہے ای لیکن ہمارے گام کی بنیاد
جب کمشل ہے تو بلاشر نفع کا حصول بھی ہوگا۔ تم بریشان نہ
ہو۔ دیکھنا ہمارا کا م پوری دنیا میں تصلیح گا۔ "شبانہ نے کمل سے
اسے سمجھاتے ہوئے کہا کے

"میں پر بیتان ہیں ہوں ۔ بلکہایے گر دانوں کی وجہ سے دسرب ہوں۔ وہ نوگ اس جسس میں ہیں کہ میں کیا کرتی ہوں ، کرنے میں کیا کرتی ہوں ، کردھر جاتی ہوں وہ جھے دہشت پہندہ شدت پسندہ شد ہوئے جانے کیا ہو ہے خیال کرنے گئے ہیں۔"وہ مشرات ہوئے دہی

"اچھاہے، آئیں دکھاؤ، آئیں اپنے کام کے بارے میں بتاؤ، ادر ثابت کرد کہ ایسا کچھ آئیں ہے، بلکہ تم تو دہ فریضہ ادا کرنے نگل ہو، جس کی عورت کوائی زمانے میں سب سے زیادہ ضردرت ہے۔"اس نے کہا۔

"بیسمجانے میں بردا دفت کے گا۔ اوہ بردبرا اُل پھر تیزی سے بولی۔ اخیر بھے تو اپنا فرض بھانا ہے اور دہ میں بھاؤں گی۔ اس میں کو کی دوسری بات بیس ہے۔ "

"سعدمه! مخالفت کو ہوگی ۔ غیر بھی کریں مے اور اپنے مجی دوہ اور اپنے مجی دوہ اور آئی میں۔ وہ مارا محل دی ہوگی ہے اپنا کام کرنا ہے۔ ایک محد سکتے لیکن ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ ایک سوچ وین ہے۔ باتی اللہ مارا حالی و ناصر سوچ وین ہے۔ باتی اللہ مارا حالی و ناصر

MONETAL PARTY

- ماريج٢٠١٠ -

ے۔وہ ہمیں استقامت تو دے گانا۔ اشیانہ نے جذب ہے کہاتو معدمہ سکرادی۔ چمرا تھ کراہے کمرے کی جانب پڑھ من سانداے ویکھتے ہوئے بہت حوصل محسوں کردای تھی۔ اہے یو نیورش والی سعدیہ یا دھی۔

֎.....֎

ال دن زرق شاه بنابیسا کھیوں کے معبد کی سیرھیاں چڑھ كرحوص كے قريب جا پہنچا۔اس دفت دن خاصا چڑھ آيا تھا۔ صحن میں کوئی نیس تھا۔ چند کبوتر تھے جن میں پچھ د بوار پر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ تن میں غرمنفوں غرمنفوں کررے تھے تیجی اں کی نگاہ حجرے پریزی جس کا ایک بٹ کھلا اور دوسرا بند تقامیدہ آس کی جانب براھ گیا۔اس نے دروازہ پردستک و بے کے کیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہا عدرے استاد تی کی آواز آئی۔

وہ اندر جا انگیا۔علیک سلیک کے بعد کھدر حال احوال کی اعلى مولى رين-

بہت دنول بعد آئے ہوہ معردف تھے۔ استاد جی نے سال شفقت ہے یو چھا۔

الميل ذات اور شاخت ہے لے کرنسیت تک میں پیشن کیا ہوں۔ میں جاہتا ہوں کہ نسبت جوڑلوں مر مجھے کوئی طریقتہ کوئی لائے مل نہیں ال رہا ہے۔ کن افکار کے سہارے مين اين نسبت تك يهنيول الس في الجح موت اليح من كهات ده يزى زى سے مكرات ہوئے بول

'میں نے تو سوجا تھا کہتم نے بہت غور ڈکٹر کیا ہوگا۔اب تَكُ لِسَى عَلَتْهِ رِبِي ﴿ مَنْ مُنْ مُنْ مُوسَى عَلَمُ مِنْ مِنْ مُنْ كُولَى فَي مِا انو كُلَي باستجيل كى \_يتومار \_آن كنوجوان كاستلب زندكى میں ایک دفت ایسا ضرورا تا ہے جب ہم اپنی ذات برغور كرتے ہيں۔خوش نصيب ہيں وہ لوگ جن كے ليے ميدونت جوانی میں آجا تاہے''

"اللکن میں کن افکار پر اعتاد کروں۔"اس نے دھیرے

أنْجْن افكار يرتيراول مطمئن موجائ \_اصل مرشدتو ول الى ينامى المحر الكرورست بي وسب درست، كراس من كبيل بحى بو سب ميرها اصل مين تم خود الجهيه موع موتمهارے اندرموجودهس تهمین ان الجعنول سے تكال اى مہیں رہا۔ کیونکہ جن افکار نے تمہیں جڑوں سے ہلا دیا ہے انہی

میں تمہاری مضبوطی چھی ہوئی ہے۔ تم نے ان برغور ای نہیں كيا-"استادى نے اس كے چرے يرديكھتے ہوئے كہا۔ "میں نے غور کیا ہے استادی ایس این منزل کے بارے میں مطلمئن ہول کیکن میری منزل ادبھل ہے اور اتنے راہتے ہیں کہان راستوں پر آ کرا کچھ گیا ہوں۔ بجانے کون سا راستہ منزل پر پہنچادسینے والا ہے۔ میں تذبذب میں ہوں۔'' وہ الجھے جويئ بولاب

"ب شك تمهارا تذبذب فطرى ب كيكن بدولانت كرتا ے کہ تم نے اپ آپ کوئیں دیکھا۔ کیا تم اپنے آپ کواس قابل بجھتے ہوکہ منزل کی جانب چل سکو؟ استادی نے پیار

" بن سيكيم يسايس " ده به كلا كرره كميا \_ " ويكه مير \_ بيني إجب محبت من بين آجاتي \_ تو يمر وبال كي أور نبين ربتاً بايواك أنكار خود بخواداً تا جلا جاتا بيت بيت لمي بيكن اختصار في فقل اتنا كما جاسك ے کہ جے تم این من میں بسانا جاہتے ہو، کیا اسے من کواس کے شان شایان جنایا ہے؟ جب تک اپنے آپ سے آشنا سیس منزل سے آشنائی کا دعویٰ کیے کر سکتے ہیں۔من میں

مهر المين التي راستول شي الجه كرره جا دَل كَانْ "ده مايوى " " مايوى

شكوك وشبهات مين توومان محبت الروي نبيل سكتي بين ايمان

المنيل بدراست كونى دقعت نبيل ركمت ،جب منزل بر مجروبد ہو۔ کیامزل تمہاری طرف میں آرای ہے۔ یہ ورای بات مجھ كيول مبيس آتى بينے كددہ الله جس كى جاہت تم اينے من میں رکھتے ہو،اس کا تو کہنا ہے کہ وہ ستر باؤں سے بھی زياده بياركرتا ب-ايك قدم اس كى جانب بردها وتوده دى قدم ال کی جانب آتا ہے۔ اگرچہ بیرساری سمجھانے کی باتیں بیں۔معاملہ کھاور ہے،جس وقت مزل کی طرف نگاہ کی۔اللہ کی جانب رجوع کیا مجھی سفرشردع ہو گیا۔ پھرراستے کہاں گئے۔اصل قیمت تو خلوص کی میاور خلوص کا جوہر عشق ے جب من میں پیدا ہوگیا۔ ویکھونا سے جوامیان ہے کون ی طالت اےمضوط کرتی ہے خلوص سے پختلی کس شے سے آتی ہے۔عشق کے سوا کوئی قوت الی نہیں جو باطل کا انکار كروائي جب تعلق بى براه راست يه تو تعرراسته بمي وبي \_\_110-

س مارچ١١٠١،

وکھا تا ہے ظلمت چھٹتی ہے اور نور الهی خود انسان کی رہنمائی بُ کینے' وہ تذبذب سے بولا۔

" وعشق كا راسته نحس ب اور عشق كى فطريت كياب وسل بانے کج بھو میں گے رہنا۔ یہاں تک حق کی شہادت وے دیے منزل کو یا لینے کی تراب کہاں ہوتی ہے تہارے من ای میں نا اگر تزیب ای من میں میں رای تو پھر کہال کے راہتے ،کہاں کی منزل اگر تڑیے میں خلوص ہے ادر عشق جہد ل برآ ماده کیےرکھتا ہے تو پھر کسی المحصن کا سوال نہیں۔ اس جہاد میں شہادت مل جانا ہی منزل ہے عشق الجھے نہیں ویتا۔ کیونکہ ای کے آنے ہے کوئی انجھن میں رہتی ۔اب آتے میں رائے کی طرف اگرتم اس پراصرار بی کرتے ہوتو۔"استاد جي فيرم ليح من كها-

الهال كوكى تو راسته موكا جس پر چلنا ہے۔ جومنزل كى جانب جاتا ہے۔اب عشق کی بدوات جا ہے دوقدم پر ای منزل ال جائے یا پھرساری عمر کی سیافت میں بھی نہ ملے ۔ وہ جلدی

"ده صراط متقیم ہے، وی میعار ہے، وہی سچائی ہے۔وہ ے کلام الی ،جودے دیا لے لواور جس کے مع کیا اسے چھوڑ دوای سے نگاہ ملتی ہے کہ گون سا راستہ بعد کی میں کے جاتا ہے کون سا دلدل تک جاتا ہے اور کون سامنزل کی جانب كرتا ہے\_ يبال جو بھى اورجد ساتھى راستە بناكر بنيما ہوائيكس وصول کررہا ہے۔ وہ خود بخو دعماں ہو جاتا ہے کہال انانمیت ہے، کہاں نفس برتی ہے اور کہاں نورالی موجر ن ہے۔اب سوال بہے كمآ خراى براصرار كيون؟ يكى راسته چاجائے سي وہ مقام ہے جہاں من میں ابھی شکوک شبہات ہیں۔ تب سارے راستوں کود یکھاجائے کہ فلاح انسانیت کی راہ کون ک ے؟ اگر فلاح انسانیت کی راہ "صراط متنقم" ہے تو اپنا لیں۔ تب میجبوری کی نیکی ہے۔ بہاں میں جرمین کروہ کر ملا میں مان لو تحقیق کرو جہاں تک مطمئن ہونے کے لیے كرو مراس كے ليے بھى عشق جا ہے ہے اِن كار ازوتمهارے ہاتھ میں ہو جود کواس کا اہل بناؤ کہ جائی کا تراز داینے ہاتھ میں السكو جهال شكوك وشبهات جيشي آلودگي سے وہال عشق جيسي يا كيزه شيآي نهيس مكتي."

ہوں کے مشق ۔' وہ آ ہستہ ہے ہولا۔ "بيسب كردارے واضح موجاتا ہے كرداراى اطهار ہے۔وی بتاتا ہے کہ یہ اپنے من میں کیسے خیال رکھتاہے کروار ہی شہادت ویتاہے کہ اس کی نسبت کیا ہے۔ کیونکہ نبی رحمت ، سرور کونمین رحمت العالمین اور حقوق انسان کے سب برے دائی حصرت محقیق نے خطبہ جمت الوداع برفر ماديا تفاكه ذات يات بنسب كاغرور بحربي ياتجمي كى فضيلت تنيس بلكه تقوي ليني كردار اي ماعث فضيلت ہے نسبت تو وہی اورای کی ہوگی جس کے خیالات و ہن میں بیں۔ کروار بھی دیسائی ہوگائے''

"أتى بات توميل مجد كيا مون استاد جي يتأجم أليك بات ضرور سمجھنا جا ہوں گا کہ کیاعشق کی معراج شہادت ہے؟ 'وہ بولا يو استاد جي قدرے جدباتي مو محتے انبول سنے ارزتے

أموع ليح من أباك "نيربت تفصيل طلب بات بالكانسات سينبيل کی جائیتی تا ہم میں اتنا کہند بتا ہوں کہ اصل مقصور قربانی ہی ہے۔ شہادت ویناءاہ آپ کی ،ابنے اظہار کی،ابے من كاندركي بيجال لوكيرردة كي قرباني فهين موتى ميشه زنده كى قربانی موتی ہے کیاتہ اوا کروار زیدوں والا ہے۔ زیرہ لوگ ای ا پی قریابی دیا کرتے ہیں۔ تم کیا سجھتے ہوہرطر ف دکھائی دیے والے انسان زندہ ہیں؟ اگرزندہ موتے توان میں ہوس جی موت ان كاشعور بيدار جوتا فودكو سلمان بهي كهلوا على ادرمرده بهي موں الیامکن بیس ہے۔ زعر کی ای زعد کی کوجنم دایت ہے۔ کیاتم اےمردہ میں گردانو کے جو سیا محصن کیے بھرتا ہے کہ میں اللہ ہے محبت کیے کروں؟ کیا وہ مردہ نہیں ہے جو دعویٰ تو عاشق رسول کا کرے ادراس کے کردارے شہادت سیلتی ہو کہاس کے اندر اب ہمی برے بیں کہیں نسب کے کہیں انانیت کے کہیں شہرت کے کہیں حب جاہ مال کے اور تہارے جیسے بندے کویہ یو جھنے کی ضرورت راے کے حسینیت

بے شک قربانی زعروں کی ہوتی ہے۔ وہ زیر لب

-1122 کیاتم اتنا بھی نہیں جانے کہ عشق رسول اللہ کے نقاضے کیا ہیں۔ توسنو نبیوں کے باب حضرت ابراہیم سے حسینیت کا آغاز ہوتا ہے اورانہاء کر بلا کے میدان میں ہوتی

FOR PAKISTAN

المي كيم علوم موكاكرين اين من كواس قابل بناچكا

ے۔ائے کردارے شہادت کا مطلب آئ یکی ہے کہ فلاح السانيت كاجوييام ي رحمت اسركار مدينة الله كرآئے اس سے بوری ونیا کوفیض باب کردیاجائے۔ یک اعزاز خاتم النین است کا ہے۔ عشق رسول اللہ کا تقاضہ بیہے كه جوكيا ،جوكهاليخ آپ كواس ميں ڈھال لوعشق ہى دہ آگ ہے جوڈھلنے میں مدودی ہے۔ کیا میں اور تم اینے کر دار سے میر شهادت دیے ہیں کہ جاری نسبت، محبت اور عشق وجد خلیق كائنات لل كالتات الكريم زنده مول توشيطان موطرت کے بھیس بدل کر ہمارے درمیان موجود نہ ہو۔ ہرمحاذ پر کافرین مسلمانون كومطعون مذكررے ہوں غيراقوام كاطرز زندگي اگر امت مسلمبر میں دکھائی وے رہا ہے تو بیر ہمارے مردہ مونے کی شہادت بھی تو اور کیا ہے کیا ہارے مردہ ہونے ک شہادت بیش ہے کہ کے مہدرے ہیں اور بلٹ کرجوات مین

الناستاذ محترم المياشك برمحاذ يرمسلمان في كومور والرام مقبرایا جارہا ہے۔ جبکہ فلاح انسانیت کا پیغام تو انہی کے پاس

"المبيدتوين ہے كہ ہم ال تذر مردہ ہيں۔ وشمن انسانيت كے بتھاروں بى كوئيں بھھ يارے ده صارى عورتوں كورتاك دے کے دریے ہیں جکر الله کا حم تو ی رحمت اللہ کے وریعے ہی ہے کہ پردہ کریں۔اب بیاہم اور تم خود خال میں کیہ موت کے کس مقام پر ہیں۔ آئج کا میڈیا دخمن انسانیت کا سب سے برا ہتھیار بن چکا ہے لیکن اسوں کہ ہم ای میں الجھے ہوئے ہیں کہ بہتھیاراتھا میں یانہیں؟ای بےان کی جرات ہوئی اور آج کے دور میں وہ کام ہو گیا جو پہلے بھی نہ ہوا تقالانت رسول اادر مارا كردار كيامهادت ديتاب، ماراعش كياشهادت ديزاع؟ "ايخ آپ كواي جلاليا جائي ميتوب بی کی انتهاہ۔موت کی آخری جیکی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ این قبرول میں لے جاؤ۔ مرددن کی ستی میں شیطان دندناتا فيمرتاب أستاد جي روم ني موتي موت يول ان کی آئکھیں نم ہوگئ تھیں۔

"مين ميل" ده برد برا اكريه كيا\_

" يكي مين ممين موت كي جانب ليے جا راي ہے۔ اپني ائی انانیت کیے گردہ در گردہ بلیٹے ہیں ادر تم مجھ سے سے پوچھ رہے ہو کہ نسبت کیا ہے۔نسب سے نسبت نہیں عشق سے

نسبت بتی ہے۔تم سید زادے اپنے آپ کو دیکھو،کیا تم اس قابل موكدرسول عرفي المنافقة ساري نسبت كادعوى كرسكور وي وہی کرسکتا ہے جواہے کردارے شہادت دے۔ایے زندہ ہونے کا ثبوت خود کو جلانے ہے میں اینے زندہ ہونے کا احساس دلانے ہے ہے۔ سنت نبوی کو اپنانے کی شہادت اینے کردارے دیں۔رحت العالمیں اللہ کی اہانت کوئی نہیں کر سكنا - كيونك الله ياك في خود فرماديا كه ميس في تيرب ذكركو بلند کردیا۔ دہ تو خداادر محبوب کا تعلق ہے، ہم کہاں ہیں؟ اگر ہمار السيحكم بريقين پخته ہے كہ جاہ الحق و دالجيِّ الباطل تو ظلمت جتنی بھی ہونور آ جانے سے سب جیٹ جاکئے گا۔ اگر آمیں اہے پیغام کی جیائی کا اوراک ہے عشق کہتا ہے آگ میں کود ردوتو چرکود رو محمی رحت المی کے آگ کل و گرار ہوتی ب\_مظلوم نیس بنو، زندہ ہو کر دکھاؤ۔ آج کے کر بلا ایس یمی مادت ہے۔ استاد جی نے مدور جدباتی موکر کہاتو کرے یں خاموتی تیما گئی۔ پھر در ق شاہ برابر اتے ہوئے بولا۔

"استاد جي اهي سمجه گيا، ميرا راسته كياب، ساري الجنفيل دورہوئیں میں بھے گیا زندگی ہی سے زندگی ملی سے میرے نی وحمت العلقة كاليفاح زيده بالمروه أس

"تو پھرس لوائس فے کو حاسل کرنے کی جستو کا نام عشق ے حود میں ارتقاء ہے منزل میں جمد ملسل ہے بیجان لواور مجھ لو کھشق کے اندر توت کیلی ہے۔ای کی بدولت روح ایمان اور جوہر یقین نصیب ہوتائے۔ زیانے کے باتھ ڈھل جانے کا نام عشق میں ، ملک عشق بھی اس دفت زندگی یا تا ہے جب كربلاجسے حالات موں يہمی شهادت تبول مول سے اور زندگی بس زندگی باتی ہے۔ عشق مردہ لوگوں كاشيون ميں زندوں كا بال كادعول باطل بجومرده بين وشمنان انسانيت كى أتخفول میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ بھی عشق عطا كتاب،جاؤاعش كى دولت حاصل كرواى مين سب كري ینهال ہے۔'استاد جی نے شدت جذبات نے کہااور آ تکھیں موندلیں۔ نجانے وہ اسے اندر کیما دکھ محسوں کر رہے تھے۔ زرق شاہ کچھ دریتک میشار ہا۔ مجر جب انہوں نے کوئی بات ند کی تووہ اٹھ گیا۔ اپنی گاڑی تک دالیں آتے ہو کے اسے اندرى كيفيت كومسوس كرر بافقا

دہ گاڑی میں جیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی برحادی ۔ وہ خیالول میں کھو گیا۔بلاشبہوہ آج سے پہلے مردہ ای تھا۔ کیونک

- Ply -

ONILINE LIBROARY

FOR PAKISTAN



المحب رحب اوپد کے قلم کا سٹ اہرکارناول



ورت زاد ایک صنف نازک کی سرگذشت ، جو باغی دلول بر حکومت کرنا جائی تا کا می سرخانی کی می ای ساخت کی کی ای سے طالم معاشر سے بین علم بغاوت بلند کیا عورت کا حوال جس نے طالم معاشر سے بین علم بغاوت بلند کیا عورت زاد آئی ارادول والی ریشم بدن کی رودادجس نے وقت کی لگام کوتھا م لیا عورت زاد آئی وخون سے گذر کرمنزل کی طرف گامزن رہنے والی برق صفت دلرہا عورت زاد آئی وخون سے گذر کرمنزل کی طرف گامزن رہنے والی برق صفت دلرہا عورت زاد آئی وخون سے گذر کرمنزل کی طرف گامزن رہنے والی برق صفت دلرہا عورت زاد آئی صنف نازک کی سرگذشت ، جو باغی دلول پرحکومت کرنا جانتی تھی۔

بهن جلد نئے افق کے صفحات برملاحظہ سیحتے



مروے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔اس کا ماوی جسم تو موجود ہوتا ہے کیکن نہ اس میں کوئی فکر ہوتی ہے ، نہ خیال اور نہ کوئی سوی اس میں جذبات میں ہوتے اور نہ کوئی حس کام کررہی ہوتی ہے۔اگر جہ وہ کھا تا بیتا اور سانس بھی نہیں لیتا۔اس طرح کھانا بینااورسائس لیماکس لیے محض زندگی کے لیے، جس کا کوئی مقصد نہیں۔ بہتو حیوان بھی کرتے ہیں۔ اصل شے تو فکر ہے، جس کے باعث انسان ، انسان ہے۔ درند وہ جمی حیوان \_ بيرس ب برااليه كركوني انسان موكر حيوان جيسي زندگي بسركر ادراس سي محى بدر الميديد المحادة مالس محى لے مگرائ کے یاس کوئی فکرنہ ہواور وہ نے حس اور جذمات ہے عاری ہو۔ قو میش وہی زندہ رہتی ہیں جن کے ماس زندہ افکار موتے ایں زندگی ای زندگی دے عتی ہے موت کیا زندگی

֎----

ال دن چھٹی ہونے کی وجہ ہے سعد سے گریز کی تھی۔ جم پر مضاورا ہے معمولات کے بعدوہ کین شن گی ۔ جائے بینا کر لکھنے کا میز پر آبیٹی ۔ تب سے وہ اسنے کام میں مگن جی۔ایسے میں ملازمہ ہلکی می دہشک کے ساتھ کمرے میں آئی اس نے ہولے سے کہا ہے

" آ**پ** کونیم صاحب نے بلایا ہے۔" "اجھاٹھیک ہے میں آئی ہوں۔" یہ کہ کران نے کھڑگی کے یارد مکھا اہر روش دحوب میں سزر ایودے بہت ہی واکش لگ رہے تھے۔ یول آنکھول کے سامنے خوبصوریت منظرآنے ہے اس کے من میں خوشکوار اہر دور عنی اس نے قلم بند کر کے ا پیے سامنے ریا ہے کا غذول بررکھااور پھراس دلکش منظر میں محو ہو گئی۔ملازمہ جا چکی بھی۔وہ کچھ دیراس منظرے لطف اندوز ہوتی رہی۔ پھرایک کمی سائن لیے کراٹھ گئے۔

اس کی ماما ڈرائنگ روم میں کئیں۔اس کے سامنے میزیر ناشة دهرا بهواتها المسائي ماماير بهت بيارآ ياروه ان كقريب بعضت الوسئة بولى\_

" تھینک بو ماما! کام کرتے ہوئے جھے خیال ای نہیں رہا -كهيں نے ابھی ناشتە کرناہے۔"

" اِجِها چلو۔ ناشتہ کرو۔ "اس کی مامانے کہا تو دونوں ناشتہ كرنے لكيس اس وقت جب معديہ نے طائے لي كرخالي كب ميز يرد كها تواس كى ما ابوليس "معدبيا بيل فيم سے

بہت ضروری بات کرنی ہے۔ "جي كريس-"اس في متوجه وت اوع كها-دونکین، میں جاہتی ہوں کہتم میری مات کو بہت غور سے سند، بوری سجیدگی کے ساتھ اور پھراس پرخوب موج بچار کرد، تاكيهارى بهت سارى بريشانيون كاخاتمه موسك. ما انهايت سنجيد كى سے بوليں۔

"ماااليي كيابات ہے جوآب يون انتهائي سجيدگ سے تمبید بانده دی بین "اس فرمسراتے ہوئے کہا۔ "بات بى الىي ب-" دەبولىس-

"بات ان دای بول آب اس الاس فر شجیده بوت

مَّمُ جانتی ہو کہ بچھلے دنوں تبہارے پایالیک ہفتے کے لیے لزرن کئے متھے؟''ماانے اس مجیدی ہے کہا۔ 

السان كابرنش اور كم اور تهمادي آئى سے بات كرنے كا مقصد زیادہ تھاندہ بوری کوشش کررہے بیں کہتمہاری بات دوبارہ ناصر جمال سے جر مائے۔اس کوشش میں دہ کال حد تك كامياب بھى ركے بين "أنهول نے اميد افزاء انداز

ما البب ايك مار مات حتم موكي تو پيراتن كوشش كيول ك جاربی ہے۔ جہال میری تسمت ہو کی۔ دہاں میر کی شادی ہو جائے کی اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا بي نيريل سيرا

"تم به بات ال ليے كهدر اى موكة تمهيس ال كا احساس تہیں۔ درنہ تم بھی بریشانی محسوس کرتیں۔' امانے واقعتا بریشان ہوتے ہوئے کہا۔

"أخربات كماب!"اس في يوجعا-

" ويكفونيه فعيك ب كدرشة ناطول مين خلوص محبت ادر ہدودی ہو فی جاہے۔ تہارے اور ناصر جمال کے رہتے: مل محلی الیای ہے۔اب کوئی اس کوسی اور نگاہ ہے دیکھیے واتی موج ہے۔اس میں کوئی شک جیس کہناصر جمال نے جومخضر مت میں اتن کامیابال حاصل کی ہیں۔ اتنابرنس پھیلایا ہے اوراس فقدر دولت مند موكيا يه ملاشيد بداس كامحنت كالتيجه ے۔ وہ جاہے تو ایے سے بھی زیادہ دولت مند گرانے میں شادی کرسکتا ہے لیکن وہ رہتے ناتوں میں خلوص محبت اور

مدردی دیکھ رہا ہے تو تمباری سے ساتھ شادی برماضی ہے۔ "ماما نے مجھاتے ہوئے کہاتودہ کل ہے بول۔

"اورآب كاان كيساته كيا خلوص بحبت اور بهدردي هو

اہم نے بنی وے دی استحداد اے اب دیکھو کے اسال پہلے تمہارے پایا نے چند پراجیک پراس کے ساتھ سرمایہ کاری کی اس نے یوری ایما نداری سے کام کیا اور امارے حصے میں بہت ساتفع آیا۔اب تمہارے بایا مزید براجیک میں سر مابیدگا بھکے ہیں اور وہ۔ "مامانے کہنا جایا تواس نے بات أعلقه ويايوجها

اگر میرک شادی اس نے میں ہوگی تو کیا دہ سر مایہ کاری

هبیس قطعاً میش «ایساتم سوچوبهی نبیس روه تو هوگ کیکن تمہاری شادی اس کے ساتھ ہوجانے ہے ہم سب کوفا کدہ کیا ملئے والا ہے، اس برغور کرو، وہ تھیمیں میں بتاتی ہوں۔ "مامانے کہا۔ پیز کمحہ بحر تو تف کے بعد ہولی " بہت ہے بہل بات پہ ے کر تمبیارے پارا بورپ میں اپنا برنس کے جانا جاہے ہیں۔اس کی ابتداء ہوئی ہے اتم اگر دہاں جلی جاؤ گی تو یہ بہت آسان ہوجائے گا۔ بہت سار کیے قانون تقاضے آسانی کے ص موجا میں کے۔"ماماتے بتایا۔

"لبس يامريد بي كهاور ""ال ني يوجها ا "ظاہر ہے مہارے محالی نے محلی برنس کرنا ہے۔ وہ یہاں کے بہت سارے معاملات سنجال چکا ہے۔ آخراکی ون اس نے تہارے مایا کی جگہ لنی ہے۔ تہاری وجہ سے وہ برنس میں بہت آ مے جاسکتا ہے۔ دہ دین کہیں اچھی بی دولت منداؤی ہے شادی کرے ناصر جمال کی طرح اینا برنس پھیلا سكتاب تنهارى بين كى دولت مندكمران بين بيان جاسكتى ہے۔ اماری رہے واری قائم رہ سکتی ہے۔ ابھی ہمیں ان کی ضرورت ہے اور وہ بڑے خلوص سے اسیس کنویں جیسے برنس سے تکال کروریا جیسے برنس میں لا ناجا ہے بین اور تیماری ہاں ے برسب کھوآسان ہوسکتاہے "مامان برے مبعر لہے مِن صورت حال مجمالً -

"لینی میری وجہ سے آپ ڈھیروں دولت کما سیس مے۔میرے بھالی اور بہن کا مستقبل شاندار ہو جائے م " الما "معديد في ول يرجركر عيد موسع كها-

"بالكل تم اب تيك مجمى مو محصاميد هي كه جب تهار سامنے اسل صورت حال رتھی جائے گی تو تمہارا فیصلہ وای ہوگا جوہم جاہرے ہیں۔ تم مجھ دار ہو، خاندان کے مسائل مجھ عتی ہو۔"ماما کے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

"میری قربانی دیے سے آب این پرسیانیاں حتم کررای ہیں۔"سعدیہ نے آہشگی ہے کہاتو مامانے جو تکتے ہوئے کہا۔ ا میم کیا کہدرای ہو؟اس میں قریالی دینے والی کیا بات ہے ہم لڑکی ہو کہیں آو تہاری شادی ہوگی ہم خوش قسمت ہو كها پنول ميس جاراى موتم ايسا كيول سوچتى مو؟"

"میں و بی سوچوں جو آب سوچ رہی ہیں تو آج جارے درمیان ایک نفتگونی نه دو چونکه میری اور ناصر جمال کی سوچ میں برا فرق ہے۔اس کیے وہ ویکھ کن نہیں ہویائے گا جا پ سوج رای میں۔ "وہ بہت تری سے بولی۔

"وَ لا كِي إِن سوج كو مدلول المان فسخت المج من كها تبده فی ان می کرتے ہوئے ہولی۔

الروه ميرے اسے إلى فلوص محبت اور المدردي مين مجھے بیاہ کر لے جارہ ہیں۔ تب کیا ہم انہیں دھو کا بیس وے رے ہیں۔ کونگ ہم بیشادی پرنس کے نکتہ نظرے کریں گے مجرها راتوال يه كول خلوص بين موايس

" ين دياداري ح ين ال دنيا شن يجفواور يكودوني كا اصول چینا ہیاور پھرانسان ہی آو انسان کے کام آتا ہے۔ بیدوعوکا مین ہے بلکہ بہت سوچ سمجھ کر اپنے لیے کئی معاملے کا مبترين انتخاب بماللد في عقل دى بيرواس كااستعال بهي کرنا چاہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہاری شاوی کرنی ہے تہارے کے بہترین پر الل کرنا۔ بی عقل سمجھ کا کام ب-اب مارے سامنے قدرت نے ایک موتع فراہم کردیا ب جس سے مدصرف تمہارا مستقبل سنور سکتا ہے بلکہ دوسرول کا بھی توعقل مندی کا تقاضہ یمی ہے کہاس موقع کو ضائع بيس كرنا جا ہے۔ البذائم عقل ہے كام لوادر بال كردوتا كه وقت ضائع ندمو۔ مالنے بہت کل سے اسے مجھایا۔

"وقت گزرچکا ب الماب محقیس بوسکتا" وه الممینان

"كونى نيس كذرادفت تهارے بايا محك منصادر انہوں نے سب سنجال لیا ہے۔ اب بیٹم پرمحصر ہے کہتم رہجاب وغیرہ خود پر سے ہٹاک خود کو پڑھی کھی سمجھ دار اور زمانہ شناس

<u>--115-</u>

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

- PARTITION OF THE

ٹابت کرد۔ 'مامانے حتی انداز میں اسے مجھانے ہوئے کہا۔ ''ماماس لیے تو کہدری ہوں کہ اب دفت گر رچکا میرابیہ تحاب اب نقاب میں تو تبدیل ہوسکتا ہے۔ اتر نہیں سکتا۔ ''وہ نمایت ممل اوراطمینان سے بولی۔

. ' کیول نیس از سکا؟ غضب خدا کاتم جمیں سمجھا رای ہو۔' اماالیک دم جتھے سے اکھ میس

"اس کیے کہ میں بہت ساری بری نگاہوں سے بی گئی ہوں میں خود کو تفوظ جھتی ہوں۔ یہی جھے احساس ولاتا ہے کہ میں مسلمان عورت ہوں اور اسلام مجھ سے کیا جا ہتاہے۔"وہ ای اظمیزان سے بولی۔

" تہمارا پی حجاب تیری ترتی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اک مہی حجاب ہٹا دو۔ دنوں میں لاکھوں پاؤٹڈ کی مالک بن جاؤگ دہ سب چیزیں جن کے لیے ایک عام عورت ترقی ا روی ہوں کے منصرف تہمارا مستقبل سنور جائے گا بلکہ تم اپ بھائی اور میں کا سنقبل مجمی سنوار لوگی ۔" مائے کا کی حد تک زم بھائی اور میں کا مستقبل مجمی سنوار لوگی ۔" مائے کا کی حد تک زم

ارے میں آپ نہیں جانی ۔ اللہ کرے کے اور ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانی ۔ اللہ کرے اس زندگی ہے اس زندگی ہے واقف ہو جا تیں۔ اللہ کرے آپ اس زندگی ہے دولت، چیزیں، شکے ریس آپ ہوجا تیں آپ وہ نہیں باتا ایمن جھوڑ ہیں دیدگی ہوں ۔ میں آب وہ نہیں جھوڑ محل دیا ہے کہ جومیری قسمت ہے وہ جھے ل جائے گا اور میرااللہ میر سے ساتھ بہتر معاملہ ہی کرے گا۔ 'سعد یہ نے کہ حتی انداز میں کہ دیا تو اس کی مال چند کھے اس کی طرف وہ تھے تی وہ جھے تی کی اور میرااللہ میں کہ دیا تو اس کی مال چند کھے اس کی طرف وہ تھے تی رہی چھرتی ہوگی ۔ سید ہے تی کی طرف وہ تھے تی رہی چھرخت کہے میں بولیں ۔

"اتو سنو پھرلڑی ایہ جن لوگوں نے تمہاراد ہاغ خراب کیا ہے تا۔ برین واش کر کے اسے شدت پسندانہ خیال تھونے ہیں۔ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ قانو کی ہو گئ تو وہ کریں گے۔ اگروہ نہ ہوئی تو جو ہوسکا ہم کریں گے۔ غضب خدا کا، ہماری اچھی بھلی بیٹی کو پاگل کر کے رکھ ویا اور ہم آئییں پر کھی نہیں۔"

"آبائیس کے نیس کہ سکتے۔"وہ تیزی سے بولی۔
"کول،ہم کول نیس کہ سکتے۔ تیرا کیا خیال ہے ہمارا۔
اکول اثر ورسوخ نہیں۔ہم یونی بیٹے ہیں۔جوکولی بھی آئے

اور ہمارے بچوں کا ذہن خراب کردے یم ٹھیک کہتی ہو۔اب وفت گزر گیالیکن اتنا بھی نہیں ہم اب کہیں نہیں جایا کرد گی۔ بلکہ چندون بعدمیرے ساتھوتم کندن جارہی ہو۔ دہاں تمہاراذہنی علاج ہوگا۔'' مالنے انتہائی غصے میں کہا۔

"میں بیارٹیس بالکل تکدرست ہوں۔ الحمد لللہ! میں جو پچے کر رہی ہوں پورے ہوش وحواس اور اپنی مرضی ہے کر رہی ہوں میرے حوالے ہے آپ کسی کو پچھ ٹیس کہیں گی۔"وہ

تیزی ہے بولی۔

رسے برق اللہ المحلہ ہے۔ اگرتم مان جاؤ ہمکون سے آئیں جھوڑ وو وہ مکن ہے کہ ہم ان پراہاوہ ت ضائع نہ کریان نہ کا اللہ ہے کہ اس طرح کہا جس سے سعد ہے کی ماطر یہ اوری جرائیت کر ایک جو ہوئی کی دولت کی خاطر یہ اوری جرائیت کر ایک ہوئی کہ دولت کی خاطر یہ اوری جرائی کی دوہ چاہے گئے۔ وہ ایک خوالی ایک ان کے لیے مشکلات ضرور بھا کردیں اس کے دوہ جائی کی کہاں کہاں ہماں سے مشکلات مرور بھا کردیں کی جائے ہی کہاں کہاں سے مشکلات مرور بھا کردیں کی جائے ہی کہاں کہاں سے مشکلات بیدا کردیں کی جائے ہی گئے ہی کہاں کہاں ہے۔ کو کھلے نے روی بھی کی جی کہاں کہاں ہے۔ کو کھلے نے روی برائی جان لڑا دینے کو تناورہ تی ہے۔ شیطان تو اس تاک نور ہاری تو م جدباتی ہے۔ کی جائے کہاں کہا ڑے بیدا کیے جا سکتے ہیں جو تھی کری ہی کلاری کے بیدا کیے جا سکتے ہیں جو تھی کری کر سکتے ہیں جو تھی کہا تو ہیں تھی کری کے دولوں سے وقی رکاوٹیں کھڑا کی کہا تھی ہیں ہی کلاری ہیں جو تھی کی اس کے حصول ہیں جو تھی کی اس کے عوض دو تھی ساری دولت کے حصول ہیں جو تھی۔ اس ہوگیا۔

میں سرورام ہوگا تو ہیں تھا۔ شانہ کیا سونے گی۔ اس کے باعث بیں ہوگیا۔

میں سرورام ہوگا تو ہیں تھا۔ شانہ کیا سونے گی۔ اس کے باعث بیں ہوگیا۔

"سوچ لواورخوب سوچ لو، میں تنہیں دو دن وی ہوں۔ ایا فیصلہ سنا ووورنہ ہم اپنے فیصلے پڑمل کریں سے " مامانے کہا اورا ٹھ گئا۔

سعدیہ کے لیے وہ ایسے کات ہے جن میں وہ اپنے آپ کو کڑے استحان میں محسوں کر رہی تھی۔ایک جانب اس کے والدین تھے۔ان کی خواہش تھی۔ بھائی بہن کا مستقبل تھا اور دوسری جانے کا حوصلہ خود دوسری جانے کا حوصلہ خود میں رکھتی تھی کہ اس کی سب سے بڑی کمروری بہی تھی کہ اس کی وجہ سے شاند پر برا عماب آنے والا تھا۔شیطانی قو عمی حرکت میں آنے والا تھا۔شیطانی قو عمی حرکت میں آنے والی تھیں۔وہ پودا جو انھی چیوٹا ہے۔کوئیل کوئیل اپنی

. مارچ۱۱۰۲م

بہار وکھا رہا ہے، جس پر ابھی برگ وتمر آنے ہیں۔ یہ اس کا امتخان تعایاس کے ایمان کا جو چھتھا۔فصلے کی گھڑی اس پر مسلط تھی۔اس نے کوئی آیک فیصلہ تو کرنا تھا۔ورندیوٹ پھوٹ لازی تھی۔

֎.....

زرتن شاہ اس نے سے آباد ہونے والے ٹاؤن میں جا بہنچاتھا۔اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا کاغذ ایک مرتبہ بھر پڑھا اوراندازے سے چل ہڑا۔ کھور بعدوہ ایک بڑے سے بنگنے کے نمامنے آ کر رک گیا۔اے یقین تھا کہ میں پروفیسر رضی الدين كا كفر ب- بارن كے جواب ميں چوكيدار باہرآ يا اور يحر وه گازی سمیت پورج میں تھا۔اس وقت شام ہو رہی تھی ۔سورج مغرر کی افق تک جا پہنچا تھا۔

''ادھرلان میں پر وفیسرصاحب بیٹھے ہیں۔''چوکیدارنے ر بنمانی کی تو ده ای جانب برده گیا . ده تھلے سے لان میں سفید كرسيول كرورميان الك كرى ير بين موي من مق من المنظر شريف اور ميلس مينے ہوئے تھے۔ بھاري جند ، بھٹي ڈاڑھي کے ساتھ بری رعب وار شخصیت رکھتے ستھے۔اسے ویکھتے ہی وہ الحفركم مركع ان ك تكاوال كي جرب برهي جيدوه اسے اندر تک و کھ رہے ہول این نے آگے برو کر ہاتھ ملائت ہوئے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے اے کے سے بولے۔ <u> بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ وونوں بیٹھے گئے ۔ تب وہ بڑے خوشگوار</u> لیجیں بولے

'' سیکیا بھی استے ون شیوہیں کی باڈازھی رکھ لی ہے۔ بابیہ بھی کسی کروار کا گٹاپ ہے۔'

مہیں سرایس نے واڑھی رکھ لی ہے اور میں نے اوا کاری کوخیر باو کہدیا ہے۔ 'وہ بنجیدگی سے بولا۔

"ہوں۔ انہوں نے مارہ مرا محر چند کمے توقف کے بعد ہو لے "بہت عرضے بعد ملاقات ہوئی ہے ناسناؤ کیا حال اجوال بين؟''

اسرا کھے بالل الی اس مجھے جن کے بارے میں الجھن ہے میں انہیں وور کرنا جا ہا ہوں۔ اوہ بری مشکل

'باتوں کو یا انجھنوں کو دور کرنا جائے ہو۔''پردفیسر پھر خوشکوار کھے میں بولے۔ "ظاہر بس الجھنیں دور کرنا جا ہتا ہوں۔" دہ مسکراتے

ور میلیو زرق شاه اعلم کا حصول بہت برای سعاوت ہے۔ پیٹھیک ہے کہ حصول علم میں بندے کو شجیدہ ہونا جا ہے ليكن اس بين خود كومظاوم ثابت مت كرو حصول علم كوني بوجھ تہیں بلکہ بیزندگی کی وہ ضرورت ہے جوزندگی کوخوبصورت بنا تی ہے۔اے اس قابل بنائی ہے کہ جینا سے ہے۔اس کیے تصول علم میں وہی لطف محسو*ں کرنا جا ہے جیسے دیگر خیر ور*یات ك تسكين بين مم كرتے جي - انہوں نے اى خوشگوار كہم ميں كہاجو بالكل فطرى لگ رہاتھا۔

الرايس يرجمنا جامنا مول كداحلاي كلجركيا بادركيابيه

نسى بىمى توم كىلچركود شرب كرتائج؟ " د دنېيى بيرنا!اسلام كلچركسى كود سرب ان معنول ميل نېيىل كرنا كدوه اپني حجماب ان برلگادے بلكدوه چنداصولوں كى بنياد يُردد يه بين تبريلي حامِتا ہے۔ وہ روبیہ جوانسان کی ذاتی فلا گ کے لیے ہے۔ ذاتی رویہ تی اجماعی رویہ بنتا ہے۔ چونکہ اسلای ليحر الباي ہے۔ اس كارونے بحن يورى أساميت سے ے اس لیے رفطری تقاضوں سے ہم آ ہنگ ہے۔ اس میں جرنيس وبلكه ذوق وشوق اورلكن ہے۔

"رعبًا، جيادرد بأل لـ زُرنَ شاهية كهنا حاما توه وجلدي

أو تهارے وہن میں اسلای مجرکا تصور عربی تقافت کا ب\_اسلامی چروعربی تقادت تعیس ہے۔مثال کے طور پراسلام فے ستر ڈھلینے کی بات کی ہیا درا یک معیار دیا ہے کہ ستر يهال سے يهال تك بے عورت كے ليے الگ اور مرد كے لي الك اب ستر وها بينا ضروري مياوراس كے بعد آب جو حابين يمبنين -اب أكرايك مندوستاني مسلمان عربي ثقافت كو اینا تا ہے واس کی وجدو سری ہے۔ وہ سنت نبوی کے اتباع میں ای بوری ذات کوای رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر لباس کےمعاملے میں بہتر سے بہتر پہلوسامنے لاتا ہے۔ ب عام مسلمان بيموس بن جانے تك كاسفر ب كرا في زندگي كو سرکار میطان کے انداز میں گذارنے کی کوشش کی جائے۔وجہ کیا ہے کہ آیک بہترین انسان کی تخلیق جو فلاح انسانیت کے لیے بے تاب رہتا ہے۔معاملہ فقالیاس تک محدود نہیں ہے۔ زندگی کے ویکر پہلو بھی اس میں آتے

مارچ١١٠١ء

میں شلاً یا کیز کی .

" تی۔ بیداسلا ک کپھر ہے نہ کہ عربی کپچر۔" وہ جلدی ہے

" و كيه بينا إعرب مين فقط مسلمان اي نبيب إن اديمِر بقرامب كے لوگ بھی تو تصاوراب بھی ہیں عربی انسل عیسائی بھی ہوسکتاہے، میہودی یا کوئی بھی ان کے لباس بھی تو وای ہیں جوعرنی ثقافت ہے۔اب ان کے ہاں تو یا کیز کی کا کوئی تصور نہیں ہے بیتو اسلای تصورے نا جے تم اسلام جر کہدرے ہو۔اب یا کیزگی والی رویہ ہےاس کے بغیرعبادت کا تصور نہیں اب سوال میے کہ یا کیز کی کیوں؟"

الناميسوال تو وه بھي كرسكتا ہے اجس كے ماس ماكيزكى

کاتھورنہیں۔ 'وہ بولا۔ ''نالکل کسی بھی بٹی شے کے بارے میں سوال کرنا فطری الت الله الله المرك كالقوركولين تويد كفاف يف الله الله صنائی وال دروکت اور حکه خیالات تک میں ہو۔ بیاسلای فیجر ہے۔ جب خیالات ہے کے کررق یہ تک میں یا گیز کی ہے تو ال كامتصدانساني ذات كوبهتر يه بهترين بنانا ہے مثال كے طور پرآ کے نے جو بھی خیال سوچاہے اوہ دوسرول پرعماں کر ویاجائے توال پرآپ کوشرمندگی ند ہو۔"انہوں نے بڑے سكون سے كہد بياتو وه بولا \_

متعدد كتب ديلهي بن ان بين يرتو بتاياجا تأبيج كه ثلان شے حلال ہے یا حرام افلے فیصلال وحرام کھیں کی گرکوں؟"

ريتوتم جانة مونا كدانسان ردح ادر مادے كا شاہكار ے۔ مادی جسم میں جوخوراک بھی جاتی ہے وہ جزو بدل بتی میاورا*س کے اثر*ات بھی ہونے ہیں۔ حلال وحرام کے اثرات بدن برظامر موكرد بيخ بين بيمية يكل سائنس بفي ثابت كر چکی ہے ۔اب معاملہ آیا روح کا۔روح کو بھی ایل غذا جاہے۔روح ایک اسی شے سے جوحلال ویا کیز کی سے توت پرئی ہے اور حرام سے وہ کو ماک جانب براحتی جلی جاتی معضريا ليكبي بحث ما المعقلف بالوون سعااب كياجاجكا ب بماراموضوع تعااسلام تعجراوريا كيزك إسكا بنیادی پہلوہے۔اب دنیا کے سی خطے میں سی میکی ملحرکا لباس موجوستر دهان اور یا کنره موده اسلای باب کوئی اپنا رنگ و هنگ مخصوص كرنے كے ليے الى الگ سے شاخت بنانے کے لیے کی خاص لباس پراصرار کرتا ہے توب

بهرحال أيك دوسرى بحث م

"سرا میرا ایک سوال میرے کداسلای اصول و ضالطے بهترين بي تو چرجم اسيه اپنات كيول ميس مار يجوي معاشرتی رقبے میں اس کی جھلک کیوں وکھائی تہیں ويق-"الرائے شجیدہ کیچے میں کہا۔

دہ کہتے ہیں مادولوں طرف ہے آگ برابر کی ہوئی مجھے سيمحالم كي اليابي والحالي و الدراب - السيس كوني شك ميس كداسلامي اصول وضابطے اسلامي فلسفه ملكه دين إسلام نه صرف فطری ہے بلکہ بہترین ہے۔ بیدووی میں ایک مسلمان ہونے کاحیثیت سے بیں کرد ہابلکہ سے ہرمذہب کی طرف سے مان لیا گیاہ۔ سب نے جمان پیٹک لیا ہے۔ صدیوں سے السابوتا آیا ہے، مورہاہ اور جوتا دے گا۔اب مل نے جو دودوں طرف وال آگ كى بات كى ہے۔ اس ميں الكي طرف وہ يجو غيرمسلم بن اوردوسري طرف مسلمان بن اتى بات مجه كي بوي الهول في يوجها-

اللَّى السَّامِحَةِ كَمامول\_ وه بولا\_ برمسلم آین بھاکی جنگ الزرے ہیں۔ کیونکہ ان کے

ياس كوئى بنيادى فلف فينس جوانسا تنيت كى فلاح كرے\_بلكان تے جتنے بھی نظام ہیں وہ انسانیت کی تذکیل کردے ہیں۔ کوئی "آب نے بیتو بتایا ای میں کہ کیوں؟ کیونکہ میں نے کشعبہ اٹھا کردیکھ لیں ایسان کیے ہے کہ ان کے ہال ذہبی جيت كم اورويكر مفادات سائية من مثال كي طور يراال كليسان بادشامون كى ساست كواسي قيض بيل ليانهون نے انسانیت کے لیے کیا گیا۔ تاریخ شاہدے۔ پھرسا مسعدان ان کے عماب کا نشانہ نے کے ولکہ ماہل تو کا کنات کے امور کے بارے میں کوئی انکشاف نہیں کرتی اب سائنس دانوں کا غرب كارور يخاصمان كيول ب؟ال كى وجدال كليسا كاروريد م ہے۔ان کے ہال عورت کی حیثیت کیاہے۔عاملی نظام جو بھی چلیں بہال ہم صرف نظر کر لیتے ہیں کہ وہ جبیہا جا ہیں ، جینے کا جن رکھیں لیکن فرہبی بھی تہیں رے ادر حیوانیت کی راہ پر چل کھے۔ چونکہ انسانی فطرت میں اچھائی بھی ہے توجیتو اجعالی کی تلاش میں اسلامی اصولوں تک آئی ہی ہے۔ غیر سلم معاشرے کے وہ لوگ جنہیں غرب سے میں اپنے اختیارات جاه وحثم كي ضرورت مصدوه بنصرف اسلاى اصولول مس اسے لوگوں کو بچانے کے لیے بلکہ اسلامی اصولوں کی خالفت یں سازش کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ کونک سیان کی بقاء کا

. هارچ۲۱۹۱م

<u>---</u>118-

مسئلہ ہے۔اب جس طرح تحقیق وجنٹو عام ہوگی علم کے حصول میں جس قدرآ سانی ہوگی، اس قدراسلامی اصولوں کی تروی و اشاعت ہوگی۔ بیرحقیقت ہے ،اسے کوئی نہیں جبٹلا سکااورای شدومد سے مخالفت بھی ہوگی۔سازش کے نئے رنگ ڈھنگ سامنے آئیں کے۔ بیمی حقیقت ہے۔ ای بقاء ان کے لیے آگ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یا توجل جا کمیں مکے یا آگ بجھالیں مے۔''

"دوسري طرف؟"اس نے بوجھا۔

"اب دیکھؤوین اسلام میں علم کا حصول فرضیت کے ور نے برے عبادات سے لے کر زندگی کے ہر پہاوتک کو ال دفت أبين مجھ سكتے ہیں جب تک جمیں اس كاعلم نہیں ہو گا۔ الاری سب سے بروی کر دری میں ہے کہ ہم علم میں پیچیے ہیں۔ برایک حقیقت ہے۔ ہونا تو بیرجائے تھا کدونیا بحریکے غیر مسلم جن کے ہاں علم کی فرضت نہیں ہے۔ وہ مسلم معاشر ب كردر رعم كصول كاليكار موتي وہان برجا کھڑے ہوتے ہیں اور برنے فخرسے بتاتے ہیں کہ الم فلال يورب كى درسكاه بيم حاصل كرربي بين.

وعلم تو مومن کی میراث ہے جہاں سے جاہے لے

''بات تووی ہے ناعلم حاصل کرنا اب مجھے یہ بٹاؤ کونشا الساعلم ب جودائر واسلام سے حارج ہے؟ تین رقوم اور معاشرہ ایی ضرورت کے مطابق علم حاصل کرتا ہیاورائی صرورت کو مربطررك كراينا لصاب ترسيب ويتاب بهم في توايي رايس متعین ای نہیں کیس کہ امیں کرنا کیا ہے۔ ست نے علوم معرض وجوديس آرم بين توركون كررباب انسان اى نااوركياس كائنات سے باہر ہیں وہ علوم مبین تو پھراسلای تھر يہى كہتا ے کہ بیکا نات مخر کردی گئے ہے۔فلاح انسانیت کے لیے بنمادی لائح مل اس ونت بھی اور بعد کے زبانوں کے لیے بھی قرآن علیم ہی ہے۔ یہی اسلام کا بنیادی نصاب ہے۔ ای ے علم و حکمت کی ساری را ہیں محلوقی ہیں۔ اس میں سارے علم محفوظ ہیں قرآن تھیم کی بئیادی ادر ملی تشریح سرکار مدینه ا محوب خدا مردر کا سات محتلف کے قول دفعل نے کر دی حديث مباركه كاخزانه ماري باس موجود ساب أكراس صورت من ہم مسلمان بوری دنیا کی قیادت نہیں کررے ہیں تو

كمرائيوں ميں لے جا رئى ہے كہ جارا استفادہ بنيادے مهیں۔ ہاری میمی کروریاں، غیر کی ساز شول کو تقویت و تی ہیں۔زوراس پرنہیں کہ میں غیرسلم کردیاجائے بلکہ میں اس قدر الجھا كر انتشار كاشكار كر دياجائے كدكوتي بنيادي خيال جارے دہنوں میں تقویت ہی نہ یا جائے۔شک وشبہات کا ز ہروہ ہمارے افکار میں ملادینا جاہتے ہیں اور ہم ان کی سازش کا شکار ہوتے ملے جا رہے ہیں۔ 'رویسر صاحب نے تفصيل ہے مجھاتے ہوئے کہا۔

"ان حالات من حارے یا س کوئی حل مجی ہے۔؟"اس

نے تروپ کر پو جھا۔ " حل تو ہمارے پاس ہے۔ ہمارے طاقوں اور جز وانوں میں بڑا ہے۔مرکار مدیند کی زندگی مارے کیے مشعل کاہ ے اصل بات ہے اس کی طرف داغب ہونے کی ۔ ہمارے لیہ ہی مل طراط تاہواہے۔" پر دلیسرنے کہا۔ ان او آپ نامیدی کی بات کررہے ہیں انتقاد توسیمی ارتقابی آپ کا مجربیدر اپر مغزے کیاں گراپ سے باس کوئی حل ہیں ہے تو چھر آپ کی دانشوری مس کھاتے ين؟ "زرق شاوك مايوس الوست موع كها-

" بينا إحل تو بي كين اليه أمعاشرة حس مين انتها يسندي ده مھی بلاوجہ مود ماں کونی کیا کرسکت ہے لیکن میں نا امید فہیں مون انتلاب آئے گا تو معاشرہ مھی اسلام ہو جائے كان روفيسر في مكرات او كالمار

بيس آب كى بات نبيل تجويه كاله نا إميار كالجمي نبيس أدر

"اسلای معاشره کی تفکیل میں رکادث کیا ہے بھی تم نے اس رحمتین ک؟"انهوںنے پوجھا۔

" بليز بتائي-"اس نے انتہا کی مجس سے کہا۔ "دسائل برقابض لوك بھى نہيں جا ہیں مے كهم كافر دغ موادرتوم باشعور موكرسجاني تك يبيع ييلوك تبيس والبيخ كم معاشرتی انصاف موردات کی منصفان تقییم مور موس انتزار کی ردپ میں جلوہ گر ہے۔ کہیں شخصیات پری کے روپ میں اور کہیں علمی میراث کے دعوے دار ہونے کے ردب میں کتنا برااليه ہے كماسلاى اقداركى يامالى ، اى ملك ميس مورى ب جس ملک کی خیادول میں لاالدالااللہ کے نام برخون بہااور خرانی مارے ابنال میں ہے۔ یہی آگ ہمیں دلت کی انبی بنیادوں پر ملک معرض دجود میں آیا۔ کی کہتے ہوئے

ب **ماریج**۲۱۰۲۰

المحاجد افو \_\_

\_\_\_119\_

یکی طرہے۔'' ''کیے؟''زرق شاہ نے تیزی ہے، یوجھا۔ ''یتم جانوعم کیا کر سکتے ہو۔ ویسے فطری طور برانقلاب کی

راہ ہموار ہور بی ہے۔ انتہالیندی اپنارنگ ضردر دکھا آل ہے۔ 'وہ حتی <u>لہج</u> میں بولے پیر چند کھے تو تف کے بعد بولے۔" اب دیکھوتم ایک اداکاررہے ہوتم جائے ہو کہ ایک ڈرامے كي وام يرار ات كيا موت بير -الرييس بيكول كتم اسلامي ڈرامہ بنار تو یہ ایک مصحکہ خیز بات ہوگ۔اسلامی ڈرامہ کیا موتا ہے الیکن بیات مندسے نکالتے ہی تم پر فتو کی میں فتو ت لگ جائیں ہے، جس کا حصول برا آ تنان ہے۔ خیز ایک طرف ہمارے گھروں میں ایسے ڈزامے دیکھے جارہے ہیں جن كا ثارك خواتين بين \_الهين درس كياد يا قيار باسي - ليشن عروفریب، سازش ادر منافقت کا عائلی زندگی میں تو ژبیوژ كا جعلى اورز بريلي اناكا كيابهم است ردك ياسك بين اليس عا ہم میکنالوجی کے ہاتھوں ہے بس ہیں۔ یا پھراسٹے رائخ العقیدہ مسلمان نہیں بنا سکے کہ وہ ٹی دی دیکھناہی بند کر دیں ۔میر ہے نزديك بيط يين بال أكرجم اسلاكي درام يس بناسكة ليكن اليسازرين اصولون ادربهترين إفكار يرتوبنا سكتة بين \_جوكم ازكم خواتین میں ان کی مجترین اصلاحیتوں کی رہنمائی كري المحدوي كي لي رائع عامد بمواركي حائد بم گلیر زدہ ، گٹیا موضوعات پر رد مانوی ڈرامے تو دیکھ رہے ہیں۔اعلی موضوعات پر ہیں بنائے۔اسلام کلچرک راہ میں جو رکادیس میں، انہیں دور کرنے کی ترکیب تو چلا سکتے ہیں۔ مثال: کے طور پر عوام کو یہ بتایا جائے کہ اعلیٰ سیای شعور کیا ہوتا ب\_عوام جا كيرداري نظام ميس سطرح استغال مورجي ہے۔ کر پیشن کی حقیقی وجو ہات کیا ہیں۔ بھوک اور عزت نفس کی یامانی انسان کو کہال تک لے جاسکتی ہے۔وہ معاشرہ کیسا ہوتا ہے جس میں دولت کی مصفال تقسیم ہوتی ہے۔ شخصیات يرى كياب-ايس بت كيسے توڑے جاسكتے ہيں سيكروں موضوع ہیں۔ پہلےان پرتو کام کریں۔

"سراآب نے مجھے راہ وکھا دی۔ میں کسی ایسے کام کی اللے کام کی اللہ کی اللہ کا انکار ہی دراصل زندگی ہے۔ میری راہ تو اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ مجھے تو جھوٹے جھوٹے بت توڑنے پر اللہ کا انگار ہا ہو۔ پڑیں گے۔ "زرق شاہ نے یوں کہا جیسے وہ خود کلائی کر ماہو۔

ردفیسر کالہد پر مردہ ہوگیا۔ "کتابراالیہ ہے کہ اہات رسول علیہ اللہ کے مما لک ہے سفار تی رابطہ حتم نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں سیکورٹی دی جاتی ہیں ہے کہ دہ انہیں سیکورٹی دی جاتی ہیں ہے کہ دہ احتجاج کرے مسلمان کا کردار ہی وہی ہے کہ جس سے دہ احتجاج کرے مسلمان کا کردار ہی وہی ہے کہ جس سے دوسرے کانپ جا کیس جرات ند ہو کسی کی ۔ جبکہ یہاں پر مغربی افکار کے برجارے لیے جنتی این جی اوز ہیں۔ آئیس اگر گناچاہے ،ان برخیس کی جائے تو زیادہ تر انہی لوگوں کی ہول گی جو کسی نہیں جاتی اورکوئی شک نہیں گی جو کسی نہیں جس اورکوئی شک نہیں تعقیل میں سال جس سے بردی رکادٹ یہی ہیں اورکوئی شک نہیں کہ اس جس سے بردی رکادٹ ہی جی اورکوئی شک نہیں مورے پر وفیسر کالہے پر شدرت اختیار کرگیا تھا۔

"بأت تو بمروائ كى واى ب، توكى حل؟" زرق شاه نے

مدرول مع سازمول كي شكاراس قوم كاحل كميا بوسكنا ہے۔ بذہ مت کو کمیے جتم کیا گیاجا ہے ہو۔ اس میں بری لوفردغ دے دیا گیا۔ آج اپنانیا م دیے کے لیے میڈیاسیب سے براہتھیارے۔غیرمسلم توانیا کام کررہے ہیں۔اب اگر ہم آئیں اطلاقیات کا درس دین کا بھی تم ایسے نہ کروتو ہیں ہماری یے سی ہے۔ اگر کو کی آ و جے اوھور کے کیٹر وال میں البول عورت ٹیلی وژن پرنمودار ہوتی ہے تو جیت کس کی ہے، ہار کس کی ہے؟ مین مارے ہاں اس جدیدا کے کوا سے مطلب کے لیے استعال کرنے کی بجائے اس سے روکا جا رہا ہے۔ کتنا ہوا؟ چندمیگزین کے چند مضمول کیک کہ فلال بندے نے ٹیلی ورن تورد الي كيا فلميس آنا بند موكيس اسلامي شعار كانداق أزانا بند ہو گیا۔ بیعقیقت ہمارا منہ جزار ہی ہیادراس کا فائدہ کس کوجار ہاہے؟ کون لوگ فائدہ اٹھاریے ہیں؟ کیااس ہے معاشرے میں انصاف ہے۔ دولت کی تقیم منصفانہ ہے۔ حل اس کا بیہے کہ جب تک انقلاب کے دریے ان لوگوں کو ہٹایا نہیں جائے گایاں ونت تک اسلامی هجر فردغ نہیں یا سكتا\_ مجھے بتاؤ، اگر علم مومن كى ميراث ہے قوسائنسي علوم ہے مدست كيول تعبرارب بين أبين علم حاصل كرنا جاست ادروه سكول كيا كروار دے رہا ہے ۔جہال سائنسي علوم بردھائے جا رہے ہیں ۔ دہال نصاب سے قرآنی علم کیول نکالا جا رہا ہے۔ الجھن کا شکار کول کر رہا ہے اور کس کے ماتھوں؟ اسلامی المجرك احياء كے ليے، اس تذليل والے نظام كو برثانا موكا\_

خارج ۲۰۱۱ء

"میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹااکس بھی متم کی تحقیق ہو۔ میں حاضر ہوں۔ تیرے جیسے کی آوگ منتظر ہیں کہ کوئی ایسی ادب آميز لهج ميل كها-تحريك الشيء تم شردعات كرد اقافله بن جائے گا۔ "بردفيسر

نے حوصلہ ہے ہوئے کہا۔ "ميل تجهد كيا مول كه ججه كيا كرناب " زرق شاه ني كها ادرائضت موسئ ابناماته بزهاديا

"منبير البھى تمنبيل جاسكتے۔ ڈنر كے بعد جانا۔ اس دوران ہم کچھ مزید باتیں کر لیں گے۔ آؤ ،اندر چل کر بیٹے الى - الردفيسرن كها اور محرده دونون الله كراندر يط مح زرن ٹا محسول کرر ہاتھا کہاس کے لیےراہ متظرے۔

�---�

معدبيدد مرك ون مجمى آفس نبيس آئى تو شانه كوتشويش مونی گذشتہ دن تو اس نے خود رابط نہیں کیا کہ کوئی وجہ ہوگی ۔ورنددہ خودفون کرویتی۔اس نے ڈیٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھالیکن درسرے دن نہ آنے پر شباندنے خود رابطہ کرنے کے لیے سل ہے کال ملائی ۔ دوسری طرف بیل جاتی رای کیلی کال ریسو ندکی گئی۔وہ پچھ در پوشش کرتی رہی ممر جواب میں ملا۔ تب اس کے مرے فون برکوشش کی تھورای در بعد كال ريسوكر في كل ودسرى طرف سعدمدى ماما بات كرداي هي عليك مليك كي بعداس في كها-

" أن في إلى شانه بات كررى مول معدم كي دوست." "كون شبانه، واي جوميري بين كودرغلا كراس كابرين داش كر كے شدرت يسند بناراى بے تم اس كى دوست نيس وشن مو المانے بظام حل سے کہاتھا مرافظوں میں چھی آگ واپنا

" أنى ! آب كوغلط بهى مولى ب- ندتو ميس في اب ورغلاما ہے اور نہ بی اس کا برین واش کیا ہے۔ اگر اس کی زندگی یں کوئی تبدیلی آئی ہے تو باس کی اپنی مرضی ہے۔اسے احساس ہوگیاہے کہ ایک اچھا مسلمان کیسا ہوتا ہے۔' شبانہ فانتائى زم كهجادرادب سے كها

" يهيم صياد كول كا كمال الانتخاص داري بهي خود بين ليت اس كي الحيمي بعلى زعر كي تم لوكون في دُسرب كر كرد كه وی ہے۔جس سے مارا بورا خاندان بریشان ہے۔خداکے لیے اس کا سمجیا چھوڑ دو۔ 'مامانے کہا۔ "" الله مين بير كهول كى كه آب كو يجمه غلط فهى مولى

ب\_ میں اس کے بارے بھی غلط بیس سوچ سکتی۔"اس نے

ایس نے کہانا اس کی وجے مارے پورے خاعمان میں پر بیٹانی ہے۔ پیغلط بھی نہیں حقیقت ہے۔ 'دہ پوکس۔ اس نے اپنی پریشانی کا کبھی جھے ہے ڈکرٹیس کیا۔ آپ جھے بتا کیں میں کوئی مدد کرسکتی ہوں؟"اس نے بیرے خلوص

ہے پوجھا۔ "تم نے کیا مد کرنی ہے۔تم ہی تو اس پریشانی کی دجہ اس کئی مادر ہونجانے کون ی اس کی مزوری تمہارے ہاتھ آگئ ہے اور میری کی تمباری ہر بات مانے پر مجبور ہوگئ ہے۔ 'امانے غصے

یہ کیا کہہ رہی ہیںآ ہے۔'وہ آیک نئے پریشان ہو ائل اے لکاجے معاملہ یونمی معمولی سائیس ہے۔ "واي جوم مجوراي مو" المال تشكيم ليج يس كما " کیامیری بات سعدیہ سے ہوسکتی ہے "ال نے

هنبین بالکن نیس ، وه مسلم ای دان طور پر بهت بریشان ب\_ين اعر يوريشان ميس كمنا جائتى يم مجمى من لواس ے رابطہ کرنے کی کوشش میں مت کرنا میں چندون بعدا ہے ذائی علاج کے لیے اندن کے جا رای مول \_ میں اے تم لوگوں کے چنگل سے نکال لیما جاہتی ہوں "المانے ایون حارت سے كہا جيسے وہ اس كے ليےكوئى ايميت كيس رفتى۔

" أنى آب أيك بارمرى بات اس سے كرواوي \_ يس اس سے پوچھو لول کدوہ کیا جاتی ہے۔ پلیراآپ یہ بات ذان سے نکال دیں کہاس کی کوئی مزوری ہے اور وہ بلیک میل ہورای ہے۔الیا کھیل ہے۔ مجھے سیجھیں آ رہی ہے کہ آب ك فريمن ميس بيربات آئي كيد؟ "أس في يوجها "جييے بھي آئي بم كون ہوتى ہو يو حصے والى ـ" مامانے نخوت

یک ہے میرا اس سے کوئی خونی رشتہ نہیں، ہے۔ میں وہ مان بھی نہیں رکھتی جوآپ کا ہے لیکن آپ ہم پر الزام میں لگا عتیں۔ بیش آپ کوئیں ہے۔ میں بیان ہی مہیں عتی کہ وہ میری وجہ سے پریشان ہوسکتی ہے۔ یہ سے مبین ہے۔ 'اس نے مل سے باادب کیجے ہی میں کہا۔ "توظميا ميل جموت بول ربى مول ابتم مجيع جمولا كبو

- ماريح١١٠١ء

- PREADING

-121<del>-</del>

## مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



گئ غضب خدا كا ديين ايني بيٹي كى زندگى بيجانا عيا آتى ہون اورتم کههروی و که مجھے ایسا کوئی حق نہیں۔ سنولژگ! آئندہ اگرتم في سعديد الط كرف كي كوشش كاتو بم يدح ركعة إل کے تمہارے خلاف کچے بھی کرسٹیس۔ اگرتم جاریبے عماب سے بچنا جا ہتی ہوتو سعد بیکو بھول جاؤ۔''مامانے اختیا کی تھی کہااور مزيدِكُونى بات سے بغيرفون بندكرديا۔جبكه شبانداكي دم سكتے مين آئي كه آخريد مواكيا بي بياجا نك اس كياموكيا-اس ك ما کے کہے میں آتی نفرت کیول تھی سعد بینے بات نہیں ک معدریہ کے نہ آنے سے شانہ کونقصان ہوسکتا تھا۔وہ اس کی سب سے زیاوہ قابل اعتماد ساتھی تھی۔جس کے مشوروں سے نەصرف دەجوصلىد ئىاتى تھى بلكە بهت سارى ۋے داريال اس نے لی ہول تھیں۔ بہت سارے براجیک ایسے تھے جنہیں صرف معديد و كيوروي مي أيك بااعتاد ما يمي كا كهوجانا بهت را نقصان ہوتا ہے۔ دومراسب ہے بڑانقصان میتھا کہ سارے ا کا و کشت ای کے باس تھے۔ان کی دایسی جائے ہوجاتی لیکن کھے واسے کے لیے وہ ایک دھیلاً بھی نیش فرج کر سکتے تھے۔ بول ساڑے کام جہال متے وہیں رک جاتے۔ اس طرح اگر سعدیہ کے بارے میں اس کی مامائے خیالات دومرل کو معلوم ہوجا ئیں تو اس کے اثرات کیا ہوں مے؟ یہ بہرحال تشولیش ناک بات سی ۔

شانہ جول جول تون پر ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوج رہ کا تھی۔ سوج رہ کا تھی۔ سوج رہ کا تھی۔ سوج رہ کا تھی۔ اور اس کے نہ آنے کے باعث جو نقصان ہونا تھا، وہ اپنی جگہ کیکن ان کی مخالفت کا جو تی جہا گیا تھا۔ اس بارے میں وہ سوچے ہوئے فکر مند ہونا فطری کی میا تھی۔ اس بارے میں وہ سوچے ہوئے فکر مند ہونا فطری کی بات تھی۔ وہ سعد بیاوراس کی فیملی کواچھی طرح جھی تھی۔ یقینا سعد بید و من مور پر ان کے عماب کا شرکار ہورای ہوگی۔ وہی لوگ اس وہی کہ کیا اس وہ تھی کہ کہا اس متحال کا شرکار ہورای ہوگی۔ وہی کہ کیا اس متحال کا میں متوقع مخالفت سے فرگئی ہوجو سعد بیکو اکسیا کے میں متوقع مخالفت سے فرگئی ہوجو سعد بیکو اکسیا کے میں متوقع مخالفت سے فرگئی ہوجو سعد بیکو اکسیا کہور رہی ہوجو ان اسے جھیوڑ رہ تی ہوجو سعد بیکو اکسیا کہور رہ تی ہوجو ان اس کے اعدادی ان کی تقد ہوجا تا ہے؟

' ' ' ' ' بین کسی کی خالفت سے نہیں ڈرتی ۔ آگر میرے اللہ نے جھے ہے کوئی کام لیما ہے قو بلاشبہ وہ میری مدوکرے گا اورا آگر نہیں تو پوری دنیا کے لوگ بھی مل کر میری مدد کو آجا کیں

یں کامیاب نیں ہوں گا۔'' ''تو پھرایک معدیہ کے لیے کیوں پریشان ہو۔'' ''میں پریشان تو ہوں ، وہ میری دوست آئ نییں۔ بہت اچھی ساتھی بھی ہے۔'' ''کیا تمہیں یقین ہے کہ دہ جبر کا شکار ہورائ ہے۔' ہے اس میں اس کی اپنی مرضی بھی شامل ہو۔وہ تم سے تمہارے کام سے اکتا گئی ہو۔''

کام ہے الما کا ہو۔
ان تو جیموڑ کر جانے کا طریقہ یہ بیس ہے۔ میں پچھ نہ پچھ تو
سعد یہ کی فطرت جانتی ہوں۔ وہ واشگاف الفاظ میں جھے سنا کر
جیموڑ جانی۔ تب میں اس کا پچھ بھی نہ کرسکتی۔ اس ان کیا پھرتم اے اکیلا جھوڑ دوگی ؟'' انہیں اکیلا نہیں چھوڑ وں گی۔ ہڑ مکن مدذ کروں گی۔ جھے

بیوری ات کاعلم تو ہو۔" "اس کیے ہے کہ وہ خود پر ہونے دالے جرکا مقابلہ کرتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوجاتی ہے قو بلاشیدہ کندل ہو

"توس پر ال کے لیے دعا کرو۔اس تک رسائی کی کوشش کرو۔س تعیک ہوجائے گا۔"

ابیں اسے کام کی ابتداء کیے ہوئے اتنا زیادہ عرصہ نیں گذراتھا۔ اس دوران اس نے ان تمام ذرائع سے را بطے کے جن سے مدصرف دسائل کی امید تھی بلکہ تحقیق معاملات میں بھی استفادہ کیا جاسکتا تھا۔ بدرابطہ اندردنی اور بیرونی مما لک تک تھا۔ اسے اپنی تو تع سے زیادہ رنسیائس ملا تھا۔ اس کی نہ صرف حوصلہ فزائی ہوئی تھی بلکہ اس کے خیالات کو سرا بجے مورف عربی بدر بیداد لے کی بھی آفر کی گئی۔ اس نے جو رہا جیکٹ شروع کیے تھے ان میں کچھ نے تھے اور پچھ پہلے جو رہا جیکٹ شروع کیے تھے ان میں کچھ نے تھے اور پچھ پہلے جو رہا جیکٹ شروع کیے تھے ان میں کچھ نے تھے اور پچھ پہلے میں نہ جس کا براہ راست تھے جہاں پر دہ ایسے پر دگرام دینا جا ہی تھی، جن کا براہ راست

ے رابطہ کرو۔'' مامانے صاف انداز میں کہااورصوفے پر بیٹھ "ماا مجھے بلیک میل و آپ کردنی ہیں جبکدالزام دوسرول کودے راک میں ۔ معدب نے آسستگی سے کہا۔ "وہ تو تھیک ہے مگر میتم کہاں جارای ہو؟" مامانے اسے سرتایاد تکھتے ہوئے کہا۔ "میں آفس جارہی ہوں۔" اس نے اطمینان سے کہا۔ "اس کا مطلب ہے مہیں ماری بات سمجھ میں میں آئی "امامانے غضب ناک ہوتے ہوئے کہا۔ " مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے۔ آپ نے خود ای توجید، ون سوچنے کو دیتے ہیں لیکن اللہ ہے کہ آپ محصر وجے بھی نہیں دیں گا۔"اس نے کل بھرے کیجے میں کہا " الكل اس من موجع والى مات كما ہے جتم كروان ہے تعلق المأم صاف الداريس كها-"ان كايمت كه مرف دف مرس وه دالس كروول مبھی ان سے ملق حتم ہوسکتا ہے۔"اس نے آ مستکی سے کہا <sup>ہ</sup> الكياب إيشان كالمبارك ماس مسل بناؤاهم وك ويتياس مامان توثت سنطها التينبين دے سكتے وہ مجھے ال معلوم ہے۔ باقی میں وایس آ کراینا فیصله بتارین موں "اوه بولی تو مایا کے بوے غور ہے اس کی جانب و یکھا اور پھر جسس سے بولی۔ "اسكامطلب عم فيعلد كرچكي مو؟" "جي"اس فاختصار سے كها-"كياب ادهر بيمور بنا وجمه "وه تيزى ب بوليس. "میں نے کہانا، میں ابھی جاؤں گی۔ چھروایس آ کر بتاتی مول اس نے آسندے کہا۔ ادنهیں تم کہیں نہیں جارای ہو۔ادھر بیٹھوادر مجھے بتاؤ۔" وہ اصرار کرتے ہوئے بولیل اس مروہ کھور مفاموش رہی ۔ پھر اتو پھر سنیں اگر ناصر جمال مجھے جاب کے ساتھ قبول کرتا ب تویس آپ کے ساتھ آج ہی لندن جانے کے لیے تیا رموں میں شاند سے تعلق حتم کرلوں کی اوروہ ایک دین مونانی

ہے۔ میں ساری زندگی توان کاساتھ میں وے عتی کیکن ریہ جو

"سارا فساد تيرے الى خيالات بى كا تو بينوه كيسے خواه

جاب كساته مرانا فرجر كياب ساب مم مين موسكمال

قائدہ خواتین کو ہوتا۔اس کے لیے وہ اسکر بیٹ تیار کر رائی
سمی ۔ان مختلف جینل سے بات جل رہی تھی کیکنای کے بہلے
وہ ایک اور کام کے ممل ہوجانے کا انظار کر رہی تھی۔ کی جی معاشرے ہوتے
معاشرے کے رجمان کوجانے کے لیے بچھاشارے ہوتے
ہیں اور پچھتے تقات ہوتی ہیں۔ان سے یقین کر لیاجا تا ہے کہ
عوامی رجمان کیا ہے وہ دیکھنا پیچاہ رہی تھی کہ لوگ پڑھنا پیند
کرتے ہیں یا دیکھنا۔اس سے اس کارخ متعین ہونا تھا کہ وہ
انٹا پیغام زیادہ سے نہادہ کسے پھیلا کتی ہے؟ جس قدردہ موجی
کی سعد رہاں ہے کہیں زیادہ کام کر رہی تھی۔وہ اس کے
انٹا پیغام نیادہ کی کہت زیادہ کام کر رہی تھی۔وہ اس کے
نیادہ ہاتھ بٹا رہی تھی کی کہنا جاتا ہوگا۔
اس کے لیے یقینا دھی کہ تو تھا۔
اس کے لیے یقینا دھی کی کرنا چا ہے؟ "

الیس کی جگہ ہوں کہ اچھا نہیں تھا۔ گام تو اپنی جگہ ہو گا۔ دہ بیں توالند کسی اور کاسہارادے گالیس اس کی کیا بمجوریاں ہیں۔ اے کیا ہو گیا ہے؟ کہیں وہ آکیا تو نہیں گئی۔ آزاد فضا وُل کا چیمی کہیں چند پابندیوں سے تھبرا تو نہیں گیا۔ حالا نکہ ان پابندیوں میں نہ صرف اڑان ملتی ہے ملکہ سنٹے سے نیاجہان اس پرآشکار ہوتا ہے۔"

"ایک دوست کی حشیت ای ہے ہی ایس اس تک رسائی کی کوشش صرور کروں گی۔"

اس نے پورے خلوص ہے سوچااور پھر سے اپنے کام میں مگن ہونے کی کوشش کرنے گل۔ اس کی نگاہی تو کمپوڑ سکرین پرتھیں کیکن ذہن میں لاشعوری طور پرابھن چلتی چلی جارہی تھی

سدریآفس جانے کے لیے تیار ہو پیکی تھی۔ کافی تلاش کے باوجودا سے اپنا سیل فون ہیں ال رہاتھا۔ وہ ملاز مدسے ہی پاس ٹی تا کہ کال کر کے معلوم کر سکے کہ اس کا سیل فون کہال پڑا ہے۔ انہی کی ت میں اس کی ماما ٹون پر شبانہ سے بات کر دہی مسے مدید کو کھڑے ہی جب اس کی ماما ٹون تو اپنے مسامنے معدر کہ کھڑے ہی جب اس کی ماما ٹی تو اپنے مسامنے معدر کہ کھڑے ہی جب اس کی ماما ٹی تو اپنے مامنے معدر کہ کو کھڑے ہی جب اس کی ماما ٹی تو اپنے مامنے معدر کہ کھڑے کے ایک دوران رہ کئیں۔

المرے یاس ساور میں نہیں جامتی کرائے دوبارہ ان

ــــــ **صاریج**۲۰۱۶ء

''یںنے آکر رہے حجاب پہنا ہے تو رہر کوئی ڈراسہ مہی<u>ں ہے۔ میں نے پورے ہو</u>ں وحواس سے اس کی اہمیت اور فرصيت كو بجحت موے ليا ہے۔ ظاہر ہے اس سے بہت يہلے، مبت ساری باتوں کورائع کرنا پڑتا ہے۔ میٹھیک ہے کہاس کی محركتم مومراس كابناني ميس تمام ترميرى ابني مرضى شامل ہے۔ بیرےخوف زوہ ہونے کی فقط ایک ہی وجھی کہ کہیں ہی لوگ مهمیں نقصان نه پہنچا غیں۔'

"الله بهتر كريك كايم حوصله ركفو" شاند في مسكرات ہوئے کہاتو وہ بھی مسکرادی۔ پھر بولی۔

"و یسے اگرتم اکاؤنٹس جھے سے کے لوتو زیادہ بہتر ے۔ پیتر میں میرے حالات کیے ہول۔ میں کام کرتی ہول

"" اسان نبیں گریڈے گائم کا مرو "وہ حتی انداز میں

معدیہ چند کم موجی رای چراکھ کرا ہے آئی میں

سهير ووالم يحي جب سعديدوايس آئي يورج يس كاوى روکتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا کہ لان میں اس کے بایا سميت مجى بيني ميل الروه يؤتني الدرجلي جاتي تواجهح تأثر والی بات میں تھی۔ دوسندی انہی کے باس چل کی۔ اس نے سمام کیااور بیش کی مایان وهرے سے سمام کا جواب دیے

جب تهراری ما انتظام میں کہاتھا کہ میں نہیں جانا تو پھرتم كيول في؟"

'بایا بھے آفس وجانای تھا۔ میں یوں اجا تک بغیر بتائے تولميس بينه على كفريس "وهزم ليج ميس بولي.

' ديلموسعديه! تمهاري بيجاب <u>مجمع قطعاً پيند کهي</u>ل اور نه بير ببندے کتم شدت بسندول میں شائل ہوجاؤ۔ یہ تھیک ہے کہ تم انکھی مسلمان بنما جا ہتی ہو۔ س نے روکا ہے بنولیکن ایسی نہیں کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرو تم نہیں جاتی ہو کہ بیا س طرح لوگول کو خصوصا نوجوانوں کے جذبات سے کھیلتے میں ادر ' بایانے کہنا جاباتو سعد بیربولی۔

"يايا أب تركهنا كياجات بيل"

'' وہی جوتمہاری مامانے حمہیں سمجھایا میاورا گرتم نہ جمی تو <sub>س</sub>ے فقط دھمکی ہیں ہے، وہ ادارہ تباہ ہوجائے گا۔ پھرتم کہاں جاؤ

سلوج ١٠١١ء

مخواہ اینے آب کو مشکوک کرے۔اس کی وہاں برایک کاروباری سأكه بيراس كالمرامان كهناجا بأمكروه باتحداثها كربولي-" کچھ بھی ہے ، میں نے کہ دیا۔اب آپ کی اپن مرضى ميرائيل نون - 'اس كالهجه يجهايياماغيانه قا كهاس كي ماما ایک کمھے کے لیے چونک گئی۔

"وہ میرے بیڈروم کے سائیڈ ٹیبل کے دراز میں بڑا ہے۔''الانے انتہائی اجسی کہتے میں کہا۔ سعد ریا تصن کی تووہ اس اجبنی کیج میں بولیں۔''سعدیہ!تم اینے آپ کے ساتھ اور اسے خاندان کے ساتھ بہت برا کردہی ہو کمپیں ہیں احساس کئم سادی زندگ کے کیے تنہا ہو کررہ جاؤگی۔''

' بھے کوئی افسوں نہیں ہوگا۔ کیونکہ میرے لیے میرااللہ کائی ہے '' وہ سکون ہے بولی اور باہر کی جانب چل ویاور پھر کی در ابعد اور مے اب میں اپنی گاڑی تک کن اور دہاں سے

ال دن وه معمول سے بہٹ كرتفر يادو كھيے ليث تحى وہ سیدھی شانہ کے آفس میں بیٹی۔ وہ اے دیکھ کر حمران رہ الی کیر انتہائی خوشکوار انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے

بجصے يقين تماتم ضرور آؤ جي تمهارا ايمان اتا كرور

"شاندا مجھ لگتا ہے كديس اب ايسے مقام يرآ كل مول جہاں مجھےا بینے بہت سارے گناہوں کا کفار دادا کرنا ہوگا میں نے سوچ لیا ہے کہاب میں۔"

"الله معاف كرنے والا بوده اسے منهد كار بندول كى تو قبول كرتا ب ' روسكون س كہتے ہو على بحر توقف ك ساتھ بولی۔"مجھے بتاؤ کیابات ہے۔"

اس پرسعد سیچند کمی خاموش رای مجرمن وعن ساری بات كهيدى - پھرآخريس بولي-

"سین نیں جانی کہ میں یا تہارے کام پرکوئی حرف آئے لىكن اپنا آپ بھى بياليدا جا ہتى ہوں۔"

"جال تك ميرى خالفت كى بات بي تم ال سامت تحبراؤ میں اس کا سامنا کرلول کی متاہم ایک بات مجھے صاف بتادد کیاتم فقط ناصر جمال کے ساتھ شادی کرنے کی غرض ہے میرے ساتھ ہویا مجراہے ایمان ۔"شانہ نے کہنا جابالیکناس نے بات احکتے ہوئے کہا۔

124-

'' میں آو کہتی ہوں ہوا چھی تبدیلی ہے۔اب بیہ پانچ وقت کی نماز پڑھتاہے۔ جس کے دنت تومصلے ہی ہے نہیں اٹھتااور میرکہ سارا دن کمابوں میں مشغول رہتا ہے۔'' مامائے مسکراتے صور پڑکے ا

اوسے ہما۔
"الجھی بات ہے۔" ہے کہتے ہوئے انہوں نے چند کیے
سوچنے والے انداز میں توقف کیااور بولے۔" یکی دیکھتے
ہوئے میں چندون سے سوچ رہاتھا کہتم سے بات کردل۔"
"کیسی بات بایا؟" اس نے بنجیدگی سے بوجھا۔
"کیسی بات بایا؟" اس نے بنجیدگی سے بوجھا۔
"دبھی فاطمہ تم جلدی سے ناشتہ کردہ جمہیں کانے سے دیر
ہورہی ہے۔" ماما نے فاطمہ کی طرف و کیے کرکہا جو بڑی رہے ہی

۔ "تمہارے معولات بدل گئے۔تم نے ادا کاری چھوڑ دی۔اب آمے کے لیے کیا سوچاہے؟"

"میں کھسوچ رہا ہوں بیچیٹے دو تین مہینوں ہے میں مختلف شخصیات ہے مل رہا ہوں۔ بیچیٹے دو تین مہینوں کے میں مختلف می مختلف شخصیات ہے مل رہا ہوں۔ زمینی حقائق دیکھ رہا موں۔اب بس چند دنوں میں کوئی فیصلہ کرلوں گا۔' وہ سجیدگی

"مطلب مکیا؟ انکس بارے میں نید سب کر رہے

- ہو؟ "بایائے پوچھا۔ " بیں ابھی خود مطمئن نہیں ہوں۔جیسے ہی بیل کسی فیصلے "مک بہنچا۔ آپ کوشر ورآ گاہ کردوں گا۔" اس نے کہا۔

" فیک ہے جوتم چاہو۔ بہر حال میری طرف ہے تہ ہیں آفر ہے۔ جارا برنس اور آبائی زمین ہیں قدر ہیں کہ مکن ہے تہ ہیں کام کرنے کی ضرورت ندیز کیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ہمی برنس کی دنیا میں آکر مصروف ہو جاؤ۔ میرے خیال میں تہ ہیں ہے بات سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ میں ایسا کیوں حارتا ہوں۔"

اس دوران اس کی ای وائیس آگرید گھائی ہی۔

دیمکن ہے میں آپ ہی کے ساتھ آجا دک یا کچھ نیا

کردں۔ 'اس نے پھرکو کی تھی بات سے بچتے ہوئے کہا۔
''امل میں ابھی اس پرکوئی ذمے داری نہیں ہے۔ اس
لیما ایسے سوچ رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اب اس کی شادی کر
دیں۔''مانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔
دیں۔''مانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

گ "پایا نے قدرت خت کیج ش کہا۔
"پایا آپ بھی اور ماما بھی مجھے بھی دھمکیاں وے رہے
ہیں کہ وہ ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ تو کر دیں۔ کس نے روکا
ہے۔ ادارے بینے ادر تو تے رہتے ہیں ۔ اگر ان میں حوصلہ
ہوا، توت ہوئی اور مزاحت کر سکے تو کرلیں گے کیکن میں جو
ہول اور جیسی ہول اس طرح رہول گی۔ جھے ہے میر ایمان
ہیں چھین سکتے آپ؟" معدیہ نے واشگاف الفاظ میں کہااور
ہیں جھین سکتے آپ؟" معدیہ نے واشگاف الفاظ میں کہااور

ایک دن گئی ہے اور اس قدر منہ بھٹ ہوگئ ہے۔ کل تک پینوف زوہ گئی آج کئی جرات سے جواب دے روی میں آؤ کہتی ہوں آئیس مبق ل ہی جانا جائے۔''

پایا نے کیا جواب دیا آس نے توجہ ہی آئیں دی اور اپنے کیر کے کی جانب بڑھتی جلی گئی۔

·

این می درق شاہ ناشنے کی میزیرآیا تو معمول کے مطابق سجی وہاں شخصے وہ خاموتی ہے آگر بیٹھ گیا۔ اس کے پاپا سے برم نے فووسے دیکھ رہے جھے وہ پلیٹ سیدھی کرکے توسٹ اس میں رکھ رہا تھا کہ پایا انتہائی خوشکوار کیجے میں سکرائے ہوئے ہولے۔

' ' درق شاه! محمی آج کل تم گھریس بڑا وقت دے رہے ہو، کیابات ہے کہیں اوا کاری کی'' محت مزدوری' بنیس ل رہی ہے تہیں ؟''

" فنہیں پایا میں نے اداکاری چھوڑ دی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ مسکراتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ مسکراتے ہوئے ہوئ "اسل میں عادتے کے بعدان کے سر پرکائی چوٹ آئی ہے۔ طاہر ہے بندے کا کوئی نہ کوئی اسکرد ڈھیا ہو ہی جاتا ہے۔"

' اس کے معصومانہ انداز پر سبھی ہنس دیے۔ تو ماما نے جا ہتا ہوں۔'' گھورتے ہوئے کہا۔ اس دورا

''فاطمہ!بھائی ہےاہے بات کرتے ہیں؟'' ''ماما! میں بات نہیں ،تبھرہ کررہی ہول''اس نے پھر کہا توسیحی سکرادیئے۔تب پایابولے۔ ''نت رہے کی سکرادیئے۔ تب پایابولے۔

"تمہاری بیسکرو دھیلا ہونے والی بات مجھے پیند آئی ۔ میسر مجھونا بالکل می بدل کررہ گیا ہے۔

مارچ١١٠١ء

125

" چلور جب مناسب مجهوتب بنا ديناليكن بدياد ركهناه بعض اوقات ور بھی موجاتی ہے۔ کہیں گاڑی نہ نکل جائے۔ وہ خوشگوارا نداز میں بولے تو مامانے فورا کہا۔ "آب محى نابس ميس اين مين سيخود يو جهاول كا أبحى آب دواول ناشتى برتو حدود

" تھیک ہے بھی اب ہم تو چلے آئں۔ ایا نے اسم ہوئے کہانوا*س کے ساتھ* ہی دہ موصوع بھی بند ہوگیا۔ وہ ناشتے کے بعد کاریڈوریس آبی ای است مدت بعدال کی شادی کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ پہلے تو عموماً اسے چھٹرنے کے لیے یا پھریونی اس کاعندیہ لینے کے لیے بات ہوتی۔اس بارجواس کے والدین کا لہجہ تھا اور اس بین ہے ۔ ہوئی محت تھی۔ اس نے بہت کچے سوچنے یہ مجبور کر دیا تھا نے انے کیوں اس سے مدل جانے پر یکھوریادہ دی فرم دل ہو میں دہ کیا سوچ رہے تھے۔ بیٹینا دہ اس بار یو کی بیس سجیدگی سے بات کررہے تھے کیونکہ اس کا اپنا دل کوائی دے رہا تفاريبك جب بھي بھي الي بات ہو آن تھي كو لي بھي چرہ شريب حیات کے طور پراس کی نگاہوں میں میں آتا تھالیکن آج جب انہوں نے بات کی تو کسی تکلیف کے بغیر شاند دقار کا سرایا اس کی نگاموں کے سامنے آگیا تھا۔ وہ ای پوری جوالینوں کے ''حچوڑیں پاپا،جب میں ہی پر اُمید میں ہول تو اس ساتھ اس کے ایوانِ ذہن کے سنگھاس پر براجمال تھی۔ یول

چیں وہ آن کے جہانِ خیال پر مکر آلی کر رہی ہو۔ وہ اے بھی بھی بیس بھولاتھا۔ جب سے اسے دیکھا بھی ہے دواس کے خیالوں برحکمران تھی۔دہ جواس کی جانب منفی خیالات کے کر برحا تھا۔ زندگی کا ایک ایماسیق کے کر پلزا جس سے دہ اپنا آپ ہی بھول گیا۔ آسے بادر ہاتھا تو بس وہ سبق مدايع منصور يونهي نبيل لكتي عشق بي نبيس ،روح عشق كوبحى اسے اعدرائخ كرماير ماہيا درتب سے دہ محوسفر تھا۔اس نے اگر شانہ تک نارسائی کی بات کی تھی تو ٹھیک کی تھی۔وہ خود اس كى طرف بيس بردهنا جابتا تھا۔ كيونكداس كے واس ميں المحى تك كيحينيس تفاركمابول مين بندلفظ خوشبونييس ديية لیکن جیسے ای آئیس کوئی پڑھتاہے اور اپنے کردار سے اس کا اظهار كرتاب يجي الفظول كخوشبوا ينااظهار كرتى ب ده شاندے بے خرنیں تھا۔دہ اچھی طرح جاماتھا کیدہ ادارہ بنا چکی ہے۔ بیاسے معلوم بیس تفا۔اسے بیفرض بیس تقی

"بہ تیار ہوتو ہم بھی تیاریاں کر کہتے ہیں۔"بایا نے مسكراتي بموئے كبا\_

''میں شادی بھی کروں گالیکن چھونت بعد۔'' وہ بولا۔ " کوئی لاک ہے نظر میں۔" پایانے بوجھا تو زرق شاہنے مسكراتي ہوئے كہار

" نیٹھیک ہے مایا کہ آپ کا روبی آج تیک میرے ساتھ ورستول صيار البيس نے جوجا ہا سوكياليكن " "مناسب وتت پر بنا ول گائنی کہنا جائے ہونا؟" یایا

نے اس کی بات ایکتے ہوئے کہار

المون اليي بھي كوئي بات ميس ليكن جيے بيس پيند كرتا مول ده میری رسانی سے بہت دور ہے۔ پیوسی میں اس تك الشيخ بحى يا وَل كالمانيس " وه حسرت أميز لهي بين كهنا بهوا كھوگيا پيرفوران حو تكتے ہوتے بولا۔

"فيزجو ملى مويس آب ى كى يىندكورج دول كال التبینا اتم میرے الکوتے مواور ایک باپ کی حیثیت سے ميں حابتا ہوں ملکہ میں جا ہون گا کہ تہمین دنیا مجر کی خوشیاں ادر جولیات ملیں۔ زندگی تم نے گذار لی ہے، تو پیند بھی تہاری ہونی جاہے۔ بول تو بہت رہے ہیں ۔خایمان کی بہت ساری لڑکیاں ہیں کیکن بیرجوتم نے رسال اور نارسال وال بات کی ہے ناسية كحميري بجيدين بن ألي إليان الجية وي كما کے ذکر کا فائدہ۔'

"فلط بات بے أميدتو بھى بھى نيس چيورنى حاسبے-نا امید مخص کی تھی کوئی زندگ ہے۔ 'وہ بولے۔

میں نے شاید امید لفظ غلط بولاہے۔"اس نے نورانی اعتراف كرتے ہوئے كہا۔" درامل ين جا ہوں بھى تو شايد ال تك رسال نديويائے"

"الی بھی کیابات ہے بیٹاتم ہاؤہم کوشش تو کردیکھیں کے کا نانے پیارے کہا۔

ومیں بڑا دول گااور وہ دجہ بھی جس کے ماعث اس تک رسائی ممکن میں ہے۔' دہ سکراتے ہوئے بولا۔ ''تواجمی بتادونا۔'' پاپاشتے ہوئے بولے۔

" وای تصور اولت پلیز وعده رما که جس دن بیس نے کوئی فيصله كيا، اى ذن آب كوسب مجهر بنا دول كار "وه ما وجود كوشش کے کہدندرکا۔

- # 14 m

كدوه كياكرراى باستوات أب عرض كلى كدال نے کیا کرنا ہے۔اے بی زندگی کا مقصد ملاتو وہ خود کوشیانہ کے اورزیادہ مزدیک محسول کرنے لگا۔اینائیت کا حساس اس قدر برُه عن اتفاكه وه اسے این سانسوں میں محسوں كرنے لگا تھا۔ وہ اس کی ہرسوج میں شال گئی کوئی بھی خیال اس ہے ہے کر حبیں تھا۔ بہلے وہ جس قدر نفرت ادر حقارت سے شانہ کے بارے میں سوچرا تھا۔اب اس قدر محبت اور خلوص سے اسے دل کی بہایون میں محسوی کرماتھا۔ ایک غیرمرکی قوت اسے ہر وقت سوینے برمجور کے راحتی ۔ ایس کشش جسے وہ کوئی نام بیس و عسكا فقام بر لمح اسے شاند سے باند سے رکھتی جس میں احترام بى احترام تفاررسانى ميسب بري ركاوت اسكى ا بن ذات می ۔ کیونکہ جو سبق اُسے ملاتھا ،لفاظی نہیں ، کردار تفاسات يقنن تفاكر دارا بنااثر ضرور وكقاب اس كي مزل توشهادت تصادراس كاكردارخودى شهادت ويدينا-بدفيصله خود شاند كريني كدوه حسينية كونجوسكا ب كنسل-

جب تک اسے احساس نہیں تھا، دوا بی دنیا میں مست تھا لين جوني السابن ملاجس ميس متصديبال تفاس نے لیے ارد کرد ویکھا کی راہیں اس کے لیے ارد کرد دیکھیں۔اسماو جی ہے بات کرنے کے بعد آل نے اپنے آب ای کود یکھا۔ وہ کون ہے اوراس کی سیست کن لوگوں سے ے اوہ کیا تھے اور میں کیا ہول عال پرا شکار ہوا کہ ان ک نسبت توان لوگول ہے ہے جن كا پيغام محبت ہے۔اگر دہ برصغيرتك محددو موكرد يكييا بي وتعظيم نام بين جن كااس ادراس ك\_آباء كى نسبت تحى أن كاصوفى إزم إس بهت وارے اتنا وور کہ جس کا واسطدان لوگوں کی تعلیمات ہے ہے ہی آئیں۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر بہت سارے لوگول ہے گفتگو و کلام کے بعد بیر فیصلہ کرلیا تھا کہ اسے کیا كرناب ال كانيت درست تقى اير خلوص تقى وه خوداللدكى راہ میں جوابدہی کا تصور بوری طرح رکھتا تھا۔دل کے نہال خانوں میں کہیں سر کوشی ضرور پھوٹی تھی کہ کاش شانداس کی تائد کردے تو وہ عرم سے بوری قو توں کے ساتھ دہ جائے کیکن بیاس کے اپنے مقصد کاوہ مقام تھا۔ جہاں شاندے کس اون کی ضرورت میں میں جب دہ ایٹ اللہ کے لیے کردہا ہے تو چرسارے معاملات ای سیدھے ہیں۔

نام پردل دھر کئے ہے لے کراس مقام تک، جہال آو تیس باہم المكرمزيد متحكم موجاتى بين يتب تك است شاند كااحساس ضرورتها شعوريس كهيل بيخواش موجودتني كرشاندك نكاهال پر بڑے ۔ آج جبر گھروالوں نے اس کی شادی کردیے کی بات کی تو شاندہی اس کے تصور میں تھی۔ اس کے سوا کوئی اور میں تھا۔ اگر چہاں نے بھی بھی شبانہ پراپنی نفرت و حقاریت كالظهاريس كيانها تكروه خودتو جانباتها أيك احساس شرمندكي اب بھی اس کے ساتھ بیل کی طرح لیٹا ہوا تھا۔جس پر تصورات کے کئی رنگوں کے پھول مہکتے تھے تا کہ محبت کی وادی کو مبكايا جاسكي بكريدس كجهاس كاليين من تك محدود تفارا طهارتيس تفايه

اب تك ال في جو كفتكواور كلام كيا تفاية ال سي جويكه جھی ہوسکا تھا۔ای کے بعد ایک مقام ایسا آنا فطری بات تھی جہاں سوچوں کی خوشہونے اینا اظہار کرناتھا۔اس نے اپنا میدان مل جھی چن لیا تفار روشی کی دماں ضرورت ہوتی ہے جہاں ظلمت ہو۔اے اپن سوچوں کو عملی صورت وینا آباتی تفار بد فیصلک دن بھی ہونا تقااوراس دن اس نے فیصلہ کرلیا۔ صرف دو مفتول میں اس نے اپناسیٹ! ب بنالیاراس نے جوبر اسا کھراہے ورستوں اور دیکر مقروفیات کے لیے بنا ركها تفاداس كى سارى سيت بى بدل دى لى الت در التى مقصدى عِیاے وفر کی صورت دے دی۔ دیں اس نے اپنی پر دو کشن کینی بنالی۔جس کے افتتاح براس نے بریس کا نفرنس کی اور اينمقاصد بيان كردية-

شاند معمول کے مطابق اسے آنس میں آئی ہی تھی کہ سعدیہ سکراتی ہوئی آس کے باس آ کر بیٹھ گئے۔اس کے ہاتھ میں اخبارتھا جواس نے شانہ کے سامنے پھیلا دیا۔ پھرا یک جگہ الكي ركھتے ہوئے بولى۔

"اخبارشانين كرليااور مرجول جول وه يرهتي كياس کی جرت بڑھتی گئی۔ چرافبارایک طرف رکھتے ہوئے بربرا

"بردى بات في أخروه نسبت كو تجوه كيا-" "كيا تجه كيا؟"سعد بياني بوجها توه چونک كي ميسنجل

شاننگ مبت اس کے من میں جاگزیں ہوگئ تھی۔اس کے

"مطلب ميدد ازهى سے مزين چېره اچھا لگ رہا ہے اور اس کی با تیں آگر بھی دعویٰ نہیں۔ دہ اس بیمل بھی کرے گا تووہ سمجھ گیاہے کہاہے کرنا کیاہے۔'

"اس کے خیالات تو تھیک ہیں اور جس طرح وہ کام کرنا حابتا ہے۔ وہ بھی بہت اچھا ہے کیکن جن موضوعات پر وہ ڈراے بنانا جاہ رہاہے، کیا دہ عوام میں مقبول ہوں گے۔ شوہز کی دنیا میں اس دفت کمرشل ازم ادر گیمر چل رہاہے۔ بیسب کی جی ہونے کے باوجود، جب تک اٹی پیشنل کمینیاں اس کا ساتھ نہیں دیں گی بتب تک تو سافقصان بن کا سودا ہے نا ایر کیے کر یاے گارسہ کے ؟"معدرے خرت سے بوجھا۔

"اصل الن مح من مرايا ب كه جار معاشر ا میں بگاڑی بگاڑے اس میں بہتری کی مخائش ہیں ہے۔جو بھی بیہ بات سوچ رہا ہے۔ دہ غلط سوچ رہا ہے۔ مہلی بات تو ب كدانسان ك حميرانس اليماني بران نبين - كاربرمان لعے بیں کہ احول اے برائی کی طرف راغب کرتا ہے تو بیکوئی اصول مبین ہے۔ماحول اچھائی کی طرف بھی تو راغب کر سكتاب بيتواسعاشرتي روبيه الكاكدوه ابنا ماحول كيما بناتا عامتائيك السفكها

"وہ ای کہرای ہوں عوام بین اتنابگار میں ہے جتابیدا كرنے كى كوشش كى جاتى ہے۔ ماضى ميں اسلاك نظام كے ليے حريكيں چلتى راى ميں۔ جاتى قربانى حوام نے دي الت رایگال کس نے کیا؟ انسان بنیادی طور پراچھائی بیند کرتاہے لیکن حب اے بنیادی شعورای نیس دیاجاے گاتو ماحول ای ے اخذ کرنا ہے۔اب رہی اس کے ڈراموں کی عوا ی مقبولیت اگروه ایجهے و راہے بنائے گالان کااسکریٹ مصبوط ہوگا تو بغیر گلیمراور کمرشل ازم کے بھی وہ متول ہوں مے۔'اس

ب تك أيك وحت آئے كاك فالس اس كى مجورى بن جائے گا۔'' ووبولی۔

"بيقسوريكاليك رخ ہے۔ دوسرارخ ياسى بے كدعوام نے پند کیا تو یمی بھیر عال ہو گی اصل میں مقولیت کہتے کیے این یک ما که جوعوام میں رجمان چل رہا ہے۔ اس کے مطابق 📭 یات کی جائے عوام اگر خوبصورت حورتوں کے جرے دیکھنا

جائتی ہے تو دوسری جانب نا الضافی سے نالال مجی ے دوات کی غیر مصفار تعیم ے جو برائال جنم لے رائ ہیں۔عوام ان ہے بھی تنگ ہیں۔ کیا ہے وای بات میں ادرتم کیا فتى مواس وقت جوز زامول مين چل رمائے كياده عوام كى ترجمانی ہے؟"اس نے مرائے ہوئے کہ س کہا۔ المبين بالكل ميس ايليث كلاس كے مسائل عواى بهر حال

سیں ہیں۔ اسعد بیانولی۔

میں مائل مول کہ ڈرامہ بنیادی طور پر تفریجی شے ہے لیکن اس میں مقصدیت ہے بھی انکار ہیں کیا جاسکتا۔ کھیت مردورعوزت کے مسائل کس قدر بیان کیے گئے ہیں۔ 'اس نے بزے خلوص سے کہا۔

" چلیں میرتو دفت پر ہے کہ دہ کامیاب ہوتا ہے یا۔ میں میں میں اور جھنا جائت ہوں کہ ہم اگر اس کی مدد کرنا حایں ، یا اس سے مدر لیبا حالیں، تو دہ کیا اور کینے ہو گاے؟"ستدریہ ہے مات کارخ بڈل دیا۔

"جوجاے، ہم اس کی مدد کریں مے جوہم سے متعلق موئی ہم اے اچھے اسکریٹ دے سکتے ہیں تحقیق کی بنیاد یرز می حقائق دے سکتے میں اور میں بہت ایسی بات ہے کہ "الفرادى رويه اى واجماعى روي كالمسكل كرتا منا"وه المار على يحد يرودكس كالم ين ال كرحوال كي جا منت ہیں وبلکہ میں تہیں بتاؤں کہ آیک چینل پرخواتین کے لیے ٹاک شوکا مروکرام بنایا خار ہا ہے۔اب وہ لوگ جاہ رہے ہیں کہ کم از کم حجاب میں کوئی گڑی ہو۔اب ان کے بایل کوئی ایسا و بارتمنت سبیس ہے جہاں وہ تحقیق كرسكيں اس سلسلے ميں وہ محصے بات کرنا جاہ رہے ہیں۔ "شاندنے رکھیں ہے بتایا۔ "جميس كريا كياموكا؟"اس في يوجها

" ين كراسكريث تيادكرين محسان كي مدوست مايرين کو بلوا تمیں سے ان کی دلچیں میریمی ہے کہ اگر سعد رہم میرا مطلب تم ميز باني كروتوريه ايك احيفا براجيك موكار جووه بم سے جاتے ہیں۔ اس نے بتایا۔

اد مکھ لیتے ہیں لیکن ۔ " وہ بجھے ہوئے کہ میں بولی۔ "كيابات م" "اس في يوجعا ـ "وال كريس مسلمشدت احتيار كركيا ب جب تك ده

كسى كنار ميس تك كاريس كونى فيصليبي ترسكتي "ان ن كميسر ليح ميں كها توان كے ورميان خاموتی چھا كئي كي كھوري تک ده دونول این این جگه سوچی راین پر سعارید الطحت

\_\_\_128-

"میرے مقصد کو مزید تقویت کے گی۔ یس نے اسے

تب سے بیار کرنا شردع کر دیا تھا جب وہ پوری شدت سے
میری مخالفت برآ مادہ تھا۔ میرے دل سے میہ ہوک آھی تھی کہ

کاش یہ اس جیسا ہو جائے جیسا میں جاتی ہوں۔ وہ میری
دعاؤں میں شامل رہاہے۔ اب اس رقیے کو کیا کہیں گے؟ میں
منہیں جاتی۔"

''مطلب ہتم اے آبول کرلوگ ۔؟'' ''وہ خود میری طرف نہیں بڑھے گا۔ اگراس نے وہ سبق یاد کرلیا ہواجو میں نے اسے پہنچایا تھا۔ کیونکہ ایسے خیالات رکھنے والے کا کردار اگر چہ مضبوط ہوتا ہے تا ہم آس میں مقصدیت

زیادہ اہم ہوتی ہے"

"بات تبراری آبولیت کی ہے " "کیوں بیس میں آبول کردن گئے۔ جس کے لیے میں اتی دعائش کرتی رہی۔ اس سے اپنائیٹ محسوں کرتی ہوں ہیں۔ اسے آگر میری طرح ہی میر کے مقد سے عشق ہواتو جھے اور کیا جائے۔ دنیا دادی کے سارے معاملات تو مجھے ویسے آئی ال

مائے ہیں۔ ا "کیایتمہارے لیے اللہ کی طرف سے انعام بیس ہوگا۔" "بے شک ہوگا۔"

''تو کیاتم انظاری کرتی رہوگی یا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تفاضے کی کوشش بھی کردی''

"ایسے بامقصد لوگون کو دنیادی سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ان کی نگا ہیں اپنی منزل پرادر بحروسہائے خدا پر ہوتا ہے بہاتا کروارہے۔"

"تم آس کاانتظار کردگی"

"جھے اپنے مقصد ہے غرض ہے۔ جب ایسا کوئی معاملہ سامنے آئے گاتو دیکھیں گے۔ میں بہرحال پورے خلوص ہے اس کے اس کے اس کے سامنے اس کی مزل ال جائے۔"
مزل ال جائے۔"

انٹرکام کے بزرنے اس کی ساری تویت او ڈوی۔ "جی آپ سے پچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں۔ان میں دو خواتین اورا یک مروہے "چوکیدار نے ہمایا۔

"کہاں ہے آئے ہیں اورکون ہیں۔"اس نے پوچھا۔
"جی وہ کسی حکومتی اوارے کا۔وہ جی لیس خود بات کر
لیس۔"چوکیدار نے کہا اور انگلے ہی لیمے ایک خاتون کی آواز

ہوئے ہولی۔''یس جنتی ہوں اپنی سیٹ پر۔'' ''خیک ہے۔''شانہ نے آ ہمتی ہے کہا اوراسے جاتے ہوئے ویسی رہی۔ وہ آخر تہا ہوئی تو اس کی نگاہ اخبار پر بڑی، زرق شاہ کی تصویر نمایاں تھی۔ وہ اسے بڑے خور سے ویسی رہی۔ آخری ہار جب اس نے زرق شاہ کود کھا تھا۔ اس وقت وہ ایسانیس تھا۔ شبانہ نے اس وقت بہت کچھ کہا تھا اور بیسب کہتے ہوئے اسے خوداحساس نیس تھا کہ زرق شاہ اس کا اتبااڑ کہتے ہوئے اس کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ ظاہر ہے جب خیالات تبدیل ہوتے ہیں تو اس کا اظہار کردار سے ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ پھر شبانہ سے اس کا کوئی رابطر نہیں رہا تھا ور نہ دہ اس کے خیالات کے بارے میں ضرور آگاہ ہوئی۔ ٹر دھنے کا عند رید دے ایک الگ و نیا بنا لی تھیا ور اس میں دہ آگے بڑھنے کا عند رید دے رہا تھا۔

''خبانہ!اب تو دہ بہت بدل گیا ہے۔اس کے خیالات ویکے ای ہو گئے این جیسے تم جاہتی تھی۔اب اگر وہ تمہاری طرُف پڑھے تو کیاتم اے تیول کرلوگی۔''

اُس کے من ہے آ واز اُنجری تو وہ بری طرح چونک گئے۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے جواب سے وہ ڈکا ایس چرانا چا ہتی تئی لیکن پھر بھی وہ تن کرسا منے آئے کھٹر اُنہوا تھا۔

''ظاہرے میں آیک لڑی ہوگ میر محوالدین نے بھے اہم تو''

' منیں بیسارے بہانے ہیں سیدھی بات بیسے کے کیا تم اس سے مجت کرتی ہو؟

''محبت۔اب وہ اس قابل ہونے جارہا ہے کہٰ اس ہے محبت ہی ہیں عشق بھی کیا جاسکتا ہے۔''

"اس کا مطلب ہے کہ جہیں اس کی ذات سے بین اس کے خیالات سے محت ہو سکتی ہے۔ اگر ایسے ہی خیالات کی دورے کے جول تو کیا تمہارا دعویٰ اس کے لیے بھی یمی ہو گئیں۔"

"برانسان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی آئیڈیل تو ہوتا ہے۔ یہ می حقیقت ہے کہ شش ہی دونوں کو قریب لاتی ہے
لیکن اگر محبت کی جاتی ہے قودہ کردار ہے ہوتی ہے۔ اب بیانا اپنا آئیڈیل ہے کہ وہ کوئی کیسا کردار پسند کرتا ہے۔ اصل شے قو کردار ہے، ظاہری حسن قوعارضی شے ہے۔" "اگردہ اب تمہاری طرف بردھے تو۔"

- مارچ١١٠١م

"یہال میں آپ سے یہ لوچھنا جاہوں گی کہ کیا آپ میرے والدین کے سمجھے پر یہاں آئے ہیں یا اپنا فرض نبھانے۔"

"فاہرے ہم اپنافرض بھارے ہیں۔"اس نے کہا۔
"میک ہے آپ اپناکام کریں۔میرےدل میں جوآئے
گامیں دہ کروں گی۔ ہیے کہ کرائی نے اپنائیل فون نکالا اور ممر
پش کرنے گئی۔ پھر چند کھے انظار کے بعد بولی۔" پاپا! آپ
کی طرف سے بھیج ہوئے چند لوگ عہاں پر موجود
ہیں۔کہااس طرح آپ میرے خیالات بدل لیس
گے۔ ہمیں آپ میری بات سیس، میں انٹی جان و دے دوں
گرائین کی پرحرف نہیں آنے دوں گی۔ گرآپ جھ سے ناتہ
تو ڈنا جاہیں تو تو ڈویس۔ میں اگر ادارہ چھوڑ بھی دوں تو آپ
تعلق نہیں رکھوں کی تو میرا تعلق اپھر آپ سے بھی ہیں
سے بین جہاں بھی رہوں گی تھیک رہوں گی۔ میں اگر اس سے بھی ہیں
میں گرآئی جھی بات کر لیکی ہوں۔ الشد حافظ ہے کہ کہ کر اس

"میرے خیال میں آپ کوائیے والدین کی بات مان لینی حاہیے ۔ اس میں مشکلات سیدانہیں ہوں گی۔ "سیلی خاتون سے کہا توشانہ نے انتہا کی سے کہا۔

المراق ا

"آپ نے لیے مشکلات پیدا ہوسکتی ہیں۔" دوسری

خانون نے کہا۔ ''دھمکی مت دیں ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں۔'سعدریہ نے تیزی سے کہا تو دہ غیوں اٹھ گئے۔وہ کوئی بات کے بغیر باہر کی جانب چل دیئے۔وہ آئیس دیکھتی رہی ۔ پھرشاندے بولی۔

"شاندا آج تم اکاؤنٹس مجھ سے سلے لؤید نہیں کل کیا صورت ہے۔ مین نے اسے بھن دھمکی تصور کیا تھالیکن اب پانی سرے گذر چکاہے۔" پانی سے گذر چکاہے۔" "محیک ہے مکر تم اکملی نہیں ہو۔ میں تہمارے ساتھ

ابھری۔''میں اپنا تعارف آ کر کرواتی ہوں۔اگراآپ کو ہمارے ساتھ مرد پراعتر اض ہے تو دہ سمیس رک جاتے ہیں۔'' ''آجا کم ساتھ '''الاسٹ کی ایس نسیس کی اسکو ہی

" آجا میں آپ "ال نے کہاادرریسیوررکھ دیا۔ کھی ہی ادر بسیوررکھ دیا۔ کھی ہی در بعد دوخوا تین اس کے سامنے تھیں ادرا پنا تعارف کروا چکی تھیں۔ دوریا تی خفیہ ادارے سے تعلق رکھی تھیں۔ تب شبانہ نے ان کے مردساتھی کو بھی بلوالیا۔ تب ایک خاتون نے کہا۔

''آپ کے اس ادارے کے بارے میں ہمیں کھالی اطلاعات فی ہیں۔جو بہر حال ریاتی مفادیس ہیں اور ہم اس سلسلے بیں آئے ہیں۔ کیونکہ فتیش آو ہم نے کرنا ہی ہیں۔'' '' کیا بیس کیے بچ چھ سکتی ہوں کہ یہ اطلاعات کس نے دیں۔''شانٹ فاعمادے بوجھا۔

" النی لوگول نے جنہیں آپ کے ادارے سے شکایت ، ہے اور وہ اس تجربے سے گذررہے ہیں۔ کیا یہاں آپ کے ادار کے میں مسعدریکام کرتی ہیں؟ آپ آہیں بلوا کیں۔" "اوہ تو یہ بات ہے۔ شبانہ نے سادی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ پھراشرکام پرسعدر کے وبلوالیا۔

"صرف یکی آمیں معلوم مواہم آپ کے تعلقات ہرون ممالک کی پچھ تھیموں سے ہیں۔ جو بطاہر ہے اس آپ پرائن ان سے تعلقات کیشو اہم طبعے ہیں۔ طاہر ہے اس آپ پرائن معالمے میں بھی نظر رکھنا ہوگی۔ "ودسری حالون نے کہا۔ تب تک سعد میہ کمرے میں آپ کی تھی۔ شاند نے ان کی آمد کے بارے میں تایا اور کہا۔

"بیلوگتم سے ملنا جاہ رہے تھے۔" "میں جانتی ہون کہ انہوں نے آنای تھا۔ای واثت کے لیے کہ روی تھی کہ میں کہیں ایک استحقے مقصد کے لیے نقصان کا باعث منہ ن جاؤں۔"

''جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے۔ یہاں خواتین ہخصوصاً لڑ کیوں کا برین واش کیا جاتا ہے اور انہیں شدت پسند بنایا جا رہاہے۔'' کہلی خاتون ہو لی۔

''یکی توالیہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہمیں کمز در کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں بورے حوق و ہواس سے اچھی مسلمان بنیا جاہتی ہوں۔ اس پر کسی کو کیا اعتراض ہے۔'' معدیہ نے سخت لیچے میں کہا۔

" آپ کے والدین کو ' دوسری خاتون ہولی۔

. مارچ ۱۱۰۱م

-130-

ہوں۔ اس نے حوصلہ دیا تو وہ سکرادی۔ " ليكن أيك بات شبانه، هم عورتي*ن كيا كرسك*ق بين \_جب معاشرے میں بگار زیادہ ہو۔اب ویکھوا کی زرق شاہ اکیلا بيكن بحربوراندازيس كام كردباب اسعدي فياب " متم كهنا كياجا سي مو؟''

'ایکی کہ اس وقت مجھے ایسے ای کسی محص کی ضرورت ب جون صرف مجمع تحفظ وے ملک میں جب اپنا آپ ابت كرنا چامون تو قدم قدم پرمير بساته مور كيونكه بم دونون كا

مقصدالک ہوگا۔ رہ جوٹل سے بولی۔

المعلم المهين زرق شاه پسند ہے۔"شبانہ نے یو چھا۔ "کول اینا ای محض امیں نے کہا ہے۔ویسے دہ تھیک ہے - برانی تواس میں میرے کہ کا مقصد بیرے کہ صبے ناصر جال تین مکول بی برنس کررہاہے، میں ای طرح میں بورى اسلاك ديمايس ايناكام كرناحات مول خير ويحصة مين كيا موتات ومسكرات موت بولي ورايي مركى جانب چل دیں۔شانہ کمری سوچ بیں ڈوب گئے۔ یہی وقت تھا جب ال في سعد بيكوسنجالنا تفا\_

## 

اننان جس طرح سوچہ ہے اگرای طرح ہونے لکے تو پھر بہت گر ہو ہوجائے۔ایک ایسی سی موجود ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا اور وہ اس کے بارے میں بوری طرح جانا ہے۔حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مشہور تول ہے کہ میں نے اسے ارادوں کے توشے سے اللہ کو پایا۔ سوچنے سے منصوبہ بندی کر لینے ہے لے کرعملی اقدامات کی شروعات تک میں انسان نتائج اسے ارادے کے مطابق سالیتا سے لیکن جب وہ عملی میدان میں آتا ہے، دوسری تو تیں اپنے اثرات طاہر کرنا شروع کردیتی ہیں۔ پہلی سے تشکش کا آغاز ہوتا ہے۔ جی سے تفریق تھر کرسامنے آئی ہے کہ ماطل تو تمن کیا اور حق

زرق شاہ ای تمام تر منصوبہ بندی کے ساتھ ملمامیدان میں الرآیا تھا۔اس نے اسے مقصد کے لیے بہترین اسکریٹ یر کام کا آغاز کیا تو بهت ساری تنقید جیرت انگیر سوال ادر نجانے كيا كجي شروع موكيا حس كى أساق فع تحى اس ساميد بمى تھی کہ بہت سارے لوگ اس کی حوصلہ فزائی کرنے والے بھی مون مے کھیلوگوں کے لیے اس کے کام کرنے کا انداز ہی

حرت آگیزتھا۔ مثال کے طور پر جب کام کے دوران جہال جمی نماز کا ونت آجاتا اوه سارے کام ردک ویتالہ وہ کی ہے کچھ نہیں کہتا کیکن سب کے سامنے بروے اہتمام سے وضو کرتا اور برے مشوع وضوع سے نماز برنے لگتا۔ محراس کے بعد کام شروع موجاتا اس من نقصان بمي موتاليكن ايعكونى برداه مہیں تھی بعض لوگ تواس کا نداق اڑاتے لیکن دہ کسی کی تھی يداكير بغيراناكام كرتاجا جارباتها يهال تك كراس مايوى

مرجيش كالنامزاج ومعيار باس كالني ياليس بادر دہ ای کے مطابق اے پروگرام ترتیب دیتا کہے سے حقیقت ہے کہ می بھی چینل کو چلانے کے لیے فنانس سب سے بردی اہمیت رکھتاہے۔ کمرشل ازم کی ابن دنیا میں برلین فوقیت ركمتا ب\_ا \_زياده ت زياده ناظرين جاسي-ابال ي ر کا میں کیا سکتا کہ وہ دومرے کی مرضی پر کول میں طلعے۔الیس وال دکھاناہے جودہ میں تھے میں۔دہ جانےآپ تے مزاج ومعیار پر بورااترے یائیس زرق شاہ ایناسر مایے کے كر أي ميدان مين ازا تعاليكن ده جو اين تخليقات بناريا تفا بیشتر سے زیادہ کے معذرت کرلی کدوہ ان کے مزاج و معیار کے مطابق نہیں ہے اگر دہ برنس کرنا جاہتا ہے توان کے حماب سے چیز دیے۔

ر حقیقت مجی این عکیموجود ایک رروای مفاقات کے لے اگر ای گردہ سے کوئی شے مطابقت رضی مواسے وہ گردہ فورا تبول کر لیتا ہے۔ جانے اس کا معیار حبیبا مجمی ہو۔ درمرے کروہ کی شے جائے جس قدر معیاری ہو وہ قبول نہیں کی جاتی۔ زرق شاہ کے پاس کوئی گروہ نیس تھا جس کے مخصوص مفاد کے لیے دہ کام کرتا۔ تب حابے جیسا بھی معیار ہوتااسے قبولیت بل جاتی ۔ برائس تواس کے ساتھ ہونا ہی تھا۔وہ شدت سے اینے ای اسی چینل کی ضرورت محسوں کرنے لگا۔ جہاں ان کے اپنے مقاصد کی بات ہوتی۔وہ ایک بار پھر ان ای لوگوں کی جانب ملنے پر مجبور ہو گیا جن کے ساتھ اس في الفتكود كلام كيا تما-بياك فيامسكد تفاجود و في كركما كدفة باتول اور كفتگو سے منصوبہ بندی تو ہوسکتی ہے كيكن اس كتاش ك دنیایس کوئی اور سکہ چل رہاہے۔

"بیٹااسکہ کرواری کا چاتا ہے،اگرتم کرور کروار کے ہوتے توان تک مایوں ہو کر بیٹھ چکے ہوتے لیکن تمہارا کروار

. مارچ۱۱۰۲ء

ال ہے جو تہمیں اسے مقاصد کی تکمیل کے لیے کشال کشال لیے گھرتا ہے۔ تمہارے کردار کی مصبوطی ہی تمہیں کامیاب کرے گا۔''

یدایک ایما حوصلہ تھا جس نے اسے اندر سے مطمئن کر ویا۔اے احسار ہوگیا کہ وہ اکیلانہیں ہے۔وہ لوگ جوتبریلی کے منظر ہیں وہ سمکش وہر میں اس کے ساتھ ہیں۔وہ پوری کوشش ادر خلوص ہے سرگرم ہو گیا۔اے تو سبق ہی ہی ملاقعا كه هر باطل توت كاانكار كرما برحاب ده نفساني خوامش كي صورت میں کن کے اندر پڑی ہے یا بھر فلاح انسانیت کی ماد مں شیطانی قو عمل موجود ہیں۔اے بیکوئی شکو ہیں تھا کہ کوئی ال كى سورة كے مطابق كيوں نہيں جاتا۔ ووتوا ہے طور پر فظ ائن كوشش كرنا خامتًا تها كدخل كي راه مين جور كاد مين جي الن كي نشا ندوی کروی جائے بعض اوقات فقط نشاندوی ہی ورست میں ہوئی۔اس فاعل بیان کرنا موتا ہے۔ ہی میڈیا کی دے اری ہے۔ سی مسلے کاحل ہی رہنمائی ہوتا ہے۔اس نے اپی یر اذکشن بیس رد کی محران کے ساتھ ساتھ جہاں ووان لوگوں ے آیا جمی ندکی حوالے ہے قوت رکھتے ہے وہاں اینے شربز کے لوگوں ہے گفتگو بھی راتی ۔ وہ حود مجھی مات تروی نہیں کرتا تھا۔ بلکہ جیرت اور بحس بیرے سوالوں کے جواب میں ا پنا مبتن ان کے سامنے رکھے دیتا اکردار کی خوشبود جرے وهير ب مسلم لكي على مرآف والع ال يكرماتها العالم ارد كردلوك مظلوم دكهائي وية وه خود كونصور دار وتحف لكنا كدوه ا پناپيغام ان تک کيون مين بهنچاسکار

اُن ونوں اے شانہ کی وہ ہاتیں شدیت ہے یادا آتی تحسیں جوده بِلاقات میں یا فون پر کرتی تھی۔اگرِ چہ اُنیں اس نے ابميت تبين دي ده تواييخ اي مقصد مين تقاليكن ان كي حقيقت کھی تو اے افسوں ہونے لگنا کہ کیوں نہ ان باتوں کو رائخ كيا\_شاندنے جون اس كے من دحرتى ير بجينا تما، وه خوشبو وسين لكانخار

❸.....❸

انسان چاہے جتنامضبوط اور حوصلہ مند ہو،خوثی یاغمی اس پر اثر انعاز ضرور اول بياس طرح كامياني اور ناكاي يا بحر انبساط ويربيثاني ابنارتك ضرور دكعاتى بساكر جدشاندوقاركو الله يربورا بجردسه تحاستاهم حالات من آجانے والى احالك تبديل نے اے پريتان ضرور کيا تھا۔ ہے بيتواحساس تھا کہ

سعدریے گروالوں نے خفیہ دالوں کو اگر بھیجا ہے تو اسے تعلقات کی بناء برتحس وحملی دی ہے۔دو این تعلقات ادردائر واختياركوان برطام كرك خوف زوه كرنا جاست تتح كيكن سعد سیس ڈری وہ ای طرح ادارے میں آئی رای اس نے سب سے سہلا سے کا کہاں جینل دانوں کے ساتھ رابط کیا جو ٹاک شوچاہتے ہتے۔ معدریا اوا تک رفیصلہ اس کے کرارا تھا کہ اگر اے گھر والوں کو چھوڑ یا بھی بڑا تو جھوڑ وے گ اے اپنی ذات پر مجروسہ ہے اگروہ ہمیں خوف زوہ کرنا حاية بين و مم يحى كرورتين مشاندان سر يحرى الري كوبهت غورے، کیورن تھی۔اس کے ایک ایک کل کامشاہدہ کرتی جلی گئی تھی۔اے بھی کسی لگ کہ وہ خودتو محل اور برواشت کر لیتی ہے کیکن اس کے اندر جوشعلہ حوالہ سے کو تار شاہد موجود ے اس کاساراعس اب سعد سے جل جارای ہے۔ اس نے اے دالہ ان کو کہ و ایجا کردوائی دنیا آپ بیدا کر علی ہے وای برینالی انسان مح کام می رکاوث صرور والتی ے۔ سال تک کہ روی میکوئی حاصل میں ہوسکتی۔ شانہ کا کام سی متاز ہور ہاتھا۔ طاہرے دھمکی کے ردمل میں اسے انے آپ کوادرائے اوارے کے تحفظ کے لیے کچی نہ کچی تو کرنا ای تھا۔ اس نے مقدور جرائے تعلقات کو آزمایا ان تک رسائی جاسل ک دو لوگ جن ہے دو حوصلہ باتی تھی أنسن تأيال اس كى استراءاس في السيد الوقارالدين سي كمي ريسلنله فل راجمال كالولى فتى نتيج سائين آياتها ال دن دوآفس جانے کے لیے تیار ہور ای کئی کہ ملازمہ نے حفرت صاحب کے آنے کے بارے میں بتایا۔ان کی غيرمتوقع آمدے وہ جران ہوگئ بول اجا مک معتم منتح آناکس

حاص مقصد کے لیے ای ہوسکتا تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوکر ورائنك روم مل بيني تودبال حضرمت صاحب كرساتهوان ك بیلم بھی تھیں جن کے پاس شاند نے تعلیم وربیت حاصل ک تعی \_و ہیں وقارالدین اور بردی می جا در میں ملبوس اس کی ای بھی موجود تھیں۔ ایک جانب طارق بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ان سے لی ادرایک طرف موکر بین کی اس کے آنے سے پہلے بقینا ان مس كوكى بات جل رائ تقى راس كے بیٹھتے اى حضرت صاحب نے شانہ سے پوچھار

ر کیما چل رہا ہے تمہاراادارہ؟" "کیما چل رہا ہے تمہاراادارہ؟" " بى المدرنتدآب كى دعا كمن بين مكن حد تك كوشش كر

ــ **مارچ**۲۱۰۲۰

-132--

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کیاتم جھتی ہو کہ آج کا میڈیا تنہیں کہیں خکہ

النهين بهت كم مواقع بين اس مين بهي بم يوري طرح اپی بات میں کہہ پائیں گے۔ میں نے کوشش کر دیکھی ب\_"اس في صاف اندازيس كها-

" پھر ..... كيا بوكا؟" انبول نے يوجھا۔

"میں خودایک چینل کے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ طاہر ہمیرے یاس اتنے وسائل ہیں ہیں میں نے ونیا مجر کی مختلف خواتین کی نظیموں سے دالطے کیے ہیں۔ وہال سے مجھے اميد جمي ب-طابرب مارے ملك يس أن كي سولنات ميس

ہیں۔"اس نے کہانو حضرت صاحب کی تیکم بولیس " مجھے خوشی ہوئی ہے بیٹی کہم ایے مقصد کے الیے پوری محت کراری ہوتم جوصلہ رکھنا ایماری تمام تر نیک تمنا میں تمبارك ساتھ بيں۔بدلتے ہوئے حالات كے مطابق انسان کو چھے نیصلے ایسے بھی کرنا پڑتے ہیں جنہیں فوری طور پر سوجانبیں ہوتا۔ آنے والے دنوں میں تمہاری ذھے داریال برحتی چلی جا کیل کی ان ہے مہیں نبردآ زما بھی ہونا ہے تم چارد بواری میں بین کر دستیاب مراتوں کے ذریعے دنیا بھرسے رابط كيهوع مو جمع بيتاؤه الركسي ملك كاسفركم الريساتو كيامهي محرم كي صرورت بيس موكى؟" أنبول في ايني بات ایک سوال پر چھوڑ دیں۔

"جى ،بلاشبهوگى - دە بولىي سے بولى ـ

"تو بیٹی ، وقت آگیا ہے ہم حمہیں از دوابٹی زندگی دے دیں۔ تا کہ مہیں تحفظ ہو اور تمہارے مقصد میں مضبوطی آئے کیا خیال ہے؟"انہوں نے بوچھا جبکہ ہاتی سب خاموتی سے من رہے تھے۔

'آپ سب میرے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں ادر آپ كافيصله مجھەدل سے قبول ہوگا۔''

"الحديثدامم تم ہے كى الى بى بات كى توقع كرد ب تے۔ معرت صاحب کی بیٹم نے خوتی سے محربور کہے

"بيآب بى كى تربيت كااثر ب محترمد" وقارالدين ك لیے میں سے خوشی چھلک رہی تھی۔

"توبٹی اگرچہ تبہارے کیے رشتوں کی تمہیں - بہت

رى بول- وه ادب سے بولي۔ "سنا ہے کھھ لوگ مہیں خوف زدہ کرنا جائے ہیں۔''انہوںنے یو حیما۔

"جي ايسے معاملات ميں امتحان تو درجيش موتا عي ب\_ركاديس آتى بي-"يكت موع اس فاعتالى اختصار سے سعد بیے کے بارے میں بنایا جینے وجہ تنازع بنایا جا رہا تفاريبسب ك كرده بولي

" نھیک میتوایک دجہ ہوسکتی ہے۔ کوئی ادر معاملہ۔" "ميرے خيال ميں ہيں ہے۔"اس نے سوچتے ہوئے

ممارا گام كس في يرب- "انبول في كريدا-" دراصل میں میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتا جاہتی ہوں۔ میں نے مختلف سردے ادر محقیق کی ہیں ان میں آج کی نوجوان کی رہے سے زیادہ دیکھنے کو بسند کرتی ہے کیکن ایک خاص ویت کے بعد دہ پڑھنے کی طرف لوٹ رے ہیں اور سامل مجس و تحقیق کے جذبے کے تحت

الی اس بات کے جی میں کوئی دلیل ہے۔" انہوں نے

" بِيُّ جيب الْيَكِتُرونِكِ مِيدُ يَانِهِين تَفايِّ الروقيّة اخبارات كى تعداد كتنى تقى مىگزين كتف تيجيد كيابول كى كتنى تعداد جيتى تقی ادران میں موضوعاً تی وسعت کیاتھی۔کہا یہ جا رہا تھا کہ اليكٹرونک ميڈيا آجانے سے برنٹ ميڈيا متاثر ہوگاليكن ايسا نہیں ہوا۔ اب آب خود اندازہ لگا کتے ہیں کہ صورت حال كياب "أس ف بتايا

" كياتم بن سي مطمئن بواً" أنبول في يوجها-وبنهين كيونكه جودكهاما جاربا بيادر جوزيني حقالق بين ان میں بہت فرق ہے۔جب نوجوان تحقیق کے لیے کتابی دنیا کی جانب بلکتاہے تو وہاں ایک نئی دنیا اس کی منتظر ہوتی ہے۔مطابقت بہیں ہے تو انجھن بڑھتی ہے۔ضردرت ہی امر کی ہے کہ انتہائی موثر انداز میں اس مطابقت کو قائم کیا جائے۔''ہن نے اوب *بحرے کیج میں بت*ایا۔

"مطلبتم اليكثرونك ميڈيا كورنج دے زہی ہو۔" دہ

"جي ' کيونکه آي ظلمت ميں روشني پهنجانا مارا فرض

مارچ١٠١٦ء

مسمت پر نازال مونا حاہے کہ بوری زندگی میں فقط ایک فرد کے کیاس کے دہن میں اپنائیت بھرے جد بات عشق تک جا بنج تنے اس نے بورے فلوس سے اس کے بارے مل سوجا تفاادرده اس کی دسترس میں تھا۔ انبی کھات میں ایک خیال اس کے دماغ میں یوں وب یاؤں آیا کداہے بینہ ای نیس جلا۔ جب دہ تن کریا سے آ کھڑا ہوا تو دہ جونک کی۔ دہ ایک دم سے برینتان ہوگئی میمی اس نے زرق شاہ سے ملنے کا فیصلہ کرلیا۔

زرت شاہ نے ای یارک میں گاڑی روکی جہال وہ آخری بارشاندے ملاقفار میں سے اسے آگی ال می حس کے لیے وہ پوری جان سے لگا ہواتھا۔ وہ گاڑی سے باہر الکا اوراس میڑی . طرف و یکھا جہاں وہ شانہ سے ملاتھا۔ تب آل کے من مین خوشکواریت سیلی گئے۔ شاندوال پہلے ہی سے موجود کی وہ تیز قدمول نے جانا موائن کے قریب جا پہچا علیک سلیک کے العدوه بتنصفح بوع يولان

" بھے خوتی ہے شانہ کرآیے نے مجھے بزایا ، مجھ سے مابطہ كيار ميمرك ليحاعزاز بي الميس

" جھے بھی آپ کے بار کے میں جان کر بہت خوشی مورنی

ب "ال نے ہولے سے آبا۔ ميال اس يارك ميس آب في الرجي الواياب واس ے اور دارہ دارہ اول كرآ ك جھے كوئى اہم ات كرنا جاه رّ بَيْ ہُولِ گی۔' وہ خوشکوار کہیج میں بولا \_

معتبكيونكه آب كو ياد ہوگا\_جيب ہم يہال ملط تھے۔ہارے درمیان بہت سجیدہ گفتگو ہولی اللی میں محصی ہوں جس کا اظہارا کے کا کروار ہے۔ اس دفت آپ نے کہا تھا كرآب كو مجھ سے محت بے كيا اب بھى واى محبت ے؟"شانے تھرے ہوئے لیجیس پوچھا۔

ادنہیں وہ محبت نہیں، جواس وقت تھی۔اس وقت میرے نزديك معيارمبت يجحادر تعاليكن اب مين تجفتا بهون كدمجت كيابوني ہے

"میں بنہیں پوچھول کی کہ محبت کے بارے میں آپ کا نظریه کہا ہے۔لیکن بیضرور جاننا جا ہویں کی کہ آپ نے اپنی عامل زندگ نے لیے جھے ای کیوں چنا؟"اس نے سجیدگ سے

"اد أتو بات آب تك جا كيني" و حيرت زده ليج من

سارے الدین خواہش کررہے۔جن سے بینے بڑے تی این لیکن ان میں ہے ہارے سامنے ایک بہت اجھا رشتہ موجود ے۔ دہ تہارے کام ادر مقصد میں بوری طرح تعاون کرنے والأب- كونك كجوابياني متصداس كأنجني برونون كاليك مقعد بہتر نتائج کی صانت من سکتا ہے۔" حضرت صاحب نے بڑے تھمرے ہوئے لہے میں کہاتو شاندکا دل ایک بارگی زورے وحر كارا يك خيال تيزي سے آكر كذركيا-"كيايش جان عتى مول كدو ، كون بي؟"ال في المنظمي

ی تنجاراح ہے۔ کیونکہ زندگی بہرحال تم نے گذارنی ب ممکن ہے تنباری اس سے اخبارات وغیرہ کے ذریعے شناسانی ہو، اس کا مصی جیسا بھی ہے لیکن ان ونوں اس کے یاں موائے فلاح انسانیت کے دومراکوئی مقصر میں ہے۔اس كانام زرق شاه ب "حفرت صاحب في كها توشانه جيس بے اوش ہوتے ہوتے کی فظری طور براس نے سامنے بينجي بوئ طارق كوديكها جوجيرت انكيز نكابون سيحضرت صاحب كود مكير رباتحا\_ وه ايك لنظ بهي نيس بولاتحات مي يتمم

"اصل میں چندون سلے ای آئ کے اُرے می میں بتایا گیا۔وہ لوگ بھی تمبارے کائم سے اچھی طرح واقعت ہیں۔ پھر بیدا تعدیش آگیا۔ تب بہت سارے لوگوں نے ل کر برنيصله كياب كداس دفت دونول كوالك دوسرك كاصرورت يب ابتهاراجوفيعله وكاريني سين منظور موكار"

"كيا محصدو حاردن موج كے ليےدے عتى ہيں؟" " كيون بين تم اچچي طرح غور كردٍ، كجرايية قصلے سے آگاہ کر دینا۔ ہماری طرف ہے کئی جمالتم کا ذرہ برابر بھی دباؤ نہیں ہوگا<u>۔</u> تہاری عائلی زندگی تہارا حق ہے۔ یہاں مقصد بہت فانوی حیثیت میں ہے۔ "انہوں نے انتہا کی شجیدگی ہے

اتی میں بتادول کی 'اس نے ہولے سے کہا تو پھران كدرمان موضوع بدل كيارده كجحة رمريد بيتح كرحل كئير شانداسين كمرے من بينى سوچ ربى تقى كيا زرق شاه · اس کی اٹن دعاؤں کا صلہ ہے یا قدرت کی جانب ہے انعام کی ایک صورت؟ "اس کی شادی تهیں بھی ہوسکتی تھی لیکن اس کا مامنة جاناءاس كاندر براعشق كانتيجب كياا الاي

\_134\_

ـ ماريج١١٠٠

"مطلب؟"اس نے پوچھا۔

"امل میں میرے والدین میری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔میری بسند کے بارے میں بجس آبیں آپ تک لے گیا۔ جبکہ میں آپ تک رسائی کا حوصلہ ی بیس یار ہا ہوں گریہ حقیقت ہے کہ میں آپ سے حشق کرتا ہوں۔" وہ بولا۔ "آپ کے دور کیے عشق کیا ہے؟"اس نے پوچھا۔ "اپنے کردار سے شہادت وسنے کا نام عشق ہے۔"اس

"تو چر جھ تک رسائی؟"
"تا کہ اگر اس کوئی صورت بن جائے تو میں آپ پہلی ہے
اب کر سکوں کہ میں نے جو حسیب کاستی آپ سے لیا، اس
پر ابات قدم رہتے ہوئے اپنے کردار سے شہادت ویے
دول ۔" وہ حذب ہے بولاں

''میں مجھائیں'' وہ الجھتے ہوئے بولا۔ ''مطلب اگر میراساتھ نہ کمٹے تو بھرآپ ثابت تہیں کر سکتے۔''اس نے یو چھا۔

''وہ تو بیں اس ماہ پر گامز ن ہول کسی کا ساتھ ہویا شہو بیکن آپ کا ساتھ مجھے مزید مصبوط کر دیے گا۔''اس نے

"میں اب تک رہیں تھی ،کہ آپ جھے مقدم مجھ رہے ہیں یا اپنے مقصد کو اگر دونوں میں ہے کسی ایک کو چھوڑ نا پڑنے تو آپ کس کو ترجیح دیں گے۔"اس نے سجیدگ سے لو حقا۔

ي و المارة الما

"لیتی آپ کا مقصد آپ کے نزدیک زیادہ اہم

ہے۔ "اس نے پوچھا۔
" جی میں سجھتا ہوں کہ آپ کی تمام تر ردعانی نگاہ جھ پر
ہے۔ آپ سے جسمانی قربت تو دنیادی معالمہ ہے، جبکہ میرا
مقصد ہی میری شناخت ہے جو ودجہانوں میں جمعے سرخرو
کرنے والا ہے۔ جمعے یقین ہے کہ آپ کا قرب اگرنہ جمی ملا

''شاہ صاحب الجھے اچھا لگا آپ کے خیالات جان کر،ایک درخواست میں آپ سے کرنا جا ہوں گی۔' اس نے بڑے زم کھے میں کہا۔

برے رہے۔ است کا مقام یہ نہیں کہ آپ درخواست

النہ سند سند ہے کا مقام یہ نہیں کہ آپ درخواست

الریں آپ تھم دیں انشااللہ مجھے تابت قدم یا کیں گی۔ "

تب شاند نے سعد بید کے بارے میں تفصیل بتائی ۔ وہ

سکون سے متار ہا۔ سب کھ کہ دینے کے بعد دہ ہوئی۔

"سرے التی میں کی آپ سے مقان کے لیں ا

میون سے ستار ہا ہوں کہ آب آپ سے بعددہ بول ۔
"بیں جا ہتی ہوں کہ آب آس سے شادی کر لیس اے
تحفظ ہی کی تبین، اخلاق مدد کی بھی ضرورت ہے۔ اگر وہ
حالات کے ہاتھوں مجبور ہوکرانہی راہوں پر بلیٹ گئی آو میری
ریاضت رائیگال جائےگی۔"

''آپ۔''اس نے پوچھا۔ ''ستعدمہ کی طرح کی لڑکیاں میری منتظر ہیں۔''وہ آسکی

۔ ''جیسے آب کا حکم ۔''زرق شاہ نے سکون سے کہا۔ ''اور پیخوامش آپ حضرت صاحب سے خود کریں گے۔'' ''دمھیک ہے'' دو بولا۔

'' ٹھیک ہے'' دہ بولا۔ ''اب ہمیں چلنا جا ہے'' شبانہ نے کہا تو زرق شاہ فورا اٹھ گیا۔ دونوں آئے بیٹھیے چلنے ہوئے اپنی اپنی گاڑی تک آبنچے اور پھروہاں سے جلے گئے۔

**\*** 

دہ بینوں ائیر پورٹ پر کھڑے تھے۔شاند نے پہلے سعدیہ اور پھر زرق شاہ کے چہرے پر دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر اظمینان اور سکون تھا۔ ان کی شادی ہوئے مشن آیک ہفتہ ہوا تھا اور اب دہ مختلف مما لک کی ان تظیموں سے ملنے کے لیے جا اور اب دہ مختلف مما لک کی ان تظیموں سے ملنے کے لیے جا رہے جنہوں نے آئیں دعوت دی تھی۔ اسی میں انہوں نے جین کے لیے بات کرناتھی۔ وہ دونوں باطل قو توں کے انکار کروار کے لیے آئیک ہو چکے تھے۔ یک دہ لحد تھا۔ تینوں اپنا اپنا کروار کے شہادت و رہ سے تھے کہ اصل میں عشق اور حاصلِ عشق کے لیے شہادت و باہتے تھا کہ سے تھے کہ اصل میں عشق اور حاصلِ عشق کے لیے سی وقت چاہتے تھا کہ عشق کی ذات نہیں ہوتی۔

H

RSPK PAKSOCIETY COM

135



## محمد باسين صديق

انسان محبت میں بہت سی غلطیاں کر جاتا ہے جس کا احساس اسے بعد میں ہوتا ہے اور پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا. ایک ایسنی ہی محبت کی داستان جس میں برسوں بعد محبوب نے پہنچاننے سے انکار کر دیا۔

«منین بنین ہوسکتا۔" موہ بزبراکی بھین وہ اس کے سامنے ایک نا قابل تر دید مبوت کی مانندایک ریزهی کے باس کھڑا تھا فرح نے اسے میں سال بعد دیکھا تھا۔ دہ اسے مشرکی انگی پکڑے اس کی طرف ھینجی جلی گئے۔ وہ اسے غور سے دیکھتی جا رہی تھی۔ این میں بہت ی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ ایک بارتواس نے سوجا کوئی دوسرااس كابم شكل موكار آخروه اس كنز ذيك يتني كي فرح نے اسے پھرغور سے دیکھا۔ان کے آوھے سے زیادہ بال سفيد الريط على عقم ، جره وال تهاء رنگ روب الد كالم بحى وال کین دہ اس کا تو تصور بھی ہیں کرستی تھی کیدہ ریز تھی لگاہئے ہوئے ہوگا۔ جیب وہ سڑک کے یار کھٹر کھی اوراب اس کی جانب بڑھ رہی متب وہ اس کی جانب دیکھ رہاتھا۔ مرجیے جیسے دہاں کے پاس آئی جلی گئی، وہ ایٹارخ چھیرتا جلا گیا۔ " تى فرمائي كياليمائي؟" أن في جالى بيجاني أوازيس اجنبی سے انداز میں یوچھا ، تو فرح نے اس کی آتھوں میں ویکھتے ہوئے کہا "تم .....تم .....فاروق\_بونا؟ ين .....ين ..... من

" فی بی ایس آب کویس جانتا اور میرانام فارون میس ہے۔ اس نے اینا سر جھکاتے ہوئے جواب دیا اس کا لہجہ اور بایت كرنے كااندازاس كے جھوٹ كى چىغلى كھار ہاتھا فرح بے يعيني ے اے دیکھنے لگی۔ دہ دربارہ کویا ہوا۔" جی! آپ نے کیالیٹا ے؟ ہرمال دس رویے کا ہے۔"اس نے ریزهی پر رهی اشیاء کی طرف اشاره كرت موئ كباتقار

وہ بھرے بازار میں تماشانہیں بنتا جا ہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا وس سال کا بیٹا تھی تھا۔اس نے ریڑھی برسے

ائے میٹے ذیشان کی پسند کی چنداشیاء خریدیں۔اس دوران وہ غور سے اسے دیکھتی رہی فرح نے بیسے دیے اور چل دی۔ اس کارخ ۋاک خاند کی تلی کی جانب تھا یے جیسے آن وہ نظروں ہے ادجمل ہوئی ،ریڑھی دلااین ریڑھیٰ کودھلیل کر جلداز جلبر دمال سے جانے لگا، جیسے آل کے دوبارہ آنے کا ڈر ہو۔ کا کی روذ يردوصرف الواذكوريزهي نكايا كرتا تحاساس ون طلباء كي فيحفني ہوتی بھی اور اس کی اچھی خاصی کی ہوجاتی تھی اس نے ادھر ادھر دیکھا ، وہ عورت اسے نظر نہیں آئی ، بو اس نے سکون کا سانس لیا گائی کا دل زورز در سے دھڑ کنے دگا تھا۔ اس نے بھی تو سوچا نبیس تھا کہ بھی الیا ہوگا کہ وہ یوں اجا تک اس کے سامنے آگھڑی ہوگی ۔ووریوهی کویزید تیزی سے دھکالگا کر دہاں شیبے جانے لگا۔اے بینجر بھی گئر بہت دورایک رکشہ بہت استکی ہے اس کی طرف بڑھ رہاتھا اور اس رکتے میں دو آ تکھیں اس کا سلسل تعاقب کررای تھیں۔ دہ تیزی ہے اپنی ريزهي كوايك طرف ليع جار ما تعاسات ساري سراك دهندني ى نظرا رائ هى ال في اللهول كوصاف كياتو علم مواكريس كى أنكهول مين أنسو تصاب ايك دم تعكن محسوس بون كلي كلى -اس نے ریڑھی کوایے گھر کی طرف موڑ لیا، جو دہاں سے زیاده دور میس تھا۔

☆.....☆.....☆

فاروق اليس سال كاخوب صورت ، درميانه قد ، سانو لي رمکت جیمر میے بدل کا نوجوان تھا۔انٹر کا امتحال دے کر فارغ ہوا تھا۔ اس کے والد پٹواری تھے، پوراشرجن ک عزت کریا تھا۔ اس میں دہ تمام برائیاں تھیں، جوایسے نوجوانوں میں ہوتی ہیں الذين ثقافت ن جس طرح ما كتان كنوجوان طبقه كومتارثر کیا ہے ان متاثرین میں سے ایک وہ بھی تھا۔ویسے انڈین

<del>-</del> 136.----- ماريد٢٠١١ء



ثقافت کوتو ہوں ہی بدنام کیا جاتا ہے، حاری اپنی پاکستانی نقافت بھی کوئی قابل فخر سس ہے۔فاردق کا کام آوارہ کردی كرنا الميس ويكمنا الركث كليانا الزكيول كے بيجھے بحرنا دغيره

اس منبح دہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے مارکیٹ مين كياران كادوست بلال أيك جزل استورمين كام كرتاتهايه مارکیٹ ہی خواتین کی ضروریات کے سامان کی تھی، مثلاً چوڈیاں ،کپڑے ،میک اپ کا سامان دغیرہ ۔ فاروق اینے ددست بلال کے اسٹور پر پہنچا۔ وہ دونوں کھڑے ادھرادھر کی باتیں کررہے ستھ کہ جارخوا تین کیجے سامان خرید نے سٹوریس داخل ہو میں کیال، فاردق کوچھوڑ کران کی جانب متوجہ ہو گیا فاردق ان كومول تول كرتے بخلف اشياء بسند كرتے ويكيا رہا،ان میں صرف ایک بی الرکی تھی۔فاروق نے اے دیکھا او بأكت رفيكيال كمامنايك محراتكيزهن كيالك لأكي کُرِنِی کھی ۔ آز کیاں تو اس نے بہت دیکھی تھیں ، کیکن بیان سب ہے الگ تھی مفرد تھی ۔ان کا سوٹ سادہ تھا پچسم نتناسب، کی حد تک بھر ہے جسم کی مالک، اس کی عمر سترہ بیا افعاره سال بهوگئی۔وہ بھی نار بار فاروق کی طرف دیکھیرہی بھی ہر باروہ بلیك كرديمتى اور جلدى كے اپنا چرد چھيزيتى ، ہربار فاروق کادل احصل کرحلق میں آجا تا خریداری کرنے کے بعد وہ دکان ہے باہرآ کیں۔اس کے ساتھ بی دہ بھی دکان ہے ہاہرنگل آیا اوران کے بیچھے تی<u>چھے چلنے رگا۔ دہ چلتی ت</u>ی ،تواس کا دل دُول دُول جاتا تفاية تناسب جنسما أن خدوخال كي جھي ايني ہی کشش ہوتی ہے۔ لڑکی نے تھوڑی در بعداسے مز کر دیکھا اور پھرسامنے دیکھ کر چلنے تلی۔ ایک بات فاروق نے محسوی کی كاس كے بليك كرو كيھنے كے بعداس كى جال بدل كئي كى، ایب حال مین غردر تھا۔ مرددل کو بے خود کر دینے والی ادا کمیں تعیں۔وہان کے چھیے چلنارہا یہاں تک کران کے گھر تک جا مہنچا لڑکی نے گھر میں داخل ہوتے دفت اے مر کرد یکھا تھا ای وقت فاروق نے ہاتھ ہلا دیا تھا۔ دوسکرائی تھی۔دایسی یں فاردق کے قدم بھاری ہو محے تھے۔دہ خوتی ادر بے چینی محسوس كرريا تفاا ہے نہيں معلوم تھا كہ وہ بے چين زيادہ تھايا

فارون اب تک کی بندهی زندگی گزارر با تعابددستوں ب المنا، كركث كليلنے جانا، جى بھر كے سونا بالميس و يكھنا، بياس كى

مصرونيت تعين ابان بين ايك ادرمصرونيت كالضافيهوج كا تھا۔دہ ہرروز دومر تباشع شام اس حسینہ کے گھر کا چکر ضرور لگاتا \_آج بھي وه وہاب سے دائيں آر ہاتھا كيا سے نبيل ملا نبيل اس کا کلاس فیلوتھا نبیل کا گھراس حسینہ کے گھر کی دوسری کلی میں تھانبیل نے فاروق کودیکھتے ہی کہا۔

"من تمهار بے گھر گیا تھا اور تم میرے گھرے آ رہے ہو، فيرتوبي ''

فاردق نے جرانی سے کہا۔

"كياكمدر بهويار ....! ادهرين تو يسين وہ ایک لڑی کے چکر میں آیا تھا۔''

"اجھا! كون ى حسينە بادركمال رائى ب فاروق نے ہن کاسوال ظرانداز کرے پوچھا۔ "ارالکاری تے ممارے ملے کی میں اس کا گفر دکھا

دیتا ہوں، نام کا جھے کم بین ہے۔'' مبیل پیر کہتے ہوئے اپنے کھر کی طرف چل پڑا۔ "جلوا أر السكون ماسي كمر؟"

فاردق في وريس عن اشاره كرت موع كها\_ "وه نيكيث والأكهري

مبیل نے کھر دیکھتے ہوئے کہا۔

"اجھا! توتم فرح کی مات کررہے ہو۔ ماں! وہ ہے بھی مهنت جسین ....میرک کاامتحان دیا ہے اس نے۔

فاروق کے لیے مدہری کامیانی می کدا سے اس صیند کانام معلوم ہو گیا تھا۔اب دہ نام لے کریا دکرسکتا تھا۔ نبیل نے اس

وفرا کے والد کا نام کلیل ہے، لیکن دہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، اس کے مامول کا نام چودھری عظیم ہے۔ونی سر پرست ہے، دہ بردی کرخت طبیعت کا الک ہے۔''

فاروق کے پوچھنے پرتیل نے مزید بتایا۔

"فرح میٹرک کی تیاری کررہی ہے۔ امارے گھرہے دوسری کل میں فائن اکیڈی میں شام کوپڑھنے جاتی ہے۔ دەدابسى يرخوش خوش تھا،اس كے ليے سوسى اليھي بات تھي كدوميل سے ملنے كے بہانے اس كل كے چكر لگاسكتا تعاادر يريحى بالجل كياتها كده فائن اكيدى ين جايا كرتى ہے۔

ایک شام وہ بیل کے دروازے پر کھر افغال نے ایمی تک دروازے پردستک میں دی میں۔ دوتو وہاں بہانے سے

ماريج ٢٠١١م

-138-

اس كى سانس رك كى .. بيتو ويى تقاجواس دن اسے استوريس ملا تقااور جواب گذشته دوانفتول سے اسے اسے کھرے سامنے سرك يرنظرا تا تعا-واى لركاجويائ ون سے اس كى اكيدى کے چکرلگار ہاتھاوہ کہدر ہاتھا۔ " مجھے تم ہے بات کر لی ہے۔" فرح نے اوھرادھر دیکھا،سب جھکڑا کرنے والوں ک طرف متوجہ ہتھے۔اس نے نری سے فاروق کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ حچٹرایا۔ "ميرے يجھے اكيدي ميں آجاؤ۔" ناچاہتے ہوئے ال ئے کما۔ وولوں ونتر میں آھتے، جو کہ خالی تھاسہ "بيره جاد\_" قرح نے كما-وه كرى پر بيني تو كئي ليكن اس في المركزي ميني الكاني -ال طرح ال مے بیٹھنے ہے اس کا بوز کتنا خطرناک تھا۔ قارون مار موع بنانده كا-"كيابات كرنى بجهي فرح فيسب بجه جانع بوع بهي ال سے يو فيما تھا۔ فارون كواك بمحضين آراي تفي وه كيا كم "فرح إتم مجه الجي لتي مو المبية على المحيى ابنانام من كرفرح كويّراني مولّى ا "ميرانام كيي بية جلا؟" فاروق نے اس کے سوال کونظر انداز کر دیااور کہا گ "ميں ادھر ٹيوش پر مناحا ہتا ہوں۔" وہ کھے دیراہے دیکھتی رای سوچتی رای مسرا کراہے ديكھا\_ ييسكرابث بردي جاندار تھي اور كہا\_ "اس کے لیے سررضوان سے بات کراؤ" وہ وہاں ہے آئی اور اندر کلاس روم میں چلی کی ، فاروق وہیں بیفار ہا۔ ایک محفظ میں اس نے فاٹن اکیڈی میں الکش اسپوكن اوركمپيوٹركلاس ميس واخله ليانتھا۔وہ خوش خوش كھرآ يا\_اندركاموسم بدلا الوسارى دنياحسين ككنے كلى-اب ان کی ملاقاتیں ہونے لکیس فرح نے بھی فاروق ك كهني يرائبي كلاسول بيل داخله الليا-ال طرح وه دونول ایک گھنٹا صرف جے ویکر طلبہ ادر تین طالبات کے ساتھ ایک ساته گزارنے لکے وقت برلگا کراڑنے لگا۔ ده دونول سب ے میلے اکیری میں آجاتے، اس وقت صرف صفائی کرنے

كمرُ التما جيئے نيل ہے ملئے آيا ہو - كافی دير گزرگی، وہ شايد وتت ہے میلے آگیا تھا ۔آخراس کے من کی مراد پوری ہوئی فرح دولا کیوں کے ساتھ اپنے گھر آنے والے موڈیر ظاہر ہوئی۔ وہ دحر کتے ول سے اوھ متوجہ ہوگیا۔ جیسے جیسے فرح اور اس کی سہیلیاں قریب آ رہی تھیں ، فاروتِ کے دل کی دھر مکن برهتى جاراي كلى اورجب وه بالكل قريب آسكي بتواس كى دهركن جے رک بی گی فرح کے چرے پر سکان تی ایعیٰ دہ اے بھیان بھی تھی ۔ اس نے بالکل قریب ہے گزرتے ہوئے فارون كوآ عكهون عي أعكمون عيس كوئي اشاره بهي كياتها فاروق کوہوش تواس وقت آیا جب وہ ماس سے گزرگئ ۔ وہ فرح کے يحيي بيوليا تحا، وه جانتا تھا بيكلي آھے جا كر دوسري طرف نكل جائے گئا۔ وہاں ہے مین روڈ برجانامشکل نہ تھا گی کے موثر کے ساتھ می قائن اکیڈی تھی جس میں فرح اپنی سہلوں کے ساتھدداغل ہوئی۔جب وہ اکیڈی کے دروازے یہ پہنچا، تواس نے فرح کو وروازے میں کھڑے بایا۔دونوں نے ایک ے ایک دوروں نے ایک دورے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔اب فرح بھی فاروق سے روچی لینے گئی گیا۔ یا مج دن بعدی بات ہے گاروق،اس کے والداور والدہ

یا تج دن بعد کی بات ہے۔ فاروق،اس کے والداور والدہ سب ناشتہ کررہے تھے، جب اس کے والد نے فاروق ہے

" آج کل کیا کرتے پھر ہے ہو؟" " کچھ جیس " فاروق کے مختر جواب دیا۔ " فلمیں دیکھنی ذرا کم کرواور کسی آکیڈی میں داخلہ کے کر کپیوز کا کوئی کورس کرلو۔۔۔۔۔نا ہے کہ آنے والا وورکپیپوٹر کا دور

''بی اچھا!'' ''جتنے پیے جاہے ہوں ، اپنی ماں سے مانگ لیٹا اور کسی اکیڈی میں واخلہ لے لو۔'' فاروق کے والدعبدالجبار نے کہا تو اکیڈی سے اسے فرح یادآگئی ،ساتھ ہی اکیڈی کانام بھی یادآ

کیا۔ ملی میں اڑائی ہوئی معمولی ہاتھا پائی ہوئی تھی ، تو محلے ک ساری خواتین وحضرات باہرنگل آئے ،ان میں آیک فرر کھی خصی جو کہ نیوش ہر جنے آئی تھی۔ وہ بھی دیگر طلب وطالبات کے ساتھ باہرنگل آئی تھی۔ اس لمج کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ ااور چھوڑ دیا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر ہاتھ پکڑنے والے کود پکھا، تو

مارچ١١٠٦ء

- JEADIN

والا ہوتا تھا۔ وہ وونوں انگلش اسپیکنگ کلاس روم میں بینھے ما تیں کرتے رہے ۔ اگر صنائی والالڑ کا وہاں صفائی کرنے لگیا ہو وہ کمپیوٹراکیڈی میں آجاتے ایسے تنہائی کے کحات میں دہ ایک ودمرے کے بہت قریب آھئے۔ان لحات میں دونوں بہت ے زم وگرم تجربات ہے گزرے اجن کا دورانیہ بہت بی مختصر ہوتا تھا۔ ہرونت کس کے آنے کا ڈرر ہتا ،ای خوف نے ان کو زیاد، بہکنے نہ ویا۔ایک حد تک ای وہ ان مختصر لمحات ہے فا مُدہ افعا کتے تھے۔جس دن فرح و گرطلب و طالبات کے بعد آتی ، اس ون فاروق اس ہے ناراض رہتا المیکن پھرلبول کی رشوت ہے دیان جاتا۔ ساتھی طلبا ہے ان کی محبت جھی ندرہ کی لیکن نسی نے ان کی خالف میں کہتھی ان کوجو کیلیحرماتا اس کے ساتھ کنانیا تا کتالک ووم ہے ہے انگلش میں بات کریں، ہر ر برز أصي أوحا كهنا إلى مثق كالماتا اس دوران وه دونواق فوماً ایک دوسرے نے گفتگو کرنے لگتے ، پہلے مہل تو بہت ہے النفي موائد المحمد ودا وحى بات الكاش مين اورا وحى اردويس كرت مسلسل مثق سے إن كے الدر دفت رفت بيصلاحيت ا کے لگی کیے وہ الکش میں تفتیکو کرنے کے قابل ہو مے ۔ ایک اوے بعد فرح کے میٹرک کاروائٹ آگیااوراس نے کالج میں واخلہ لے لیا الیکن شام کی کلائ کیلینے وہ اکیڈی میں آئی رہ آگ \_ شروع شروع میں وہ اس ڈر کیے کہ ان کی کلاس کے طلبا و طالبات کوان کی محبت کا علم نبہ وجائے ایک ووٹر نے ہے کم ملتے تھے یاس بات کا خیال رکھتے ستھے کیکن اب کلاک روم یں اسے مرکے علاوہ ان کو کس سے ڈرٹیس رہاتھا۔وہ مجھتے ستھے كرير رضوان صاحب كواس كاعلم نيس تقاجب كرحقيقت اس

وتجحت ہوئے دیکھاتھااورنظرا نداز کردیاتھا۔ لیکن ایہا بمیشہ تو نہیں رہ ناتھا۔ان کو ملنے والی تنہائی نے اتعیں ایک دوسرے کے بہت قریب تو کر دیا تھا لیکن قربت کے ریلحات محقر ہوتے ۔نا آسودگی کی جلن میں جیلتے ہوئے

کے برعس تھی اُنھوں نے اُنھیں ایک دوسرے کوئن اکھیوں سے

ونت كزرتاد بااور جيما، كزرك \_

آخردہ ون آخمیا کہ فاروق اور فرح کواکیڈی سے نکال دیا کیا ۔ال دن وہ دونوں بہک ای ملے تھے ۔دونوں ایک وورے سے بری طرح لیٹے ہوئے تیے کدا کیڈی کے چند طلبا دہاں آ گئے۔ودایک ودمرے میں اے من سے کہان کوآنے دا لفدمول كي آوازيمي سنائي نددي هي طلباء في سرمضوان كو

بنايا جس نے آھيں نوراا کيڈي ہے وقع ہونے کا کہدو ما محااور وه ولع وو كے تھے۔ مررضوان أنفيل أيك عدتك برواشت كريسكتي يتحده كيكن

اب جب المعول نے اس کی اکٹری کا تقترس پامال کرنے کی كوشش كى اتواس نے بہتر سمجھا آھيں اكبيرى سے نكال ويا۔ فرح کی ایک میملی ناویہ نے فرح کی ماں کو اکیڈی تغیوڑنے کی وجہ صاف صاف بتا وی فرح نے سارا الزام فاروق يرذال ديا\_

"ای اوه برے چہتے پڑاہوا ہے گی میں کھڑا ہوتا ہے۔" فرح کی ماں نے بھی ان منے ماہ میں درجیوں بار فاروں کو اے گھر کے سامے ہے گردتے ہوئے دیکھا تھا۔ فرن اور اس کی سہیاوں کے بیانات ہے قرح کی ال سے دہن میں کیہ مات میر کی کرساراتصور فاروق کا کے ۔اس نے فراح کے اكيرى محيورت كاسب فاروق كو قزار وے كراہے بھائى چورھزى عظيم ساس كى شكايت كردى-"فرن کا کھرے لکا اس بدمعاش نے بدکر دیا ہے۔

چود تری دنے کیا۔ "احما! من و كاون كار"

اس شام چود عری طبیم اکندی جا بهجا بسر رضوان سے ملاء وہاں جا کراے جو کھی معلوم ہوادہ عقبے ہے جھڑا ہوا دالیں گھر آیا ودر اس فرعمدالحار سؤاری کواس کے منے کی شكايت إكانى ساتحديثى بتأويا

"اگر فاروق باز ندآیا تو ده دومری طرح ای معاملے کو ہنڈل کرےگا۔"

بحردای مواجوا سے کاموں میں ہوتا ہے۔ فارد ق اور فرح وونوں پر یابندیاں لگ گئی۔فاروق کا اس کلی میں جانا بند کرویا

☆.....☆.....☆

اب فاردن آس محلے میں ہمی نہیں جا سکتا تھا۔وہ اکمڈی ہے جمی بڑا ہے آبرو ہو کر نگلا تھا اور اٹ بیل ہے جمی اس کی ودی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ چھٹی کے وقت گراڑ کالج کے با ہرفرح کا انتظار کرتا فرح ایک رکھے یہ کارنج جاتی تھی اس رکتے میں گی اور بھی طالبات اس کے نیاتھ ہوتی تھیں ۔واپسی مجمی ای رکھے پر ہوتی ،اس لیےاب میلے ی ملاقات ممکن نہیں رای کی کول کر سلے سے حالات بھی سی رے تھے۔

- فارچ۲۰۱۲<sub>۵</sub>

-140--

كانى ونوں تك ايبار ما فاروق كے دل ميں چودهري عظيم، مررضوان اوراین والدے لیے نفرت بھی ۔ای طرح تنین مأہ

فرح نے ان تین ماہ میں بہت مرتبہ فاروق کودیکھا تھا جو اس کے رکشے کا پیچھا کرتا الیکن جب سڑک ان کے گھر کی طرف مژنی تو ده د دمری طرف ملیث جا تا ۔ کیتے حسین تھےوہ دن - اليسعدن جميشه كيول جيس رسيتيء وه جانتي هي كدان دونول کی تحبت عبدالجیار بیواری ادرای کے ماموں چودھری عظیم کے ورمیان لڑائی کاسب بن جائے گئی۔اس نے ول پر پیقرر کھا ہوا تھا اوہ جھی تھی ہے بی بہتر ہے اوہ پہلی جا اتی تھی کہ اب فاروق بھی اے بھول جائے اس کے کیے سر کوں پرو ھکے نہ گھاتے ، اس کا ملنااب میکن نہیں رہا۔ وہ دیکھر ہی کئی کہ بچھلے بین ماہ سے مل وہ اس کی چھٹی کے وقت کا نج کے گیٹ سے کالی دور، ایک بی جگه کھڑ اموتا ،جب وہ رکتے میں موار موجاتی رکشہا رِ ْ تا تُوهِ وَ يَحْصِ كَالَ فِيعِلَهِ رَهُ كُرِيجِهِا كُرِ تا فازوق كَي رِيثًا فَي اب عُرُونَ بِرِيهِي وه النّائية عِين بَقِيا كما الصاب زعركَي مَيْن بِحَرِيمِي السَّانْلِينَ لَكُمَّا تَهَا جَسَ حَكَدَ مِن ربتاء اكتَّاعَ مون ربتا والا مال ہو گیا تھا اس کا۔انسان کی نفسیات بھی عجیب ہوتی ہے جو حاصل نه ہووہی جنوان بن جا تا ہے۔

اس نے چندون بل بی طریف میا شروع کیا تھا۔ انگی تك دوسب سے جھپ كراى اس شوق كو يورا كرر ما بھا\_اس كى اس عادت کا صرف چند دوستوں کو علم تھا ،آج ہر ش پراہ کھائی آ رہی تھی ،اے بلال نے بتایا کہ آج کل دونمبر سکریٹ بازارمیں زیادہ بک رہی ہیں۔فاروق کو بہت عصر آیا اس کے <u> یو جینے پر ہلال نے ہمایا۔</u>

اشهريس سے برداسكريث كاؤيلر چودهرك عظيم ب اور وہ اس دو نمبر دھندے ہے مال کمار ہاہے۔ ہر دکا ندار کو ایک اصل اورود عدود ونمبر مال کے کا رثن دیے جاتے ہیں۔''

اس وقت ہو فاروق خاموش رہا ،کیکن آنے والے نیمن حیار ون میں اس نے چود هری عظیم کے بارے میں کانی معکومات

فاروق نے پرلیس کلب ہے زابطہ کیا ، وہاں وہ اسے والد کے دوست اخر رسول سے ملا ، جوایک دواخیارات کا نمائندہ تھا۔ فاروق نے اسے ساری صورت حال بتائی کہ مارے شہر میں دو تمبر سکرے فروحت مورے ہیں اوراس وصدے میں

چود هری منظیم ملوث ہے۔اختر رسول اس کی جذباتی با عمر اس کر سراتار باروه اے کیا تا تا کہ حارے ملک میں آکٹریت تل دونمسرے اہر شنے میں ملاوٹ ہےاورعوام نے بھی اس ملاوٹ کر قبول کرلیا ہے۔ ختر رسول نے فاروق کی ساری یا تیس کن کر

"میں ایک محالی ہوں میں خرد سے سکتا ہوں اس خرے کیجے ہونے والانہیں ، ہارے نظام کوسر مار واروں نے جگڑ ا ہوا ہے بہال قانون صرف اس کا ہے جس سے پاس بیسے میں یا جس کے پاس عبدہ ہے اور چودھری عظیم شہر کی طاقت ورشخصیت ہے ۔خیرتم جادکل اخبارات دیکھ لیٹا اس میں جر

فاروق وہاں سے اٹھ آیا۔ دوسرے دن اخبار میں جرای -و بخصيل بعريس و دنمبر سكريتول كي بحر مان مقرره قيمتول ے زائد قیمتیں دھول کی جائے لگیں۔صارفین نے اعلیٰ حکام خصوصا صارفین کے حقوق کی تظیموں اور ڈی می اور اسے ی ے اصلاح احوال کی ایل کی ہے۔"

جن دنوں کی ہد بات ہے ان دنوں وہاڑی ایک محصیل سمی فاروق کی کشش ہے کہ خبرتو اخبارات میں لگ کی کیکن اس کا کوئی روگل میں ہوآگاس کی معلومائٹ کے مطابق کسی ڈیلر كوكر فآرية دوركي بات بي تنبية تك ندكي في كني دن انتظار كرتا ر ہالیلن کر چھی جمی ہمیں موااور الے مانتا بڑا کہ اجر رسول کے کہتا تھا۔ بیال جس کی الشی اس کی تجمینس والا قانون کے۔

ا سان پر بادل جھائے ہوئے تصادر محکم موسمیات کے مطابق چنددن مع پدسلسل بارش کا امکان تھا۔ اس وقت ملکی بنى بارش مورى تى جب وم تحيل كروالي آرك يتحاس شام اس نے اسینے و دست بلال سے کہا۔

" لماوث كى كسى بھى طرح حوصله افرانى نېيىن كى جاسكتى۔ جاہےوہ دودھ میں ہویائس اور چیز میں ۔ ہمیں ملاوث کے خلاف جهاد کرنا جایے اب دیکھوناسٹریٹ میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے ایک توسکرے بہلے ہی نقصان دہ ہوتی ہے۔'' بلال کواس موضوع ہے کوئی دلچین ہیں تھی وہ ہوں ہاں کرتا

ربافاروق كهدرباتهان ومیں سوچتا موں اگر چودھری عظیم کے گودام سے ہم دو تمبرسكريث كسار عكارثن جورى كرليس تواس كواجها خاصا سبق بل جائے گا۔"

الماريج ١١٠١م

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

بنال اسے خیرت سے دیکھا ہوا چلا گیا۔فاروق رات کے تک منصوبے بناتا رہا۔ اس نے جار دوستوں سے منج بات کرنے کا سوچا اور سوگیا۔

ودمرے دن اس نے اسپنے سب دوستوں کو ایک جگرا کھٹے ہونے کا کہا۔

شام کواس کی اپنے دوستوں کے ساتھ میڈنگ تھی۔ دہاں بلال نہیل پہلے سے موجود تھے۔ فاروق کے آنے کے بعدوہ سب ایک پلاٹ میں جابیتھے، فاروق نے بات کی ابتدا کی۔ ''ہمارے شہر میں ودنمرسکریٹ کا وصدہ مروح کی ہے اور بیہ ایک ہی آدگی کر رہا ہے جس کا نام چودھری عظیم ہے۔ جس کا

میں نے بات کاٹ کر کہا۔ ''اگر پکڑے گئے وہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔'' بلال نے فاروق کی حوصلہ افزائی کی پی

''میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہر ملادے کرنے والے کو ضرور سبق سکھانا جاہیے ، عوام کی خامونی کی وجہ ہے ہی ملاوٹ کا کام عروج پر ہے۔ رہ گئی بات چوری کرتے کیلاے جائے کی اق و یکھا جائے گا۔''

فاروق نے آھیں مزید ہتایا۔

" گودام میں رات کو عرف ایک چوکیدار ہوتا ہے ، جہال گودام ہے ، دہال زیادہ آبادی نہیں ہے۔ اس کودام سے تعوزی دورایک ہوئل ہے جو ساری رات کھلار ہتا ہے۔ چوری کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔"

ان کے مطابق ری ، ٹارچ ، اسلحہ کے نام پر ہا کی ، چاتوساتھ ان کے مطابق ری ، ٹارچ ، اسلحہ کے نام پر ہا کی ، چاتوساتھ ان کے مطابق ری ، ٹارچ ، اسلحہ کے نام پر ہا کی ، چاتوساتھ انسی آیک لوڈررکش کی ضرورت تھی جو ہلال نے انسی ذمہ لے لیادر بتایا کہ اس کا پڑدی شفقت رکشہ چلاتا ہے ، دہ اسے اپنے ماتھ لے آئے گا ادراسے سب بتا بھی وے گا۔ اس طرح ان کی ریہ میٹنگ برخاست ہوگئی۔ اب سب کو اتوارکی رات کا انظارتھا۔

اتوارک رات بارہ ہے وہ چاروں فاروق ہیں، بال اور شفقت ایک رسے میں بیٹے کودام کی طرف جارے تھے۔
شفقت رکشہ ڈرائوکر رہاتھا۔ جی ٹی روڈ پرکانی گاٹیاں آجاری تھیں یان کی زندگی کی بیر پہلی چوری تھی اس لیے ان کے ول زورز ور سے دھ کس سے بہتے جب وہ کودام کے سامنے پہنچ تو گیٹ کو تالالگاہوا تھا اور چوکیدار گیٹ کے سامنے چاریائی پرسو رہاتھا۔ اس کے سرھانے سے فاروق نے چاہوں کا مجھا اتھا یا اور بڑی آسٹی سے گیٹ کھوالا اور شفقت سے کہا۔
اور بڑی آسٹی سے گیٹ کھوالا اور شفقت سے کہا۔

☆.....☆.....☆

" تم اس کا خیال رکھو ، اگر بیدار ہوجائے تو اسے ہا ک سے ود ہار ہ سلاوینا۔"

روبورد المرائي المحافي المول في الودام كاندر جا كرتائي المحوية المرتائية المول في الدرجا كرتائية المحوية المرتائية الموركة المركة المر

فاروق میک وم پلاا اور ہاتھ میں پکڑی ہاکی تھمائی جوکہ جوکے اسے جوکیدار کے دونوں ہاتھوں پرلی جواس نے ہاکی کے حملے سے کیے لیے اور اٹھادیے تھے کیس فاروق نے دومراوار کرنے میں ویر نہیں لگائی ۔ اب اس کا وار ورست لگاچو کیدار کی پہلی میں اس نے جیسے ہیں اپنی پہلی بر ہاتھ دکھے ، اس وقت اس کے مر پر قیامت نوٹ بر برئی تھی ، جس سے اس کی آنکھوں کے مام نے اندھر اچھا گیا اور وہ نیچے کر گیا۔ پھرفاروق پارٹی نے وہاں سے قائب ہونے میں ویر نہیں لگائی ۔ وہاں سے آیک کو میٹر آ کے ملتان جی ٹی روؤ پر سڑک کنارے ورختوں کے حینڈ میں ہے آیک گڑھے میں سگریٹ کے کارٹن پھینک حینڈ میں ہے آیک گڑھے میں سگریٹ کے کارٹن پھینک ویر پر سال کو کوئی نہیں و کھی سکتا تھا وی سے دور جی ٹی روؤ سے تھوڑ ایرٹ کھی سال تھا اوی سے دور جی ٹی روؤ سے تھوڑ ایرٹ کرتھا کی اورٹ کرتھا کی اورٹ کرتھا کی دوئی سے دور جی ٹی روؤ سے تھوڑ ایرٹ کرتھا کی ایسے کی سال کر سرٹک کنارے والی گئی تھی ۔ ایسے کرتھا کرتے ہیں۔

\*\*\*

دہ مارے طیش کے اپنے ملازین بربرس رہا تھا اور تمام توکر دم ساوھے کھڑے تھے سان کی تعداد یا چی تھی ، وہ ایک ومرے کے آئے چیچے نظر جھکائے کھڑے تھے ،نوکروں کے لئے لینے والا بلندآ واڑے ان کوکما،کام چور کہ دہا تھا ایک بات

مر سند سند ماريخ ۱۱۱ انام

-142--

سب سے زیادہ ذمہ دار رچوکیدار امجد تھا لیکن اسے شک یا تجول برتھا اس کیے اس نے اسپے دوست ایس ایکے اوز امد بشیر کونون کیا تھاجوان ملاز مین کوتھانے لے گیا تھا۔امید تو کسی ملازم كوبين تحى كدان كے ساتھ ايسا ہوگا بيكن رياض كاول سب سے زیادہ دکھا۔ان میں چوکیدارامجد کی حالت سب سے بری تھی کیوں کررات چوروں نے اس کوزودکوب بھی کیا تھا۔

· منگل کی بات ہے، وہ صبح سور بے نیوز ایجنسی جا پہنچا آج اخبارات میں ان کے کارنامے کی خبر موجود تھی اس نے حارا خبار خریدے ۔وہ اخبار بغل کی دبائے تیز تیز قدموں ہے ہیں کے کو کی طرف فرح کے بارے میں موسے ہوئے چل دیا۔ فرا کا گھر اور چودھری عظیم کا گھر ایک دومر کے کے قریب تھا۔ دوسری فی میں محمد تیل کا گھر تھا فرح الکیل کے گھ كسام المناس كزركراب نبيل كي هرجانا تفارجب ده فرل کے کھرکے سامنے پہنچا تواں کے قدم آہتہ ہو گئے تھے۔وہ شديدانظاركررما تفاكراب وروازه كطلااب كطفاكا اوراس کے من کی مراد بوری ہوگئے۔ایسا پھیلیں موادہ فرح کے گھر کو ديكما مواكررتا فيلاكها محرميل كحرمين مبين تعاس كي والده فاروق کو جانی می ال کیے وہ کھر سے باہر آئی فاروق کے <u> يو حھنے پر بتانے لگی</u>

" اُنْ جَمْعِ مَنْ نِبْيِلِ كَيْ جِا بِي آ كُنْ تَكِي دِي (نديم) كِي كُمْر

یل کا چیاند یم چود قری تظیم کے پاس بلاائی کا کام کرتا تھا وه شهري مختلف دُجانوں برسكريث يُهجيايا كرتا تقا، چودهري عظيم كا نام آیاتوفاروق دیجی سے سنےلگادوہ کہدر کی کی۔

'' دردان قبل انوار کی رات کوئسی نے عظیم صاحب کے گودام میں چوری کرنی می اس کالا کھوں کا سامان چوری کرایا چودھری ظیم نے اینے سارے ملازم تھانے دارکوبلا کراس کے حوالے کرویے ہیں،جن بین بیل کا چیاد پراہمی تھا۔''

يين كرفاروق يريشان موكميا بيل كى والعره كهدري تفي ''رات کو بھی ندیم گھر نہیں آیا تو ہم سب پریشان ہوئے کیکن سوچا شائد کسی ضروری کام سے کہیں گیا ہو۔آج صبح سور بدياض جوك دي كيساته الكام كراب سيدعظيم كا منتی ہے اس کی بیوی اور بیٹا آئے تھے ، انہوں نے بتایا کہ دیما حوالات میں بندہے مریاض مشی بھی حوالات میں بی تھالیکن

وهبار بارد ہرار ہاتھا۔ " بریسے ہوگیا .....یک نے کیا ..... آنی جرات کس نے

اس كے خاطب وه ما يج ملازم تھے، دھاڑنے والے كاسر آوها ہے زیادہ منجا عمر پچاس سال مقد درمیانہ، دہلا بتلا مگر بحت مندجهم کا مالک تھا۔ اِس دفت اس کی جیموئی چھوٹی المحمول سے عصری چرگاریال نکل ری تعین اس کانام چودهری عظیم تھا۔جس کے غصے کود کھے کر ملازم تفر تحر کا ب رہے تھے۔ تم کام چور ہو، این ذمہ داری بوری میں کرتے میں تم سي وسيل مين هيج دول كاي

ہے جہتے ہوئے دہ نیلی فون کی طرف بڑھا،رابطہ ہونے پر اب في سلام دعائي بعداية كودام مين ووف والى جورى كى بابت بتأنااور كهاب

آب فوراً آجائیں ملازم سب میں نے جمع کیے ہیں، الھیں لے جاتیں ال میں سے بی کسی نے حرام زدگی کی

لے کبہ کراس نے فون رکھ دیا تھا۔سب نو کروں کے چہرے يريها حيرت بهرالتجائ رنك آمر ان مين صرف أيك نوكر جس كا نام رياض احر تها وه فدر في مطمئن تها ال الممينان كى وجدال كالية بأس يراعتمار تفاكراس كے باس كو اس براعتبار ہونا جاہیے ، دواہا ہیں کرسکتا اسے جودھری عظیم کے ماس کام کرتے ہوئے دی سال ہو کے تھے۔وہ تب ہے اس تے ساتھ کام کررہا تھاجب چودھری تھیم نے اس کام کی ابتدا کی تھی۔ عظیم صاحب کے برنس کو عظیم بنانے میں اس کا بهت باته تقاليكن اس كامد الممينان اس دفت تك قائم رباجب تک پولیس بیس آئی۔ چودھری کے کہنے پر پولیس ال سب کو جن میں ریاض بھی شال تھا اسے ساتھ کے کی۔وہاں جاتے ال کی یا مج ما کچ جھتروں سے آو بھت ہوئی پھران کو حوالات میں بند كرويا كيا۔اس سے مملے بوليس والول في ان کی تلاثی نے کرسب کیجے نکال لیا تھا اوران اشیاء کوا لگ الگ يكث بناكر مال خاند من جمع كرواد ما تفا-

حرشتہ رات چوچری عظیم کے محادام سے درجنوں ستریث کے کارٹن جن میں دونمبراور ایک ممبر دونوں طرح کا مال تعاجوري موسم تھے۔۔جودھري کے خیال میں ان یا مجول یں سے کوئی ایک جورون سے ملا ہوا تھا یا چورتھا، نے شک

مارجزاناء

اے کل شام چھوڑ دیا گیا ہمیل کو جب ان سب باتوں کا پیعہ چلا تو وہ تھانے گیا ہے، یس نے دیمے کے لیے ناشتہ بھیجا ہے۔ اہمی نبیل کے ابوکومیمی کال کی ہے۔"وہ وہاں ہے چاک دیا۔ جب وہ چودھری عظیم کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو چود هری عظیم این موٹر سائنکل اسٹارٹ کر رہا تھا اور اس کا ایک ملازم اس کے باس کھڑا تھا۔فاروق تہیں جانیا تھا کہ بازی لیت چی ہاوراس دفت میل چودھری کے گھر میں موجود ہے اورائے بھاک رہائی کے بعداس کا نام چودھری مظیم کوبتائے

☆.....☆.....☆

ال صبح ميل جب بيدار مواتواس كي كمريس شور برياتها-اس نے طدی طلدی میں ہاتھ دھویا ادر محن میں آگیا۔جہاں اس کی چی اس کی مال اور جمیس وغیرہ اس کے چیاند یم عرف و میمی بابت با تیس کردی تھیں۔اس نے ناشتہ بھی تبیس کیااور ملے سے تیار ناشتہ لے کہ آئی چی اور مال کو حصلہ دے کر تھانے کی طرف رواند ہوگیا خوف ہے اس کی ٹائلیں کانب ربی تعیں۔اے خوف تھااگراس کا راز کھل گیا تو دہ ایے گھر مند وکھانے کے قابل تہیں رہے گا ہائ کا بات تو اسے زندہ نہ چھوڑے گا اور چھا جس سے اپ بہت بیار تھا اس کو کسے بتائے گا کہ وہ خوروں سے ملا ہواتھا جس کا الزام اس کے چیار لگا اور وه حوالات میں تھا۔ وہ ال کھات کو کوں رہا تھا جت وہ فاروق کی ہاتوں میں آیا تھااب تو وہ بری طرح مجھنس چکا،وہ خور ے بی الجھتے ہوئے تھانے جا پہنجا۔

تھانے میں اس کے محلے کے بھی چندا فراول گئے جوندیم ے ملنے آئے تھے۔ان کے ساتھ وہ بھی اپنے بچاہے ملاایخ بیاے کوئی بات کرنے کی ہمت ند ہونی اس کا ول کٹ گیا جب اس نے جا جا ندیم کوائن بری حالت میں حوالات میں اليے جرم كى وجه سے بندو يكھا جوانبول نے كيائيس تھا۔اس

" كل م يوليس والول في سوف من ديا اور نداى كم کھانے کو دیا گیا ، تھوڑی تحوری در بعد ہم سے باری باری ساری رات چوری کے متعلق پوچھا جا تارہا۔''

اے علم ہوا کہ چودھری عظیم کے خاص ملازم منٹی ریاض کو كل شام چيور ديا گيا تھا۔ سيل ہے ديسے تھي دہال كھر أكس موا 🛚 🚉 بار ہاتھا، جب ایک سیاس نے آتھیں وہاں سے جانے کا کہا تو

وه وہاں سے بہٹ گیا۔ گروہ خوداس چوری میں ملوث شہوتا تو شاكدوها ين جيا سے بات كرتا۔ات جياك بے گنااى ادراين بے حسی پرشرم محسول موری تھی اسے فاروق پر بھی غصر آر ہاتھا۔ ال نے کھروا پھراس كاقدم تيرى سے جودهري عليم کے کھر کی طرف اٹھنے گئے۔وہ سیدھا چودھری تعظیم کے گھر پہنچا اور در وازے میر وستک وی ، جواب میں اس کے نوکر ماجد نے ورواز ہ کھولا۔

"جا كرچود هرى سے بول كەميل آيائے نديم عرف ويمے كا تحقیحااوروہ امل چور کے بارے میں بتانے آیا ہے۔ تھوڑی در بعد چودھری گھرے باہرنکل آیا تھا۔ نبیل کہدرہا

"آپ میرے جاجا کورہا کردادیں وہ بے تصور ہے میں آب کوائن کے بارے میں بتاووں گا جس نے آپ کے کودام يل چوري کي سيم

آئ ات من كريود هرى في توكر سے كها-" دُورا تنگ روم کھولو۔'

اندر بی کی کو کو جائے لانے کا آرڈردے کے بعدوہ میل

كى طرف متوجه وال

"بان بناوان کا نام .... عل وعد کرتا ہوں اس میں تیرا نام بس آئے گا اور تہارے تیا بھی آج ابھی رہا کا دوں گا۔" نبیل نے کہا۔

"ين يبالُ بيثامون،آب چَاكِر باكردا كين، شآب كوسب بتاودل كا\_"

چودهری نے اپنے نوکر ماجد کوآ داز دی جوجائے گے ماتھ حاضر ہوگیا، چودھری نے بائیک نکا لنے کا کہا۔

" تھیک ہے میں تحانے جا رہا ہوں ، آدھے تھنے سے يهل تمهارك بي رياموجا مي ك- الرحم في محصر جورول کے بارے میں شہتا یا تو مہیں حوالات میں بند کروا وول گا۔ بندرہ منٹ بعد چودھری عظیم تھانے جیٹھاالیں ایکا او سے

"أبيكاشكرىيك مرى اتى مددكات ال نے جیب سے یا کے ہزار نکا لے، ایس ایکے او نے جلدی سے پیسے پر کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ "ييوميرافرض تفا"

"یرتومیرا فرض تھا۔" ایک گھنڈ کے بعد چودھری عظیم واپس آیا۔انسان کوا پے

- ماريج١١٠١ء

-144-

حالات اس طرح مجود كرتے ميں كده بوفائى كرنے ير مجود موجاتا ہے۔اب چود هرى بيل سے چوروں كالوچور ماتھا۔ اس نيل كويفين دلايا۔

" <u>مجھے</u> بس اپنامال چاہیے،تم سب سی بتا دو۔"

اس کے بعد غیل نے بتایا کہ اسے خود فاروق ،عبد البجار پنواری کے بیٹے نے بتایا ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔اس نے اختر رسول ، بلال اور شفقت کے تعلق بھی بتادیا۔

چودھری نے بیل کوجانے کی اجازت دے دی۔ اس نے دیکھا بیس تھا کہ چودھری کے چہرے پر مسکراہٹ تھی ، وہ جان گیا تھا کہ بیل تچ بول رہا ہے اور یہ تھی کہ بیل خود بھی اس معاطے میں آنا ہی شامل ہے جتنا کہ فاروق ، اور شفقت۔ اس کی جہاں ڈید و نگا مؤل سے بہریج جھیے نہیں سکا تھا نبیل کے جانے کے بعد چودھری نے نگی فون اٹھا کراپن کو دمیں رکھا اور خبر ڈائل کرانے لگا۔

اس نے اخر رسول کوفوق کیا تھا اورائے ساری بات بتائی تھی ہے بھی کہ بیٹواری کا بیٹا فاروق اس چوری میں بلوث ہے۔ اخر رسول نے کہا تھا کہ میں آ ہے بیاس آ رہا ہوں۔اس کے دو گھنٹے بعد اخر رسول چودھری تعلیم سے مطفے کے بعد عبد لہمار بیٹواری کے دفتر جیٹھا اسے آئی کا اخبیار دکھا رہا تھا جس میں چوری کی خیر صفحہ دو پر تین کا کمی شاک ہوئی تھی۔

''سگریٹ ہول سلرزائے گودام میں چوری کی۔ واردات، نامعلوم چورگودام سے دولا کھالیت کے سگریٹ لے اڑے ،اس سلسلہ میں ملنے والی اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات نامعلوم چوردل نے جی ٹی روڈ پر داقع گودام جو کہ علاقہ ک معروف ساجی شخصیت چودھری عظیم کی ملکیت ہے، ٹی پولیس نے مدی چودھری عظیم کی اطلاع پر تامعلوم چوردل کے خلاف مقدمدرج کر کے تفتیش شروع کردی ہے۔''

اختر رسول جتناچودهری عظیم کا دوست نقاا تنایی دوست ده عبدالبیار پٹواری کا نقا۔وہ چاہتا نقا کیان کی صلح ہوجائے۔وہ ای کوشش میں ساری بھاگ دوڑ کررہا تھا۔

فاردق بریشان تعاجب می و نین کے گر گیا تھا، تواسے پت چلا تھا کہ تبیل کے گر گیا تھا، تواسے پت چلا تھا کہ تبیل کا ملازم تھا اور وہ حوالات میں بند تھا۔ اس وقت فاروق نے سوج لیا تھا کہ کیا ہونے جارہا ہے۔ بریشانی میں اس کے سرمیں دروہونے لگا تھا۔ اس نے بردردکی کولیاں کھا کی اور لیٹ گیا تھا۔ نیندکا تو سوال ہی بیدا

نہیں ہوتا تھا۔اس کوصرف اینے والد کا ڈرتھا کہ دہ اس کے ساتھ بہت براسلوک کرے گا۔ گروٹ بدل بدل کروہ تھک گیا اتواتھ بیٹھا۔بلال اشفقت سے ل کر اس نے اپنے شک کا إظباركيا كنبيل سب رازاگل دے گادہ دائسی پرتبیل کے گھر گمیا لیکن دروازے سے واپس پلیٹ آیا۔اس نے سوچ لیا تھا کہ ابنبیل ہے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا ہوگا دیکھا جائے گا۔فاروق آس قدر پریشان تھا کہاس کے پاس سے گزیے والى دولر كيول كونيد مكيوسكا، جوبعل مين كتابين ليے ہوئے تھيں اوران میں سے ایک اسے بردی گری نظروں ہے دیکھر بی تھی ہوگلی کے موڑ تک بار بار پیچیے مؤکردیکھتی رای تھی۔اپ فرت ایک گھر میں ایک میڈم کے پاس ٹیوٹن پڑھنے جایا کر آگی۔ شام كے آتھ ن كرے تھے اخر رسول كے ورا ہے ي جودهري عظيم، رياض، نديم اين تطيخ بيل كيمراه عبد الجبار یفراری اینے سنے فارون کو لیے ،بلال شفقنت اور مبردار برکت علی وغیرہ موجود تھے۔ اخر رسول نے شروع سے لے کر سب کچھان سب کوبتایا۔ اصل بین اختر رسول نے بھاگ دور كركے دونوں دوستوں كوسمجھالياتھا كہ بات كوزيادہ بڑھا ٹائبيں

عبدالجبار نے صرف آیک بارائے میٹے کوویکھااس کے بعدا پناسر جھکالیا۔ختر زسول کہ دیا تھا۔

"فاروات نے چوردی کیوں کی جب کدائ کو ضروریات دندگی کی بھی چیزیں دستیاب ہیں۔ جھے جب چودھری عظیم نے بتایا کدان لڑکوں کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی ہے تو ہم نے سوچا کہ بات آپس میں حل کر لیتے ہیں، بات پھیلے می تو سب کی بدنا ک ہے۔"

اس وقت فاروق نے بنایا کہاس نے چوری کیوں کی تھی۔ فیصلہ سے ہوا کہ جیسے گودام سے مال اٹھایا گیا ہے و یسے ہی وہاں پہنچا دیا جائے ۔عبدالببار نے سب سے معالی مانگی کہاس کا بیٹا بھی اس میں لوث تھا۔

"میں بہت شرمندہ ہول آپ سب ہے ...." چودھری عظیم نے کہا۔

'وکیسی بات کرتے ہوغلطیاں بچوں سے ہوجاتی ہیں فاروق میراہمی تو بیٹے جدیہا ہے۔''

اس دن باقی سب کی طرح بھاری قدموں سے فاروق بھی اسپے گھر لوث آیا تھا۔اے دوسری بار فکست ہو گی تھی۔اب

- مارچ١٠١٧ء

اے انظار تھا کہ اس کے دالد کب گھر آتے ہیں ادراس کی شامت آتی ہے۔اے ذیادہ انظار نہیں کرنا پڑا جب اس کی شامت آئی ۔اس کے والد نے اس کی اتنی پٹائی کی کہ آنے دالے دودن وہ سکون سے مونہ سکا۔دہ تو اس کی والدہ نے اسے بچایا بلکہ وہ فارد تی کو بچانے کی کوشش میں خود بھی مارکھاتی رہی۔ آخر عبد الجبار نے تھک کرخودہی اے بچھوڑ دیا۔

دہ بیای بھر ہاتھا کہاں نے جوکیا ہے دہ درست کیا ہے

ہاں نے ایک برال کے خلاف جہاد کیا تھا۔ جس کی پاداش

میں اسے اپنے باپ نے بری طرح دھنگ کے رکھ دیا تھا

ہاں اسے اپنی بات کی انجی طرح بھی آگی تھی کہاں معاشر ہے

میں تبدیلی مکن بین ہے ہاں معاشر ہے میں برائی طاقت در

موچکی ہے اس نے موجو اصرف کہانیوں میں اورفلموں میں ہی

برائی کے خلاف ہیرو دہمنوں کو فلست دے سکتا ہے ۔ جی اللہ کی طرف کیا تھا۔ اسے

زندگی میں تو یمکن بین ہے ساس کا دل ٹوٹ کیا تھا۔ اسے

اپنے والدی طرف سے برٹ نے والی ارسے زیادہ ذکھاں بات کا

مائی بلکہ اسے ذکی کوشش کی تھی۔ اس براسے شاباش تو کیا

بلکہ اسے ذکیل کہا گیا تھا۔ وقت ان کی فرح سے شاباش تو کیا

مائی بلکہ اسے ذکیل کہا گیا تھا۔ وقت ان کی فرح سے شاباش تو کیا

مائی بلکہ اسے ذکیل کہا گیا تھا۔ وقت ان کی فرح سے طابا قات نہ ہو

موجہ ماہ ہونے کو آگئے سے فارون کی فرح سے طابا قات نہ ہو

سکی تھی، وہ بحت بے جین تھا اب کہیں دل بی کی گراف اور اسے سے طابا قات نہ ہو

سکی تھی، وہ بحت بے جین تھا اب کہیں دل بی کی گراف اسے اسے سے طابا قات نہ ہو

سکی تھی، وہ بحت بے جین تھا اب کہیں دل بی کی گراف اسے سے طابا قات نہ ہو

سکی تھی، وہ بحت بے جین تھا اب کہیں دل بی کی گراف اسے سے طابا قات نہ ہو

سکی تھی، وہ بحت بے جین تھا اب کہیں دل بی کی گراف اسے سے طاب قات نہ ہو

ایک بارفرح نے اسے بنجال کاشعرسایا تھا جو کھا ہے

۔ محیشم دیاں ساٹاں نے سوہنیاں فوں کی کرتادل ملیادیابا تاں نے

سوہیاں وں بی برتاوں ہیاویا باس سے

اسیاد کے ساتھ ان وہ اٹھ کھڑ اہوا۔ اور برآ یدے میں شہلنے

لگے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کوئی بندوق اٹھا کے اور سیدھافر ح

کے کھر تھس جائے ۔ اے اپنے ساتھ بھگا کر لے جائے۔

فرح کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب اسے بیند

آئی ، دوسرے روز وہ بیدار ہواتو اسے بخارتھا۔ اس کا جسم دروکر

ر اتھا اور سرمیں دھمکا کے ہور ہے تھے ۔ آج بڑی ہمت کر کے

فرح نے فاروق کے نام ایک محقر سا خطاکھا، جس میں اکھا کہ

مہم مل نہیں سکتے ۔ ہمارے خاندان کے لیے تباہی ہے۔ میں

بہت مجبور ہوکر لکھ رہ ہوں جب ہماری شادی نہیں ہو کتی تو

مہمت کیوں کریں ۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ ویں ۔ میں پہلے ہی

بہت بدنام ہو چکی ہوں۔ خوش رہیں۔ اس کے کمل خط میں یہ
ای با تیں تغیں۔ جب وہ کانج سے باہر نظی تو اس نے دیکھا
فاروق اپنی جگہ پرموجو ذبیس تفا۔ انسان کو جو چز آسانی سے ل
جائے اس کی قدر نبیس کرتا۔ اس نے بھی اس کی قدر نہ کی تی
شائدوہ ناراض ہو گیا ہو۔ انسان ماہوں کسی تو ہوجا تا ہے۔ کیاوہ
مجھے چھوڑ دے گا۔ بیسوج کرتو وہ لرزگی اس نے خط میں جدائی
کا لکھا تھا اب جب وہ اسے تین دن نظر نبیس آیا تو جان پر بن
آئی تھی۔

دہ بنیں جانتی تھی کہ فاردتی بیار ہے۔اس کی طبیعت پچھ سنبھلی تھی، پھرخراب ہوجاتی تھی۔اس کا سردرد کم ہونے کا ٹام نہیں لیے رہاتھا سر دردگی گولیاں کھا تا تو تھوڑ کی دیریا کرام رہتا آرام کیا درد کم ہوجاتی۔

آرام کیادرد کم ہوجاتی۔ محبت سر کو چڑھ جاتی ہے آکٹر الرق کی دالدہ ان دلوں سنسل اس کی دیکھے بھال کرتی رای نے دراس تعکیف پرتڑپ جاتی فاردق اس لیے آتھ کیں بند کر کے سوتا بن جاتا کہ اس کی ماں آرام کر سکے۔اس کے دالد ناردق کے سردرد میں کی نہیں آئی تو باپ کی جمت جا گی۔وہ اس

سے باس آیا۔ ''کیاخال ہے تہارا؟'' فاردق کی آنکھوں میں آنیو آگئے ''پایا سرورد کرتا ہے۔''

ایک کھٹے بعداہے دمائی ڈاکٹر کودکھایا گیا۔ اس نے چند رپورٹس لیس جوکہ نارل تھیں بعنی اس کے دماغ میں کوئی اس خرائی میں کوئی اس خرائی میں کوئی اس کی نظر نسٹ کی گئی بیش کے بارے میں بوچھا گیا آخر ڈاکٹر نے سکون آ در ددا دے دی۔ جے کھانے کے بعد فاردق چھ سات کھٹے سوجاتا تھا۔ دوا پابندی سے کھاتے ہوئے جو تھا دن تھا۔ دوا پی ندر واضح تبدیلی خسون کر مہاتھا۔ میں کر مہاتھا۔ میں کر مہاتھا۔ اس کے کر مہاتھا۔ اس کے مورد وروئی کی اس کے سات کی اور دو فود کو فریش بھی محسوں کر مہاتھا۔ ان مردوثیل کی آئی کی اور دو فود کو فریش بھی محسوں کر مہاتھا۔ ان خرح مزد کر گئی موالات کے تھا۔ انسان مرکبوں جاتا ہے؟ انتا ہے بی اور اور انسان مرکبوں ہوتا ہے؟ اسے کی سوالات کے جات کی سوالات کی میں بار بار فر ایا ہو جات کی سوالات کے جات کی سوالات کی سوالات کے جات کی سوالات کی میں بار بار فر ایا ہو جات کی سوالات کی میں بار بار فر ایا ہو جات کی سوالات کی میں بار بار فر ایا ہو جات کی سوالات کے جات کی سوالات کی میں بار بار فر ایا ہو جات کی سوالات کے جات کی سوالات کی جو سات کی سوالات کی جو سوالات کی جو سے دو ایک کی بار بار فر ایا ہو جات کی سوالات کی ہو گئی ہ

ے کہتم غور کیوں نہیں کرتے؟ بغور نہ کرنے والے جانور ہیں بلکہ اس سے بھی ہدتر ہیں ..... فارد ق مسلسل سوجتار ہاتھا انسان بچین میں کتنامحتاج ہوتا ہے، جوانی آئی تو خود کوسور ما

مستحقاہے۔آخردہ برڑھاہوجا تا ہےادرموت کی آغوش میں جا سوتا ہے۔فاروق نے جساس پرسوچناشروع کیاای بے لی یر، وه کانپ گیا که کوئی انسان این ونیامین بمیشه نبین ره سکتا ال کا سوچوں ہے اس کا سرور دیڑھ جاتا کیکن خود کواس سوج کے دھارے ہے بیمالیناس کے بس میں نہیں تھا۔اسے فرح یادا تی تو دو سوچے لگتا۔ یہ من نیس رکھتا کہ آپ کسی سے کتنی محبت كرات إن ال بن تيين كيون بين يراتا - كيامحبت ك لیے ملنا ضروری ہے۔ ملنا صروری ہے تواسے جسمانی محبت کہا جاتا ہے، عبت کیاصرف جسمانی الناپ کانام ہے، تواہے ہوں مجمى كہتے ہیں۔ وہ خود الجھاتھا تو سوچیس بھی الجھ کی تھیں ۔ گوئی سراباته نبس آرباتها اورجب كمي مسئله كاكوني حل نه مطرتو نيند کہاں آئی ہے۔ وہ سلسل جاگ رہاتھا جس دجہ سے اس کے سريس ورور سنے نگاتھا۔ يجھ پريشانی کا بھی اثر تھا۔ڈاکٹر بی اے خرم نے آس بات کوجان لیاتھا کہاہے ذہنی دمادے، اس لیے اے نینز کے لیے ادویات وی کھیں جس دجہ سے صرف 24 مسلط من ال كرودومين في أكل كيا مستصرف الك لڑک اوراؤ کے کے ورمیان یا تھے یں رشتے کا نام ہے۔جس کو پہ معاشره جائز نبيس مجمة الماس شق كوكول أي الهيت وي جالي ب، ای رشتے براتی شاعری، ناول فلمیں، ڈرامے کیول لکھے مع بي - ساجائر رشت -- ال فرح العلق السار كرين كافيصله كميا تعلق روك بن جائج تواسي تو زنا احجها - وه بسر ے اٹھاتو فرح کی محبت سے ہاتھ اٹھادیا۔

زیاده وقت مطالع مین صرف کرتار لی اے کرنے کے بعدای نے ایم اے اردویس کرنے کا سوجا کیوں کراہے ادب سے لگاوتھا كبايك دن احا نك ال كوالدكودل كا دوره يرا - اليس اسپتال لے جایا گیا۔ وہ جب تک ہسپتال پہنچا اس کے دالدا گلی ونيايس بينج مُلئے \_وہ اسے والدين كا اكلونا تھا \_والدكي وِفات کے دوسال بعد،اس کی شاوی اس کی خالہ زادطا ہرہ ہے ہوگئی۔ اس كے سرال اوكاڑہ ميں رہتے تھے۔اس كى شاوى كے چند ماہ بعداس کی دالدہ بھی اس جہاں فافی ہے کوج کر کئیں جیسے وہ ایس کی شادی کا بی انتظار کررسی موں۔اس کی بیوی اس کی کسی نیکی کا کھل تھی اس کی ہم خیال، ہم عمر تھی۔ان کی تعلیم واجی تھی والدین عریب تھے، زیادرہ تعلیم ندولا سکے۔طاہرہ کی سب سے زياده برى خونى اس ك شكر كزار مونا تقاده برايات بس الله كالشكر كرتى يېتى - خپيونى مونى كونى خواپش پورى موتى ءو ەاللە كاشكرا كَرِيْ مُنْ تَعَلَّى تَصِينَ عِنَارَةِ فِي لِيهِ الْجِي تَكُ كُولِي كَام تِبْرِونَ مِهِينِ كيافقاان كوالدكي جمع أو تحي كالي تفي سب بحياتو أس كے نام تحاسا ميك دن طاهره في الساسع كها-

''آپ کول کام کرلیس'' ''نهاں! میں سوچ رہا ہوں کوئی کام کرلوں محرکون سا کام کردں .....ریسوچ رہا ہوں۔''

''میں خوداب اپنا کام کرنا جاہتا ہوں اس لیے اس دکان کو خانی کر دیاجائے''

چودهری نے ایک ماہ کا دفت ما نگا جواس نے دے دیا۔ بیہ

ایک باہ اس نے کریانہ کی وکان پر گزارا، وہ اس کام کو سکھنا چاہتا تھا۔ یہ دکان حاجی رمضان کی تھی جواس کے والد کے دوست تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ حاجی صاحب اکثر ایسی اشیاء خرید لیتے جن کے بارے میں علم بھی ہوتا کہ وہ ملاوٹ دالی ہیں۔ وہ میں لکھتا جو بعد میں اس کے کام آتا۔ اس نے دد نمبراورا کی نمبر میں لکھتا جو بعد میں اس کے کام آتا۔ اس نے دد نمبراورا کی نمبر مالی ہیں دھے گا۔ ایک ان ایس نے ایک نمبر مالی ہیں دکھے گا۔ ایک یا ہے کہ دہ صرف ایک نمبر مال ہی دکان میں رکھے گا۔ ایک یا ہے کے بعد اس نے ایک لاکھ مال ہی دکان میں رکھے گا۔ ایک یا ہے کے بعد اس نے ایک لاکھ موٹر کیا تھا کر گیا تھا کر گیا تھا کر گیا تھا کر گیا تھا کہ کیا دول کی مات ہے جیوڑ کیا تھا کر گیا تھا کر گیا تھا کہ کے دول کی مات ہے جیوڑ کیا تھا کر گیا تھا کہ کیا دکھول کی ۔ بیان دنوں کی مات ہے جیوڑ کیا تھا کر گیا تھا کہ کیا دکھول کی ۔ بیان دنوں کی مات ہے جیوڑ کیا تھا کر گیا تھا۔

دکان براس کا پہلا دن تھااس نے ایک ملازم اڑکا بھی رکھایا جواسے حاجی رمضان نے بی فراہم کر دیا تھا۔حالاں کہ حاجی صاحب نے اسے ہر طرح کا مال رکھنے کامشورہ دیا تھا کین اس نے ملاوٹ سے پاک اشیاء بی خریدی تھیں۔ان دنوں اس کی بیوی کی طبیعت بھی خراب تھی، دہ حاملہ تھی۔بازار سے ناشتہ لا کر اس نے خود کیا اور اپنی بیوی کو بھی کر وایا اور پڑوی کواس کا خیال رکھنے کا کہہ کروہ و کا اس پر بہنچا۔ اس کی دکان پڑانے والے پہلے میں گا کہ نے اس کی آنگھیں کھول ویں۔ اس نے کھی خرید ناتھا ناروق نے اسے دو کلو تھی دیا اور اسے جب بیسے بتا ہے کہ ایک سویس ردیے تو دہ جمران ہوگیا۔ کہنے لگا۔

ى توين روپ دوه بيرن برسيون سيدن. "تنجمها راد ماغ تو نُحيك ہےا تنام بنگا؟" فاردق نے نہتایا۔

فاردق نے بتایا۔ ''میطانص ہے ایک نمبر ممپنی کاہے۔'' گا یک نے کہا۔

''تم کمپنی کو تیموژ و ، مجھے جالیس روپے کلو والا دو۔'' ''بیہ حالص ہے تم اپنے بچوں کو کیول زمر کھلا تا جاہتے ''

'' ''تم خالص که کردونمبردے رہے ہواور قبت اتی زیادہ نگ رے ہو۔''

' دہبین ہیں ہا کہ بمبری ہادر میں جھوٹ نہیں بولیا۔'' فاروق نے صفائی پیش کی۔

''جی!سب ددکاندار ہے ہی کہتے ہیں۔'' فارون نے اسے یقین ولانے کی ہمکن کوشش کی کراہے ویا جانے والا تھی ایک نمبر ہے اور ریہ کہ وہ اپنے بچوں کو دونمبر

، ملادث دالا تھی نہ کھلائے ۔ کیکن وہ گا ہک کو میہ یقین نہ دلا سکا بلکہ مزید گا ہک کا یقین پڑتہ ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ۔ فاروق کوغصہ آگیا۔ان میں آو تو میں میں ہوگئ۔ گا ہک تو جیسے گھرے لڑنے کے لیے ہی آیا تھا۔ جب فاروق نے کہا۔ "اچھا جاود فع ہوجاواور کسی ادر دکان سے جا کر اصلی خرید

ہو۔ گائیک نے جواب میں اسے جو کہا ، وہ فاردق کے لیے نا قابل برداشت تھا۔

ہیں ہوں مسک ان اس کے بھی ہیں ہیں رکھا ( کال) کے لیے دکان "اگر تم نے اصلی تھی ہی ہیں رکھا ( کال) کے لیے دکان

فارون اکھ کھڑ اہوااور پہلے گا ہک کودھکادے کردگان ہے۔
انکا لنے لگا۔ اس وقت تک اس کے ساتھ والے دکا غذار بھی جمع

ہو گئے جنہوں نے بردی مشکل سے معاملہ رفع وفع کروایا۔ ایک ہفت ایسے ہی گزراسارا دن آنے والول کا ہوں نے اس کا اتنام کھیا تھا کہاں کے سرش وردار آیا تھا۔ اس کی سرش وردار آیا تھا۔ اس کی سرش وردار آیا تھا۔ اس کی سرش کوردار آیا تھا۔ اس کی سرش کوردار آیا تھا۔ اس کی سرش کوردار آیا تھا۔ اس کی سرش کو دنیا ہیں مس فٹ تھا۔ چاروں کہا ہو کہ سرگ کورن ہوئی ۔ وہ جھ گئی اس کے طرف جھوٹ کی حکم انی ہوئی جی ذیا ہیں مس فٹ تھا۔ چاروں کے لیے جب وہ گھر آتا ہمی غذا تی سے طرف جھوٹ کی کوشش کرنے گئی۔

ایک وقت گزارنے کی کوشش کرنے گئی۔

مرف آیک ماہ کے بعدائی دگان پر چند محصوص گاہک رہ گئے ۔ وہ سارادن دکان پر کھیاں مارتا۔ وہ تو شکر تھا دگان اس کی اپ تھی اگر کرامید دینا ہوتا تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی۔ سارے ماہ میں بمرف دو ہزار بجت آئی جواس نے لاکسائی بیوی سازم لڑکے کی بھی پھٹی کروادی کہ کام کم ہوتا تھا۔ اس دوران مان کی بیوی ہی واحد اسی ہی جواس کی قدر کرتی تھی ۔ بازار اس کی بیوی ہی واحد اسی ہی جواس کی قدر کرتی تھی ۔ بازار میں تو کوئی اسے منہیں لگا تا تھا۔ بلک اس کے منہ پر ہی اس کو بین کول در کھتے تھے۔ اسے کیا علم تھا کہ اس کا سب سے بڑا بین کول در کھتے تھے۔ اسے کیا علم تھا کہ اس کا سب سے بڑا بین کرتا تھا۔ سکھ میں تو سب ساتھی ہوتے ہیں جود کھ میں بھی ساتی ہوں وہ ہوتے ہیں ہم سفر بٹر کیک زندگی کہا جا سکا میں بھی ساتی ہوں وہ ہوتے ہیں ہم سفر بٹر کیک زندگی کہا جا سکا دکھول میں شریک ہی ندہوں اس کو کسے شریک زندگی کہا جا سکا اس الفظ کو بوری طرح سجھنے کی ضرورت ہے،میاں اور بیوی ایک دوسرے کے نئریک زندگی ہوتے ہیں ،سب سے بہترین رئیں ،نئریک زندگی کا مطلب شریک قم ،شریک خوشی بھی ہے۔ انہی ویوں وہ حرام وحلال کے موضوع پر ایک تماب براج

رہا تھا۔اے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے دالدگی کمائی حرام تھی تو اس نے ایک فیصلہ کرلیا۔اس نے جب پی ساری جائیداد جج کراللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا این بیوی طاہرہ کو بتا یا تو وہ اس سے زیادہ خوش ہوئی۔

'' ہمیں اپنی اولا دکی پرورش حلال کے پیسے کما کر کرنی ہے۔'اس نے کہا۔

اس تصلے برقمل میں انہوں نے درنہیں لگائی۔ انبول في سب جائداد ج كرالله كى راه يس خرج كردى کیوں کہ فارون مخصنا تھا اس کے والد نے سرسب کھی ہے ایمانی سے بنایا تھا مکان چ کراس نے آیک مرسے کو سارے بیسے دے دیے جس سے درسہ کی تابیع کرلی کی اوروہ خود اليك كرائ كے مكان يل رہنے كيا اي وكان على كر اس نے سارے محلے کے غربا کو میسے مانٹ دیے۔اس کی دكان يودهري عظيم في خريد لي مي أيك دودن تواس كايس نیک کام کا چرچار ہا پھرسب بھول گئے۔ وہ حاجی صاحب کی دكان يركام كرف لكاجهال فاستاس جار بزادل جاما كرت تھے۔ جس سے کھر کا خرج نگل آتا تھا۔ ان کے اخراجات تھے ہی کتنے۔اس نے تقریباتین ماہ بعد اللہ نے ان کوایک بیٹے کی دولت سے نواز دیا، طاہرہ سے کی پیدائش سے ایک ماہ ل ہی اسے ماں باپ کے باس جا کررہے لکی تھی جو کہ اوکا ڈہ شرکے ایک در میاندورے کے محلے میں رہتے ستے۔ میٹے کی والادت جوئي تواس كانام عبدالبيار ركها عميا\_طاهره كي مال جوكه فاروت كي خالیمی، نے فاروق سے کہا۔

الان المستك تمهارا بهائی حسيب دا بس بيس آجا تا تم الماسك ماتهه بي رمول كي جب طاهره كا مائي يهال كيدر بهول كي جب طاهره كا بهائي واليس آجا سك كانو تم الك مكان لي كرر منا ويسي بحل تمهار الكل بهار حائض بهار ديت بين "

طاہرہ کا بھائی سعود سے کیا ہوا تھا۔فاروق نے اپنی خالسک

بات مان لی۔ ادر وہاڑی ہے اپنا سامان او کاڑہ شفٹ کرلیاان کو ایک کمرہ دے دیا گیا۔اب اے کام کی تلاش ہوئی کیکن کوئی بھی معقول

ٹوکری ندمل کی اسے ساس کی بیوی نے اسے اسیٹے زبور دیے ہوئے کہا۔

'' اُن کوچ لیں اور کوئی اپنا کام کرلیں کب تک ہم ای ابو کے ساتھ در ہیں گے اور بھائی کے بھیجے پیپیوں سے اپنے بچوں کو مالیں ہے۔''

۔ فارون کی آنکھوں میں آنسوآ مھے۔ اس نے خود کو بالکل ایک ٹاکام انسان مجسوس کیا۔ دہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ زیور چ کراس کے باس صرف 20 ہزار متھے۔ اتنے بیںیوں ہے اتنی مہنگائی کے زمانے میں کون سا کام ہوسکتا تھا۔اس کے سرال کے بھی مالی حالات آئے اِستھے ہیں تھے کران سے مانگ لیتا۔اس نے ریوهی پر ہرمال دس روپے ك حساب من كان كافيصله كيااور چنددن بعدر يريهي خريد كر سیکام کرنے نگا۔ اس کامشورہ اے ان کے پروی ایجرنے دیا تھا وہ خود بھی ہے ہی کام کرتا تھا۔اس ہے روزاند سویا ڈیڑھ سو ردیے کی بچیت آ جاتی ۔ رفتہ رفتہ اے تجربہ موتا جلا گیا۔ جار سال بعدطا بره كا بمائى حسيب وطن دالس آيا\_ان جارسال میں اس فے است میں جمع کر لیے تھے کہ ایک پلاٹ فرید سکے اب اس برمكان ميرركرنا تھا۔ حسيب كى شادى كردى كى ۔ فاروق محلے میں مکان کرائے پر لے کرای میں شفٹ ہو گیا تھوڑی تھوڑی بحیت کر کے اس نے استے پیلے جمع کر لیے کہانا مكان والم يحك بران إس ال كوالك مدت لك كي اب اس نے اپنا مکان بنا لیا تھا میا کیے جھوٹا ٹما مکان تھا صرف جارمر لے کا لیکن بیان نے حلال کمالی سے بنایا تھا ہجس دن وہ اس مکان میں شفٹ ہوئے اس کی بیوی کی آ تھول میں آنسو تھے۔ یہ آنسو فوتی کے تھے۔ وقت گزرما چلا حمیا۔اس کے دو بیچے تھے بڑا بیٹا عبدالجباراب جماعت دہم کا طالب علم تھا۔ ادر اس ہے جھوٹی بٹی مرل میں تھی۔اس کی زندگی ہلی خوتی گزر رہی تھی ۔وہ مبنج دس بجے ریزھی پر سامان لگا تا اورشر کے چند مخصوص باز اروں میں جایا کرتا۔ ان کی اکھی خاصی سیل ہوجاتی \_اباے اس شہریس آئے ہوئے سترہ برس گزر می تنے مجراس کی پرسکون زندگی میں ایک طوفان آیا ماں بابت تواس نے سوچا بھی ہیں تھا کہ بھی ایسا ہوسکتا ہے۔ اتوار کا دن تفااوراس کا گذشته دس سال سے سامعمول تفا کہ ہر اتواركووه الي ريزهي كالح رود برلكام كرتا تقاراب تو دبان اس ك بهت في تفوص كا مك بيمي تفي كيكن جوكا مك آج آيا، ال

" آپ ،آپ احساس كمترى كاشكار كيول بين وسيراستيو ہم نے سوچ بھر جنا تھا آج محبوبہ کودیکھا توابل کم ترحیثیت كا نفاحساس كيون موا؟" ملاہرہ کے سوال بروہ اے شرمندگی سے اسے دیکھنے لگا۔وہ اں کے مزید قریب ہوگی۔ " بحصة مراعتباري، اب طيقوات كمرالي أيس عبت بھی بور حی تبین ہولی. طاہرہ نے خاوند کوخاموش دیکھ کر کہا۔ "اس کے ساتھ ایک دی سال کا بچہ بھی تھا، وہ شائداں کا بینا مو، ده اس شهر می کیا کررنی تھی شانداس کی شادی یہال ہوئی ہو'۔ فاروق نے خود کلای کے انداز میں کہا۔ "أب سے اب کہیں اس کا سامنا ہوجائے اوّ ای کو گھر لے تیں۔ می خود بھی اے دیکھنا جا آتی ہوں۔ طاہرہ کی اس بات پرفاروق فے ایک طویل سائس لی اور طاہرہ کو پکڑ کرا ہے مزید قریب کرلیا۔طاہرہ کی استصوب میں شوخی نا ہے گئی۔ وہ کہدر ہاتھا۔ "شاید تهبیں احساس نہ ہوکہ میں اے کس قدر جا ہتا تھا اس کے نانے جیے بال تھے .... طاہرہ اس کی بات کاٹ کر کہنے کا " مرنى جيسي يالجميل جيسي أتلهيس تحيس، بنظر جيسي تأثلين، جاندي جيدات ..... فاردق نے طاہرہ کے خاصوش ہونے پر کہا۔ "میں اس بہت محبت کرتا تھا .... طاہرہ نے اس کی مجریات کاٹ دی اور کہا۔ "اس کی ایک مسکراہث برجان وارسکتا تھا، میں اس ہے شادی کر لیتا کمین طالم ساح جمارے ورمیان آگیا۔ پیس ون رات اس کی بادیس آئیں جرتارہا۔ چراس کے والدین نے اس کی شاوی کہیں اور کردی قصیحتم!" ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ای تھا کہ دردازے بردستک مولی دونول ایک دوسرے کود ملحف کیے۔ *....*አታታሉ..... فرح سوج بمی نبین سکتی تھی کہاس طرح اجا تک وہ اے نظرآ جائے گاوردہ بھی اس حال میں کیا یک دیڑھی پرروز گار کما رہا ہوگا۔وہ اس کے بہت قریب رہی تھی ،ید کسے مکن تھا کہ دہ اسے پہچان مدسکے ،اس نے گزرے ہوئے ون مات اے

کا تو اس نے سوچا ہی تہیں تھا ، وہ تو اس کو بمول ہی کہا تھا۔اس گا بک کے جانے کے بعدوہ وہال عقبر رارسرکا۔ فاروق گفر آگیا اور پکھ پریشان جھی دکھائی د ۔۔۔ رہا تھا۔ اس نے ریوهی کھڑی کی اور سید میا کمرے میں حیلا کیا .. ملا ہرہ یان کا گلاس لیےس کے بیٹھے تا گی۔ "كيامواريتان لكديهو" " و تونيس بش دل نيس كرد ما تعااس ليے بولا آيا." '' دل کس کوکر رہاہے؟''طاہرہ نے شرارت ہے ہو جیا۔ اب بیج براے ہو محمع تھے ،میاں بیوی کو بو تھلے کرنے کا ونت كم ملنا تقاواس ليےطاہرہ نے اسے پھيٹراتھا ميكن اس نے ادای۔۔ کہا۔ بِهِ وَمُعِينَ أَلِي بِينْصِينِ مِنْ جِلْ جِلْتِي بِنَا كُرِلِا تِي بُولِ ـُـُ يه كهد كرطا برها برنكل كي .. چیر من بعد طاہرہ اور فاروق جائے فی رہے گئے۔ ''نال اب بزاد پریشان کیون لگ دے ہو''' طاہرہ نے اینے خاوند کو سکرا کردیکھتے ہوئے کہا۔فارد ق نے ایک کھیروجا اور پھر کہنے لگا۔ ميري تا كاميون كا آغاز برسون يمليه مواقعا، جب مين نے راہ پر خار میں قدم رکھاتھا۔۔۔۔'' فاروق اے چروی کہائی ساتے لگا۔ طاہرہ ، فرح یے بارے میں پہلے بھی فاروق ہے کی بارین چکی تھی ۔ وہ حیزان کی آج کھر جلد آجانے سے فرح کا کیاتھلی ہوسکتا ہے۔ یہ ای سوال اس نے فارول کی بات کاٹ کراس سے یو چھا۔ فاروق نے ساری بات طاہرہ کو بتادی۔وہ جبک کریولی۔ ''واه کی واه! آپ کوو خوش ہونا جا ہے کہ آپ کی محبوب ملنے آلُ آئی۔ آپ کی جگہ میں ہوتی تو اس کوایسے نہ جانے ویں۔'' فاروق نے اپنی بیوی کو ایسے و یکھا جیسے اس کی وہاغی حالت پرشبہ ہو۔وہ کہدر ہی تھی۔

تم نے اس کے ساتھ اچھانہیں کیافاروق!" وه به كابكا اسد كي كركهن لكار

"تم سوچواب مین دِد بچول کا باپ ایک عام سا مزدور، وه ایک بردے کھر کی بٹی اور کسی کھر کی بہو،اتنے سال کے بعد الي مالت من اب كيم ل مكاتفا؟"

ال کے حیب ہونے برطاہرہ نے جلدی سے کہا۔

\_\_\_\_150-

" مجھے لگتا ہے کہ رہائے گھر جارہا ہے۔" وه رکشے والے سے خاطب ہوئی۔ " بِهِ الْيُ! وَاكْ خَارُ وَالْ عَلَى شِي الْمِكْ مِيرِ حَي وَالا الْجَعَى وَأَعْلَ

ہوا ہے، اس سے کانی فاصلہ رکھ کراس کا بیجیا کرو ..... میں شمیں جننا تمہارا کراہ بنا دے دول کی الیکن اس ریز هی واليكونتعا قب كاعلم بين بوما حاسي-

ومما! كم طلته بين، آپ أس كا يجها كون كرما حامي ہں؟"اس کے بیٹے نے اس کی بات س کر کہا۔

رکشہ دالے نے اس ونت رکشہ ڈاک خانہ دالی کلی میں موڑ ديا تفاكل كى دوسرى كويرفاروق ريوهى ليے جارہاتھا۔ "بيثا دهتمهار الكل بين، ناراض بين، بهم ال كا كرد عم لیس سے ، پھر تہارے پاپا کو بتا تیں سے دہ آئیں مثاکر کے

און יאיטיבי ے دہ اکیڈی کا آخری دن یاد آرہا تھا۔ اگروہ فاروق کو الك مدے آ مے نہ بر صفر ين ال كى دجه صرف ورتقا اسى کے اجا تک آجانے کا ڈر بجس نے ان کو گناہ سے بیجاما ہوا تھا لیکن بس دن قاروق کونہ جانے کیا ہوگیا تھا۔جب فرح نے اے خودے دور کیا تو دد جل کہا تھا۔ دہ اس سے بہ تو حمیا نكين ابنا مرجا كرويوار برؤك بالالحسفاني والالاكاس كمرك معال كر كر جاج كا تماس ك مابرجات، كالروق في فرح کو بمیشہ کی طرح اپنی طرف میں لیا تھا، جوخود بھی اس کے ليے تيار سى اس نے خود كوفاروق كے حوالے كرديا اے علم تھا ك الجهي كم ازكم وس منت توكوني مبيس آف واللا أن قاروق كي دست دارزیان می مدے بردورای میں فرن ک سالس محو ل كئ تقى دجذبات كى شدت سىدە كانىپ راى تقى دەجاب کے باوجود فارون کوئیس ردک رہی تھی کیلن جب فاروق نے اس کو پکڑ کر جکڑ لیا ادراس نے محسوں کیا کہ وہ اب خور بھی بہک جائے گئ تو فرح نے زور لگا کراہے یرے فاروق کووور کرویا جودورتو مواليكن اس في السودكي كي آك من صلة موس ا بناسرد بوار بردے ارا۔ ووٹر کی کس کے ماس جا میتی۔ منفاروق!خودكوسنصالو"

فاروق نے اے جن استھوں سےدیکھاتھا،اے اندرتک اں کی آنکھیں برماتی ہوئی محسوں ہوئیں تھوڑی دیر وہ اسے . دیستی رہی ہے جر پلیس کئی اور خود ای فاروق سے جالیلی ۔وہ وواول است مروق موس كر أيس قدمول كي جاب تك سنائي

تصور کی آنکھ ہے دیکھا تھا ہاں کے بارے سوحیا تھا، وہ اس ہے اجا یک ای دور ہو گیا تھاءاس کے لیے بید بات مجمی بڑی جیرت انكيزهى ووتواس يرمرنا تعاواب بهول كيي سكما تعاروه جب اس سے جدا ہوا تو اس کے بعد بھی اس کی جھلک بھی نہ دیکھ کی الے یادتھا کہان دنوں وہ کائ جارئ می ، فاروق اس کاروز کائے جاتے یا آتے ہوئے ہیجھا کیا کرتا تھا۔اس نے فاردق کو خط بھی لکھا تھا الیکن اے دینے کی نوبت سیس آئی۔ وہ میک وم غائب ہوا تھاا درآج میں سال بعد نظر آیا تھا۔اس کے کھڑے ہونے کا انداز، اس کا قد بھی صورت، رنگ روپ بالکل وہی تھا جتی کہ مانگ نکالنے کا اسٹائل بھی دیسا ہی تھا ،وہ ایک لحہ يبلياس كى طرف د كيدر باتها الكين جب اس فرح كوايي طرف غورات و میستهٔ یا یا تو منه پھیرلیا۔ وہ تو یاس ہے گزرل تو مردول تعام كرره جائة تصاوران كيمرايات نظرمه مات تھے جب تک دہ انظروں سے دور منہ وجال تھی کیا بیداس کے بعد خیالوں میں متنی ومرد کھتے ہول کے، فاردن میں تواہے کیل نظرو تكوكراس برعاش مواقعاره كسياب نظرا مداز كرسكماتها ، پیراس نے فاروق کے ساتھ بہت سے دنگین کھات گزارے

وه بي التحصيل وه ان المحمول كولا كلول من بيجال سكتي تحمي ، ده بی بوند جنبول نے اس کے لب ورخاریے بوے لیے ہے ، وہ ای بیشانی ، تاک ،سپر دہ ہی تھا ،دہ بیسے دیے کے بہانے اس کے بالکل نزدیک موٹی اورد میستے ہوئے ایک گہری سالس لی ،فاروق پریشان سااس سے دور ہوگیا تھالیکن وہ اس کی خوشبوسونکہ چکی تھی بالکل فاروق کی مہک ....اس نے دل میں سوچا الیکن فاروق نے ایسے پیچاہے سے انکار کردیا اب چ بازارتماشانبیں بنیا جاہتی تھی اس کیے ایس کی بات مان لی کہ دہ فاروق نہیں ہے اور ایک طرف جانے لگی، کالج کی دیوار ختم مونی تواندر کوایک سراک مرنی تھی۔ وہ اس میں داخل ہو تی۔ یہ کلی نما سرک آے جا کرمین بازارے متی تھی، چند قدم آکے جانے کے بعد جب اس کے پاس سے ایک رکشہ والا گراہ تو اس نے اسے روک لیا بیرجاروں طرف سے بندر کشہ تھا اس میں بیٹے کراس کاویکھا جانا مشکل تھا۔اس نے جاروں طرف دیکھاتو ڈاک خانہ دال کی کی طرف عین موڑ پراس نے دیکھا فاردق این ریزهی کوتیز تیز جلا کرلے جارہا تھا۔فرح نے

. مارچ١١٠١ء

ONLINE LIBRARY

"ہم انگل ہے ل کر چلتے ہیں۔" " مُحْمَك بي- " ذيثان نے خوش بوكركما وہ تیز تیز قدم الخاتے ہوئے اس گھر کے سامنے جا کہنچے اور وتقر کتے ول کے ساتھ دستک و ہے ڈالی۔

درواز مے کو کھٹکھٹانے پر سانولی می عورت نے درواڑہ کھولا، فرح نے اپنانا مہنایا اور کہا۔

"مين آپ سے ملنا جا ہتی ہوں۔" "ہاں.....ہاں! آیے ....کیوں ہیں''

اس خوش بدن سانولی حسینہ نے دروازے کے ساتھ مازو ہمی کھول دیے۔فرح ہکا یکا اندر داخل ہوگئے۔اے اس طرح کے استقال کی امیر نہیں تھی ۔وہ شرمندہ شرمندہ طاہرہ کے يجهيدة ارتنك روم من جانيجي \_ [

"بينيس فرح صاحب! كرم يا تصندًا ..... ويست خمندًا بي

فرح نے سر ہلا دیا، طاہرہ اندر عائب ہوتی تو فرح کو سائنیں بخال کرنے کاونت ل گیا۔

طاہرہ نے فرح کوایک گلایں پکڑایا جس میں کولڈڈ ریک تھی اوراس كے سامنے بدائر كرائك تك فرح كود مكھنے كلى \_ جب كافى وريركز ركئ ، دونول جيڀ تيس فرح نيزا خريو تجها\_

" فاروق صاحب سے آپ کا کیارشتہ ہے؟

"مل فاروق کی بوی ہول \_"طاہرہ نے بتاتے ہوئے ساتھوای اپوچھا۔"اورآپ کا؟"

فرح نے سر جھکالما محبوسکا رشتہ ایسائی ہوتا ہے کہ سر جھکا

' میں فاروق کی کلاس فیلوتھی ہم ایک ساتھ پڑھتے تھے ميري شادي.....

اس نے اتنابی کہا تھا کہاں نے دیکھاڈرائنگ روم کے اندر والے دروازے بر فاروق کھڑا تھا اس کی زبان رک گئ اے بیت ای شرچا کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی اس کے ہونٹ لرز کررہ مے۔ فاروق نے اسے سلام کیا۔ان دونوں کا حال ایک حبیها بی تفا مصرف طاہرہ کممل حو*اس مین تھی* وہ خاموتی ہے آئی اور اندر چلی گئی۔ وہ دیشان کوہمی اینے ساتھ

" أو بيني إسم معير وكعاول-"

نہوی کہ کب تین طالب علم ان کے پاس پینی سمئے ۔اس سے ملے وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے لیکن آج جذبات میں بہد کر وه أيك ودمر عين استخدم وشي بوت كه خيال ركين كاخيال ىندىبال كى بعيدان دونون كواكيدى سے نكال ديا كيا تھا۔ وہ اینے ہم مکتبول کو منہ وکھانے کے قابل نہیں رہے تے۔بات کا بھنگر بن گیا۔ان پرآوازے کے گئے۔بدان کی ملاقات کا آخری دن تقاراس کے بعدوہ آیک دوسرے سے ل ند سکے بیتھ آج بھی ان کھات کو یا دکر کے فرح کے چہرے پر افسرده مسكراب محى ال كى شادى ال كى كزن اكمل سے آج ے بار دیری قبل ہوئی۔ اس کے مسرال اوکاڑہ میں رہے تھے وو گزشته باره برس سے اس شہر میں ره ربی تھی لیکن اس کا فارون ہے ایک بار بھی سامنانہیں ہواتھا۔اس کی وجہ بیٹی کہ

کے لیے آگی گی اے کچواہے کیے بھی شایل کرناتھی۔ اس نے اس ہے کہا بھی کیکن ایمل نے اس سے کہا۔ '' ذیشان کو لے جاوییں گھرییں ہون ۔۔۔ ایک دن جھٹی کا موتاج ، وبحلي تم نے كام تكالے موتے ہيں۔ "اس نے في وي كى آواز بلندكرتے ہوئے كما

وہ بہت کم گھرے نگلی تھی۔ آئ ذیشان کی کتابیں کا بیال لینے

ال كا مطلب تفاكرات إكمالي بي بازار جانا تفا وه ڏيڻان کوسا تھ کرآ گئي تھي\_

اب ذیشان کوہمی اینے انکل کا پیچیا کرنے میں دلچیں ہو كى، وه جمى شوق سے آل ريز عن دالے انكل كا پيچھا كرنے لگا۔ جب ریزهی اور رکشے کا فاصلہ م ہوا تو رکشے والے نے رکشہ روک دیا اور از کر سامنے ایک سکریٹ کی دکان سے سكريث لينے چلا گيا۔ جب و وواپس آيا تو ريزهي اور ڪشے ميں كافى فاصليه بدامو چكا تعاليار كشه والي ووتين باركرنايزا تنا کہ ایک گھر کے سامنے ریڑھی جا کررک گئی فرح عجیب مشش دہنج میں تھی۔وہ فاردق سے بہت ہے سوال کرنا جا ہتی تھی ۔ دہ کہان عائب ہو گیا تھا ؟ اورسب سے بڑھ کر ریا کہ وہ ال حال کو کیے بہنجا؟ کیاس نے شادی کر لی ہے؟ ایسے یے شارسوال تنجير

آ کے جا کرموڑ برفرح نے رکشہ والے کورکنے کا کہا۔اے كرابيد ما ومال تو بازارتها، يهال كهر تفاس ليے اب اس كا تماشا بن بھی جاتا تو کوئی مرج نہیں تھی۔ پہلے بھی تو ایک ہاروہ تماشابن چکی تمی اس نے دیشان سے کہا۔

ذینان نے اپنی مال کود یکھاتھا، کیکن وہ کہاں ہوتی میں تھی ، کئن میں آ کر اس نے ذینتان کو بسکٹ دیے اور نبکی ہوئی جائے اور خود چائے بنانے تھی۔ وہ اس لیے بھی وہاں سے اٹھ آئی تھی کہ وہ جانتی تھی دو بیار کرنے والے بیس برس بعد ملے تھے، اٹھیں بیدس تھا کہ تحوز اوقت تنہا گزار لیس۔ اس نے چائے بنانے میں کانی دیر لگائی فاروق کے آ داز دینے پر ہی وہ دوبار، اندر کئی۔ وہ دو تول صوفوں پر بیٹھے تھے اور فرح اپنے بارے میں بنارای تھی۔ طاہرہ نے ان کے سامنے بسکٹ اور چائے رکھی اور خود بھی فاروق کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ذینتان اپنی والدہ کے ساتھ

> فرح نے ای بات جاری رکھی۔ "لکل آلک فکٹ ی میں بکامرکہ

''انگل ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔میرے دو بیچے بیں بڑایہ ذیشان ہے جھوٹی نمرہ ہے جواس دفت اپنے پاپا کے ساتھ موگئ بیس باز ارہے ذیشان کے لیے یہ کمامیں ادر دیگر سامان لینے آگئے تھی۔''

جب فرح چپ ہوگئ تو طاہرہ نے اسے بتایا کہ فاروق
کے والدی وفات کے بعد ہماری شادی ہوئی، چند برس بعد
والدہ کی بھی وفات ہوگئ ان وٹول میرے والد بھار تھے اور
میں امید ہے بھی تھی اس لیے میان آگئی۔فاروق کا خیال تھا
کہ اس کے والد نے جو بھی جائیدا دینائی ہے وہ حرام کے پیسوں
سے بنائی ہے اس لیے سب براپر ٹی بھی کر اللہ کی راہ میں دے
وی اور میر ہے والد کی وفات کے بعد وہ بھی بہاں آگئے۔ جب
وی اور میر ہے والد کی وفات کے بعد وہ بھی بہاں آگئے۔ جب
سے اب تک ہم بہاں ہی ہیں۔ ریم کان ابنا بنایا ہے، اتن آ مدن
ہو جاتی ہے کہ کھر چل رہا ہے ، بیج پڑھ رہے ہیں۔ مزید
ہو جاتی ہے کہ کھر چل رہا ہے ، بیج پڑھ رہے ہیں۔ مزید

" درمیں چکتی ہوں اکمل انتظار کردہے ہوں گے۔" فاروق بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک دوسرے کو کہنے کے لیے ان کے پاس چرنہیں تھا۔ پھر بھی طاہرہ نے فرح سے کہا۔ "اپنے میاں کو سی دن لا ہے گا"۔ فرح نے کہا۔

قرح نے کہا۔ "ہاں ان شااللہ ضرور۔" طاہرہ اے باغر تک چھوڑنے آئی۔

اس کے خاوندا کمل کھریر ہی تھے۔ ذیشان سیدھا اکمل کے پاس جا پہنچا اور اپنے والد کا اپنے آج کے ایڈ دپڑر کے متعلق • بتائے لگا۔ فرح شائینگ کے سامان کورکھ کز، جائے بتانے کے

بعد جب ودکب لیے وہ اکمل کے پائ آئی جو کہ خبریں من رہا تھا فرح کود کھی کر کہنے لگا۔ مند میں میں میں کر کہنے لگا۔

عا \_ برن ورچه رہے ہا۔ " ہاں بھئی! کس کی جاسوی کرکے آئی ہو.....میڈیم جیمز انڈ!"

"میرے ابو کے ایک دوست عبدالبار پڑواری تھے۔ سنا
ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا ایک بیٹا فاروق اکیڈی یس
میرے ساتھ انگش سپوکٹ کا ڈبلومہ کرتار ہاتھا، ان کا خاندان
بہت امیر تھا، میں تو جیران رہ گئی جب میں نے آج فاروق کو
ایک ریوسی پردیکھا۔ میں اور ڈیٹان اس کے باس گئے، اس
سے میں نے بوچھا کہ کیاتم فاروق ہو کیکس اگر کیا بتاول وہ
مگر گیا۔ مجھے پہلے چرانی ہوئی پھر پریٹانی ہوئی کو ایک کھائے
ہے گھرانے کا فرداتی ریوسی پر ہر بال دس روپے کے جہتا ب
ہے گھرانے کا فرداتی ریوسی پر ہر بال دس روپے کے جہتا ب
ہے تھرانے وہاں سے جا زہا تھا جسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو
ہے ہاں لیے میراجو تھوڑ ابہت شک تھاؤہ یقین میں بدل گیا کہ بیہ
فاروق بی ہے گیرا ہو تھوڑ ابہت شک تھاؤہ یقین میں بدل گیا کہ بیہ
فاروق بی ہے گار اس کے رکشہ میں بیٹھ کر ہم نے اس کا کیچھا

اس کے بعد فرح کے اکمالی کوسب کی بنا دیا۔ فرح نے اکمل کو فاروق کا مامول عظیم کے کودام سے سکرے چوری اکمر نے کا داقعہ سنایا جو اکمل نے پیری توجہ سے سکرے کے کراللہ موجودہ ملاقات کا بنایا کہ اس نے اپنی ساری جائیداد کی کراللہ کی راہ یس بنایا کہ اس نے اپنی ساری جائیداد کی کراللہ فاروق کے اس کر دی ہے کہ اس میں جرام کی کمائی کا شائیہ تھا کہ اس پائے جاتے ہی کہ اس باری کی طرف تھا ۔ اکمل متاثر ہوا ۔ اب السے لوگ ۔ اس کا رخ بی کی طرف تھا ۔ اکمل متاثر ہوا ۔ اب السے لوگ ۔ اس کا رخ بی کی طرف تھا ۔ اکمل سوچ رہا تھا اس زمانے میں بھی بھی ایس کو حلال کما کر کھلا دے تھے ۔ جو السے بول جو کو دنیا میں تھا دے کے نظر سے دیکھا جاتا ہے والے ہوں جن کو دنیا میں تھا دے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے دار دومری والے ہوں جن کو دنیا میں تھا دے خراب ہیں کرتے ۔ ادر دومری طرف فرح کی میں بیاز کا بنتے ہوئے اپنی ناکام محبت اور طرف ناروق کے انہا میں بیاز کا بنتے ہوئے اپنی ناکام محبت اور فاروق کے انہا میں بیاز کا بنتے ہوئے اپنی ناکام محبت اور فاروق کے انہا میں بیاز کا بنتے ہوئے اپنی ناکام محبت اور فاروق کے انہا میں بیاز کا بنتے ہوئے اپنی ناکام محبت اور فاروق کے انہا میں بیاز کا بنتے ہوئے اپنی ناکام محبت اور فاروق کے انہا میں بیاز کا بنتے ہوئے اپنی ناکام محبت اور فاروق کے انہا میں بیاز کا بنایا میں بیاز کا بیادی تھی۔ فاروق کے انہا میں بیاز کا بنے ہوئے اپنی ناکام محبت اور فاروق کے انہا میں بیاز کا بیادی تھی۔ فی میں بیاز کا بیادی تھی۔





#### شاهده صديقي

وہ جلد ہی تمام جائیداد اور دولت سے بھرے اسٹور کا مالک بننے جارہا تھا لیکن اس کا المیہ یہ تھا کہ وہ جلد باز تھا۔ مغربی ادب سے انتخاب ایک خوب صورت کہانی۔

> ولیں وکی اینے نے اسٹوروکی پان اینڈ فائن جیولری کے عقبی خصے میں کھڑا دائیں پیرے فرش پردھم دھم کررہا تھا اور اس کی نظر گھڑی بڑھی۔ ہیں منٹ ہو چکے تھے۔ اس کے اسٹور میں الارم ہیں منٹ پہلے بجا تھا۔ لیکن پولیس ابھی تک نہیں پیچی تھی۔

> اسٹورنے انگلے خصے میں اس کی اکلوتی ملازمہ فریڈا ہمیزی ایک نو جوان رگا یک کوئمٹا رہی تھی۔ ولس نے سوچا کو کی قسمت کا مارا اپنی بیوی کے خاندانی زیورات میں ہے کوئی زیور کروی رکھنے آیا ہوگا۔انہی اے اس کارو ہارکوئٹروع کیے ایک ہفتہ ہی گزیرا تھالیکن وہ انہی ر

آخر کار ایک نیلی اور سفید اسکواد کاربیا ہے ہے گزری، اس کی روشنیاں فلیش کررہی تھیں۔ایک باور دی پولیس افسر تیزی ہے اندرآیا،اس کے ساتھ ہی باہر کی پر قبلی ہوا کا جھو فکا اندر داخل ہونے میں کا میاب ہوگیا تھا۔ ونس نے اپنے چبرے پر چیرت طاری کرتے ہوئے کہا۔" میمت کہنا کہ المارم پھرن کیا۔اس ہفتے یہ تیسری بار ہور ہاہے۔"

افسر نے مختری سائس فی اور اینا ریوالور واپس مولٹرین ڈالے ہوئے بولا۔ "بال! ایک اور غلط اللہ مورث

ولس شانے جھکا کے بولا۔'' لگا تو میں ہے۔ جب میں نے بدالارم سٹم لگایا تھا تو میرا خیال تھا کہ کہیں ہم غلطی سے اسے بندند کردیں۔لیکن بدتو الناہی ہور ہا ہے۔'' پولیس السرنے خاموثی ہے اپنے پیڈیر ایک ٹوٹ ایکھااور کہنے لگا

'' مجھی مجھی اس میں کیڑے تھیں جاتے ہیں اور صفائی کرکے وہ ٹکالنے پڑتے ہیں دلیکن میں نے ایسا الارم مجھی نہیں و مکھاتم ریمھی چیک کروگہ تھیں شارٹ سرکٹ تو نہیں دور ہا۔'' نوجوان افسر خاصا مہذب نظر آر ہاتھالیکن ایس کا لہجہ بتارہا تھا کہ وہ وکس اور اس کے

خواہ خواہ خاصف والے الارم سے ناخوش تھا۔ ایس نے اسے درواز ہے تک چھوڑ اتھا اور پھر کاؤنٹر کی طرف پلٹا و فریڈا جلدی سے بولی۔'' یہ میری تملطی نہیں ہے مسٹر پکنی ۔ میں تو الارم بٹن کے پاس بھی نہیں ''دوروں

اسے معلوم تھا کہ فریڈانے الارم نہیں چھوا تھا۔ کونکہ اس
انے معلوم تھا کہ فریڈانے الارم نہیں چھوا تھا۔ کونکہ اس
انے تو خود پیرسے الارم بنی دبایا تھا اور فریڈا چونکہ گا ہک
الارم سلم گروی رکھنے والی تیتی اشیا جیسے پر خطر کاروبار
الارم سلم گروی رکھنے والی تیتی اشیا جیسے پر خطر کاروبار
الارم سلم گروی رکھنے والی تیتی اشیا جیسے پر خطر کاروبار
الارم سلم گروی رکھنے والی تیتی اشیا جیسے پر خطر کاروبار
الارم بنی بہتا تھا کہ کہیں سے الارم بھی بی بیتی ہوئے وائر نہ
جاتا، اسٹور کے تیمی جسے بیس ایک حرکت محسوس کرنے
جاتا، اسٹور کے تیمی جسے بیس ایک حرکت محسوس کرنے
والا آلہ لگا تھا جس سے الارم بھی بی سکتا تھا اور کھڑ کیوں
مالا آلہ لگا تھا جس سے الارم بھی بی سکتا تھا اور کھڑ کیوں
مربھی ایسے سینر لگائے گئے تھے کہ اگر کوئی انہیں تو ڈ نے
موٹر نظام
کی کوشش کرے تو الارم بن جائے ہیں بیت موٹر نظام
تھا اوروپس کے منصوبے کے لیے بیجد موثر وال

''جوبھی ہوا ہو۔'' وہ بولا۔''جمیں بہت احتیاط کرنا پڑے کی۔ پولیس بہان بار ہارا نے سے تک آجائے گی اور اگر بھی واقعی ضرورت پڑگئی تو مسئلہ ہوجائے گا۔''

# Downloaded From

# Paksodelycom

ا من المراجعة المراج

الله المساورة الموادية المواد

ا موشر الدور المستقد كالي كالتوامل المؤرك في المستقدات المستقدات

STE SAMES AND

الأساسية في المرافق المنافق ال المنافق المناف

ر المراجع من المساعدة والمسترسط المسترسط المستر

The state of which the same

آن بارق مجلاد المراق على المراق أو الماد وهم الدرات المداد المد

المراجعة ال المراجعة ال

کے کا وَنظر پر گیا ادر سونے ادر جاندی کے زیورات کی جھلال ہے کوستائش نظروں سے ویکھنے لگا۔ان میں سے کچھنے لگا۔ان میں سے کچھنے دیورتو بے کار شے لیکن کھ بڑے تیمتی بھی ہے۔خوش مستق سے اس نے مید اسٹور پچھلے مالک سے مجر پور

اسٹاک کے ساتھ خرید اتھا۔ اس کے باس چانی تو تھی لیکن اسے حقیقی ڈکیتی کارنگ ویئے نے لیے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ چٹانچہ اس نے ایک چھوٹے سے ہتھوڑے سے شیشے کوتو ڈااور سونے چاندی کے زیورات کو شکیے کے غلاف کے اندر سمیٹ لیا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور انگلے کیبنٹ کی

طرف بره گيار

النے میں آئ کی نظر ایستھر کے لائے ہوئے غباروں بریزی جوز پورات کے کا وَسْر برر کھے ہوئے تنے۔ یکدم جھنجلا ہے میں اس نے عماروں کوایک ہاتھ مارا اور وہ ممرے میں تھیل گئے ۔ کیس بھرے عماروں كرساته البيل ني بانده ركنے كے ليا الكا مواريت بجرا تخسیلا پیکٹ گیا اورریت قالین پر بھر گئی ،غبارے او پر الف كرجيت سے چيك كيے أكويا اس كاغاق ازار ب ہوں ۔ مدسب بوڑھی پھوٹی کی علطی تھی۔ان کی عمرات 75 سال بھی اگر وہ اپن شالای ملکیت اس کے حوالے كرويتي اورز ساتر ساكرينه مارتنس تؤوه ال حالت مين کیوں ہوتا۔ جب وہ اس ڈیکین کے بعد انٹورنس کی رقم وصول کر لے گا اور چوری شدہ زیورات چ وے گا تو اسے اپنی ورافت کے معالمے کو بھی جلد نمٹا تا پڑے گا۔ غصے کی حالت میں ہی اس نے جلدی جلدی باتی زیورات مجمی غلاف میں مھوٹس دیئے اور اسلح کے کیبنٹ کا شیشہ تو ڑ ڈالا ۔ چھوٹے موٹے ریوالور اور دیکر ہتھیارتوہ آسانی ہے چے ہی سکتا تھا۔ ایک آوھ وہ ایے لئے رکھ لے گاکہیں چونی استخر سے نمٹنے کے لیے ضرورت پڑجائے۔انہیں بھی غلاف میں ڈال کر اس نے بھاری تھیلاا تھایا اور خود ہی مسکراویا ۔ کتنی آسانی ہے بیکام چند مھنے میں ہوگیا تھا۔ساری زندگی کاؤنٹر یے بیچھے کو ےرہ کر کھست خوردہ لوگوں سے ان کی

قیمتی اشیا گروی رکھ کر چند کلوں کے عوض ٹرخانے سے تو

الله بدرجها بهتر تفا كيونكه وه بخو بي جانيا تفاكه وه اين

اشیار ہن ہے بھی چیٹر انہیں سکیں ھے۔ اب اس کے منصوبے کا ووسرا مرحل

اب اس کے منصوبے کا ووسرا مرحلہ آ پہنچا تھا۔ وہ عقى دروازے كى طرف كيا اور الأرم لگا كے باہرآتے ہی ورواڑہ مقفل کرویا پھرے ہوئے غلاف کو وروازے کے باس رکھ کے اس نے کسی اینٹ یا پھر کی ا حلاش میں اوھراُ دھرنظر ووڑ ائی۔ وہ اینٹ سے سامنے کی کھڑی کا شیشہ توڑے گا ، اندر ہاتھ ڈال کے وروازے کا تالا کھولے گا اور اسے فلیٹ کی طرف روانہ ہوجائے گا۔ پولیس تو اتن جلدی آئے گی نہیں آج مسے کی طرح وه صرف میں منٹ میں پہنچنے کی بجائے شاید پہلے ہے بھی زیادہ ستی کرے۔ جب وہ آئے گی اور اسٹور کا یہ حال دیکھے گی تو سوچے گی کئے چوران کے چیجے کے سلے نکلتے میں کامیاب ہو گئے ، پھر یولیس الماکار خودکو ہی الزام دای مے کہ انہوں نے اتی تا خرکوں کا الس اعد بى اندر بنساران كانكام جوفتم موكيا تحااب شايدوه شہر کی آنظامیہ بر ناکش بھی کروے کہ ان کی کازروائی اتن سیت کیوں رہی۔

کلی کے کوئے پرا ہے ایک گاڑی شاہراہ سے گزرتی وکھائی دی۔ دلس نے خودگو دیوار سے چپکا لیا اور رک گیا۔ احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہوتی ہے، اس کے

ياس وفت كي توكي كي ندهي -

اس نے تھوڑا انظار کیا اور جب دیکھا کہ اس دوران کوئی گاڑی نہیں گزری تو ایک کمری سانس کی رسامنے ہی وہ ٹوئی ہوئی اینٹ پڑی تھی جواس نے ون میں دیکھی تھی۔ ہاں بیکام دے جائے گی۔

گلی میں دونوں طرف ایک نظر دوڑائے ہوئے وہ عارت کے دوسری طرف اسٹور کے سامنے کے دروازے پر پہنچا۔اسٹور کے قریب مڑک پر کوئی گاڑی مہیں نظر آ رہی تھی ۔ا پناباز دیوری طرح بیجھے لے جاتے ہوئے اس نے این ایک کھڑی پر بیجھے لے جاتے ہوئے اس نے این ایک کھڑی پر بیجھے الی اورائدر ہاتھ لے جاکے دروازے کا اندرونی تالا کھول دیا۔ دروازے کو پورا کھول کے وہ ممارت کی عقبی گلی کی طرف دوڑا۔ وہ سورج رہا تھا کہ الارم پولیس اسٹین میں مسلسل دوڑا۔ وہ سورج رہا تھا کہ الارم پولیس اسٹین میں مسلسل بی رہا ہوگا۔ وہ تصور کررہا تھا کہ ڈیسک سارجنٹ نے کی کی بان اسٹور کا تمبر دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی کی بی سانس کی

میزاعهار ہے میری ذات سے لول گی و<sup>ط</sup>ن صيادىسے میں ہوں غز ہ کی بٹی میرے بہت ہے رنگ ہیں اک دن ضروراً ئے گا يرتم ميرالبرائے گا میں ہوں غز ہ کی بٹی رمیرے بہت ہے رنگ ہی

٠ آ زاد<sup>انل</sup>م میں ہوں غز ہ کی بٹی میرے بہت ہے دنگ ہیں ميراد بدبه مجھی دیکھ ویکھ کے دیگ ہیں میراقلم ملواری 🤈 ایس میں بال کی دھارہے اک پاہھے میں پر جم میرا اک ہاتھا میں ملوار ہے میں ہول غزاہ کی بٹی يرے بہت سے دنگ ال

الارم نَ جا تا ہے۔' و الكيامطلب؟ ' وليس كي سمجه مين بريونبين آيا تفار " جيے ال الدم نكايا كيا ہوگا، إدهر سے ادهر المت طلتے غیاروں نے حرکت کے ڈیٹیکٹر کو آن کردیا ہوگا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ہمیں تنی بارمخلف عمایوں میں رات کے وقت انہی غیار وان کی وجہ سے جاتا پڑتا کے ولس کی مجزی شکل د سکھنے ہے تعلق رکھتی تھی۔ پیمو بی ایستھر اوران کے نصول غبارے! میسب چھوٹی کی علطنی

ولی نے چوری کیے گئے مال سے مجراتھیلا اٹھایا اور تلی میں دوڑ لگا دی۔ جو پئی وہ شاہراہ کے قریب پہنچا ایک بولیس کارا بی فلیش کرتی روشنیوں کے ساتھ اس تے رائے میں اُگئ کی کیاتی جلدای کیے یہاں اُگئی کے؟ گھراکے وہ درسری طرف دوڑا۔ اُدھرے دوسری۔ روشنال فلیش کرر ہی تھیں۔ولیس نے لحہ بھر کے لیے سوجا کہ وہ اسٹور میں اس جائے اور معصوم شکار بن جائے، کیکن جونہی پولیس اس کی طرف اینے ریوالور تانے ہوئے آئی وہ مجھ گیا کہ وہ چس چکا ہے۔ ولِس اینے ہاتھوں میں جھکڑیاں لگائے گھڑا تھا اور نوٹ سے بھراغلاف اس کے بیرون میں بڑا تھا۔اس کی شعله ماراتنكه ميل يوليس افسر بركر ي تعيل ب تم لوگ اثن جلد يهال كسي بي كني كني؟ "اس نے سوال کیا۔'' الارم کو بہتے ہوئے انہی چند سن ہی پولیس افسر نے تفی میں سر ہلایا۔ و منہیں بچو! اسٹیشن مِن الارم كوئى بيس من سے نج ر ماتھا۔" و ان " ووسرا المكار استور سے باہرا تے ہوئے الله و الدركا جائزه لين كما تقاله عمارون ساتو بوراً

-157-



### عامر زمان عامر

یہ حقیقت ہے کہ مرد اگر پہسلے تو وہ تنہا ہی گرتا ہے لیکن اگر عورت کے قدم بہکیس تو پورے کا پورا خاندان بدنامی اور تباہی کے گہرے گڑھے میں گر جاتا ہے.

دو بچوں کی ماں کا قصبه' اس کی ہوس نے کئی زندگیاں لے لی تھیں۔

شام کے اندھیرے گاؤں کے اجالے کواپٹی لیسٹ میں نے نظر ہر لینے کے کیے پر قول رہے ہتے ، تلاش روز گار میں دن مجر سرگر دال پر ندے میر شام اپنے آشیانوں کی اورغول درغول آسان کی بکند یوں پر کہی اڑان بھرے اپنے مدف کی جائیں محو پر داز تھے ، مدرہے کے ساتھ والے گراؤ تڈے اڑکوں طاری ہو کے پیدائر تھے ، مدرہے کے ساتھ والے گراؤ تڈے اڑکوں طاری ہو کے پیدائی آواز ، بحث و کرار اور جیت بھر ہے جملوں کی گوئے "ار گاؤں کے آخری کونے تک سال دے دہی تھی۔

> کلی کی بخریرآ خری مکان کے درواز سے پر آئی ی دستک کے بعد وہ دروازے ہے پچھ فاصلے پر تبیائمگل کے ساتھ فیک لگا کے انتظار کرنے لگا، گراؤ تھے سے لڑکوں کے کھیلنے ک آواز نے اے کھرمتوجہ کراگیا اے میٹرک کے وہ دن یاد آنے لگے جب وہ امتحان کے بعد بالکل فارغ موتا تھا تو والدكے لا كھ منح كرنے پراہے ہم عمر دوستوں كے ساتھ کیل کے میدان میں کھیلتے کودتے ، اڑتے جھڑتے میج ے شام کرویتا تھا۔ کوئی جواب نبہ آنے پروہ فکر مندی ہے دوبارہ دستک دیے کے لیے دروازے کی جانب لیکاءاس ے ملے کہ وہ وروازے کے بٹ بھر پوروستک سے پیٹتا، وروازه کھل گیااندرے ایک خوبصورت عورت گہرے رنگ کے لون کے سوٹ میں سر پر دویٹہ درست کرتے ہوئے ایک بٹ کھول کراہے عجیب نظروں سے تک رہی تھی، دہ وروازے سے ماہر تو شانکی مجر اوٹ سے خوبصورت گلالی مونوں یہ مجلنا سوال اسے صاف دکھائی دے رہا۔ تھا، خدوخال بڑی حد تک نی کے چہرے سے مشابہت رکھتے

" جی میرانام هیم ہے، بیس می کا دوست ہوں، اس کی اوست ہوں، اس کی اسلام ہوں؟" اس

نے نظرین جھکاتے ہوئے مدعا بیان کمیا۔ وہ مسلسل گھورتے ہوئے ایک دم محلکھ الرائس دی۔ "مندگی اور گھیرا ہٹ کے ملے جلے تاثرات اس پر طاری ہونے لگے۔ "ارمینین نہیں تہاری غلطی نیس ہے غلطی تو میری تھی۔ جس کا آج سیک شمازہ بھگت رہی ہوں۔"

اس نے طور کی سانس خارج کرتے ہوئے اداے اس طرف کیا

''مِں بِکھے تھے انہیں ؟ میٹی کا اتی گھر ہے تاں کہیں میں لطی ہے؟''

اں نے تشویش سے کی میں ادھرادھر جھا نکا۔ ''تم نہیں سمجھو تھے،اچھا۔۔۔۔سائکل اندر لے آؤ، میں سمجھاتی ہوں ۔''

اس نے پیچے ہٹ کر دروازے کے دوٹوں بٹ کھول دیئے بھیم گھیرا کرایک ہاتھ سے ہنڈل پکڑے، دوسراہاتھ گدی پدر کھے بھی گئی کے آخری کونے تک و پکھا تو بھی کھلے دروازے کو،اس کے لیے فیصلہ کرنامشکل ہو گماتھا۔

" آ دُاندر ..... گَمِرادُ نَبِين مِينَ كَانَى كَمْرِ ہِے، مِين كَى كَ مال ہوں۔"

یقین دہانی پرسائکل ہاتھوں میں تھاہے اعدرتو داخل. موگیا محراس کے منہ سے لکلا ہوا آخری جملہ کو بااس پر بم بن کر کر ا

"سن کی مال ....! جرت کی بات ہے۔" اس نے زیرلب جملہ وہرایا واسے یقین نبین آر ہاتھا۔ "کیانام بتایا تھا ....؟ ہاں تھیم تواس میں جران ہونے

مارج١١٠١م

### Downloaded From Paksociety.com

ولا منذ كالمنطق في المنظمة المنظمة المنظمة المناطقة SECJAINS RESIL 4 6 8 5 W. L. 18. C. 4

وُ الله في والما والمدون المساورة وا 2424446 212 14 1 7 1 Sel Shat 1855 Waster of a congression مندلة يست كها جمتها لي يستركون ع يناير كرية المعاقبا كالموامينات كالواه

ع و و هُ كُرِيكِ عَلَىٰ مِن اللهِ العرب مُعَ إِن الرباق فالرواعب كالمائل المائية La Brange Hickory 

Sars William of Adea. public Brand State College الربعة وماحامان فركن

الما الماركمات عامية المحكل الواقي الراج سوك المحديد والأستان المراكز Lotter Sugar Landone Colored Lo

كے مات اور مار زائع رخوال ک المعامل والمان ومواجري ناواتي تواجي 1-34/1/2800-382 (1863) Z SUCTOR DOMERAL LEGISLE يما أو تكل في الأول منها المركزي بكر و كالعام أوالسياسة الري الما كالكل مل عليه في الله عليه والما 2-2000 12-1000 121

و ڪه تعالمان الرسائع المصرى أوالمرسة في المراجع المراجع سائل والمراكز المرآزاها والراهب أقداه في كالمتحد LANGER LITTLE LANGE OF " و الى كي أم وك الله الله والله على الله الله الله الله الله الله

رأسكه والمستراح والأسهور

' دنہیں جھے پہلے ہی بہت دیر ہو جگی ہے رات ہونے دالی ہے زیادہ دیر ہوگی توالی پریشان ہوگی اور پھر ابو بھی بہت غصہ ہوں گے۔' اس نے اٹھتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ '' ٹھیک ہے آئے جاتے رہا ہی کو ہر جمعے چھٹی ہوتی ہے جعہ کو تو لا زی آنا۔''

وہ تن کے آنے ہے پہلے ہی اپنے گھر لوٹ گیا،اس
کے دالدین کی خواہش کئی کہ دہ پڑھ لکھ کر بڑا انسر بن کے
دالدین کے بڑھا ہے اور بہنول کی خوشیوں کا نگہبان ہے ،
اس کا بوڑھا دالد دن جمراپ کھیتوں میں خت محت کرتا اس
کی پڑھائی کے اخراجات سے لے کراس کی عیش وعشرت
تک تمام ضروریات پوری کرتا تھا، بہنیں اس پرجان چیز کی
تک تمام ضروریات پوری کرتا تھا، بہنیں اس پرجان چیز کی
میں اس کے لاؤ اٹھائی تھیں وہ کھیتوں میں اپنے بوڑھ بے
باپ کی مدد کر کے خوش ہوتی تھیں اگر مان باپ کام کرنے
باپ کی مدد کر کے خوش ہوتی تھیں اگر مان باپ کام کرنے
باپ کی مدد کر کے خوش ہوتی تھیں اگر مان باپ کام کرنے
میتوں میں مئی ہے اگر اسے کھیتوں میں کام کان پرانگادیں گے تو
دہ بھی کھیتوں میں مئی سے ل کے مئی بن جائے گا اور ابو کی
طرح بین عام سا کسان بن کے رہ جائے گا اس لیے ہم
طرح بین عام سا کسان بن کے رہ جین کرنے دیں گی پیم
عام سا کسان بن کے رہ جین کرنے دیں گا ہم ہیں کرنے دیں گی پیم
عام سا کسان بن کے رہ افسر سے دیا کاسب سے
عام تی بین ہمارا بھیا پڑھ گھی کر بڑا فسر سے دیا کاسب سے
عام تی بین ہمارا بھیا پڑھ گھی کر بڑا فسر سے دیا کاسب سے
عام تی بین ہمارا بھیا پڑھ گھی کر بڑا فسر سے دیا کاسب سے
عام تی بین ہمارا بھیا پڑھ گھی کی برا فسر سے دیا کاسب سے
عام تی بین ہمارا بھیا پڑھ گھی کر بڑا فسر سے دیا کاسب سے
عام تیں انسان سے دیا کاسب سے
عام تی بین ہمارا بھیا پڑھ گھی کی برا فسر سے دیا کاسب سے
عام تی انسان سے دیا کاسب سے

کامیاب رین اسان ہے۔
اسے کارنج سے گھر اور گھر سے کارنج کے علاوہ تیسراکوئی
کام مذتھاوہ شہر سے آنے کے بعد پجھ دیرا آرام کرتا پھررات
گئے تک پڑھائی میں کھویار ہتا، فہداور ٹی اس کے سب سے
ایجھے ووست تھے جن سے وہ اپ دل کی ہر بات کرتا وہ
ایک دوسر سے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے مگر دفت کے ساتھ ساتھ جو بئی عمر کے خدو خال میں تغیر رونما ہوتا ہے حالات
کے ساتھ جو بئی عمر کے خدو خال میں تغیر رونما ہوتا ہے حالات
انقال ہوگیا، والد کے بعداس کا کوئی سہارہ تھانہ ہی زندگی کا
بہیہ چلانے کے لیے کوئی فرریعہ معاش وہ اور اس کی بال
بہیہ چلانے کے لیے کوئی فرریعہ معاش وہ اور اس کی بال
بہیہ چلانے کے لیے اس کے نصال سیالکوٹ چلے گئے، فہد کے
بہیہ جدن ہی واحد دوست تھا مگر وہ بھی اپنے مامول کے ساتھ
بعد نی بی واحد دوست تھا مگر وہ بھی اپنے مامول کے ساتھ

قیم ابی عمرے زیادہ گھروجوان لگنا تھا پانچ فٹ ہے ۔ فکان ہوا قد کا تھ ، چوڑا چکلا کشادہ سینہ مست بحوری مجری

آئکھیں، گھنے رئیٹی سلجھے ہوئے بال ، انار کی طرح سرخ و
سپید گال ان تمام خوبیوں نے اسے ممل جاذب نظر بنا
ڈ الاتھا۔ گاؤں میں اور بھی اس کے ہم عمر لڑکے ہے گرفہداور
سن کے بعد اس کی کس سے دوئی نہ جم پائی اس نے خود کو
کاخ سے گھر اور گھرسے کاخ تک محدود کرلیا۔ شہرسے آئے
کے بعدا گرچہاں کاول گھر کے جاموش ماحول میں نہیں لگا
تفا مگر پھر بھی اس نے خود کو جمرا کما بوں میں کم کرلیا وہ ساری
ساری رات کما ہیں کھول کے خیالوں میں انجھار ہنا ، پڑھنے
ساری رات کما ہیں کھول کے خیالوں میں انجھار ہنا ، پڑھنے
کودل جا ہمتا ادر نہ ہی سویا تا۔

سی ہے اس کی الاقات ہفتے میں صرف جمعہ کے وان ہو باتی ، وہ دن اس کے لیے عمید ہے کہ نہ ہوتا ،وہ سیج ہے مثام تک اس کے گھر ہوتا بھی تھی تورات بھی ابھی کے گھر مرک جاتا تن کے معردف ہوجائے کے ابقدا ہے ایک اچھے دوست کی ضرورت تھی جو تنہائی میں اس کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوجواس کی کی پوری کر سکے ،اسے گھر کے کام کر نا اور تن کی عدم موجود گی میں اس کے گھر وفت گزار نا اچھا لگنے لگا۔ عدم موجود گی میں اس کے گھر وفت گزار نا اچھا لگنے لگا۔

اس نے تی کو گھر میں مذیا کر چرت سے سوال کیا۔
''ارے کی کے علادہ تجھے اس گھر بیل کوئی اور بھی دکھائی دیتا ہے کہ بیل آئے جو تک ٹال
اس کے البوکار کشتہ قراب تھا بنی اگلے ہے اسکلے جو تک ٹال
رہا تھا آ آج صبح سورے ہی اس کا باپ اے کان سے پکڑ کر
لے گیا ہے ہونسکتا ہے وہ رات کائی دیر ہے لوٹیس آ وکہ بیٹھوا ندر چلتے ہیں آ رام ہے با میں کرتے ہیں ۔''

اس نے معنی خیز شرارت بھری آنگھوں سے بیش کش کی ۔ فیم عرصہ دراز ہے اپ ووست کی جواں سال ماں کا غیر معمولی رویہ دوطر فیہ مراسم کی طلب اور اس کی حرکات ہے ۔ بخو فی اندازہ لگا جا تھا۔ وہ اس کا کوئی جواب نے بغیر ہاتھ ۔ محمولی کر کمرے بیں لے آئی تھیم نے جینز کے ساتھ مہرون رنگ کی شریب بہن رکھی تھی، وہ چیکے چیکے یاسمین کے ول میں ۔ اثر تاجار ماتھا۔

"احیاتوسی کے بغیرتمہارا کہیں ول نہیں الگاءاس کی غیر موجود کی میں تمہیں ایک اعظے دوست کی ضرورت ہے۔" اس نے کوئی جواب نہ ویا وہ جیب ساو ھے خلاوں میں

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



نظم (لواین او) کیاشان بواین او کی نرالی ہے دوستو کیا آن بواین اد کی نرالی ہے دوستو توموں کی سالمیت محکمہ کا توڑ ہے خود بے ثار بھر ہے عناصر کا جوڑ ہے · آ کی جو برم امن سجانے کے داسطے وہ اب ہے مرف نا جنے گانے کے واسطے مشمير موكدارض فلسطين دديت نام اے بواین ادر سبر ہے کیسوئے ہیں غلا ڈھا کہ دہ پرشکوہ شہرس ہے ہماں كيكن ترى اداؤل مين مضمر مين بجليال ڈھرتی ھے تو نے چھین لیا ہے تجاب دے مرشر بھے ہے اور چھاکہاہے صاب دے

وحشت بجر مع ائم نے اس کاخون خٹک کردکھا تھا یا سمین اس کے لیے شدائی ہور گائی اے یانے کے لیے مرے جار بی تقی ، بحاد کا کوئی رائت داری می نیآیا تو قعیم نے کی ك كمرآ ناجانابالكل بندكر دياء في حي اين كام من مصروف بهو کیا آگڑی ہے ملا قات ہو ہی جاتی تو وہ باد جود اصرار کے مر حال کا بہانہ کرے کھر جانے سے کتر اجاتا اس کے انٹرمیڈیٹ کے امتحان ہو گئے سے مروہ پھر بھی پڑھائی کے بہانے کرے میں لیٹا کتابوں سے دل بہلار ہاتھاء اس کی چھوٹی بہن نے دروازے پردستک دی تو وہ ایک دم چونک

" بھالی ٹی آیا ہے۔" اس سے پہلے کہ کوئی بہانہ کرکے ٹالٹائی اس کے اٹھنے ے پہلے کرے میں تھ کیا۔

''واہ یار قیم! تو یکا کتابی کیڑا بن کے رہ گیا ہے استے دنوں ہے کونی خرخریت ہیں، براکھور ہوگیا ہے، مل مجھ رنا تفاكم ازكم تو كحرتو چكراكا تا بوكا- اي في بتايا كهات دنوں سے تو تھر بھی نہیں آیا مار تیری پڑھائی ابھی ممل نہیں ہوئی ہے ابھی تو ہر اافسر بنائیس ہے پہلے تی ہم غریوں سے منه پھیرلیا ہے چل درامیرے ساتھ امی تیرے کان خوب

" اچھالعیم ایک بات کاجواب دو۔ " ''اگر تنہیں کوئی ایسا دوست ل جائے جوتبہارائی سے يرُ چِرُ حْيَالِ رِ كُحْيَةِ تَهْبِارِ ارْمُمْلِ كَمَا بُوكًا؟" " طاہر ہے خوتی ہوگی۔"

''تو سجھالوا ج سے مجھے وہ دوست ل کیا۔'' و منت ...... کون دوست .......

اس نے تہہ تک سینچنے کے لیے جان بوجھ کر لاعلمی کا اظهاد كياتوياتمين ايك دم يكي كيل كي فرح اس كي كوديس كركراس كے التيوں كوريوائل سے حومنے كلى۔

"آن سے میں تمباری دوست موں میں مجھے اتا پیاردون کی کرتم سب پھی بھول جاؤے۔

لیم خود کو چیزاکے بوکھلا کے جلدی سے اٹھ کے در دازے کی جانب بڑھنے لگاوہ اس کے سامنے تن گئی اسیے ول میں بلنے والے یک طرفہ عشق کا کفل کے اظہار کر ڈالا کرنٹ کا تیزاہراس کے رگٹ دیا میں ارنے کی اے اتنا تو اندارہ ہو گیا تھا کہ وہ گرشتہ کی دنوں سے خلف حملے مهالوں ے قریب آنے کی کوشش کردی تھی مگرائی عد تک بھٹے جائے گی اس کے دہم د کمان میں ہی نہ تھاوہ کیلینے ہے شرابورخوف ے تر تر کاعے لگا۔

ے سرسرہ ہے لاہ۔ ''دیکھوٹم سی کی مال ہوادرائن راشتے ہے۔'' تعیم نے اسے ہازر کھنے کے لیے سمجھانا جا الیکن وہ کوئی یات د ضاحت کوئی دلیل سننے کے لیے تیار نہ تھی جذبات کے دھارے میں مسلسل بہتی جارہی تھی وآخرز جے ہوکر تعیم

'' تھیک ہے مکرنی الحال جانے دد مجھے ضروری کام سے کہیں جانا ہے میں وعدہ کرتا ہول تہارے ساتھ ودی

م کھر آگر کھیم نے خود کو کمرے میں بند کرلیا، دہ رات بھر بخار کی کیفیت میں جنلا رہاءاس کاجسم حذبات کی آگ میں طس رہا تھا ،وہ ان کھوں کو کونے لگا جب سی ہے اس کی روی مولی می ده اهم خاندان کے تعلق رکھتا تھا اور دوی جیے مقدس شنے کا تقدی بخولی جا متا تھا اتنابرا گناہ کرکے دوست کودموکا دیے کے بارے سوچ ہمی بیس سکما تھا، مگر

مارچ۲۱۰۱م

تھنچ کیں وہ نہ جائے ہوئے بھی انکار نہ کرسکا ہی زبردی اے اپنے ساتھ گھر لے آیا، پھر آنا جانا شروع ہوا تو دن رات میں کوئی تفریق ندرہی جس کسی کو بھی اس سے ملنا ہوتا یا كوئي كام بهوتا توسب كومعلوم بهوتااس كاايك بن تُصكانه تحاءوه تھائی کا گھر۔

مہلی ہی وستک پر وروازہ حجت سے کھل گیا جیسے صدیوں ہے اس کا راستہ تک رہی ہووہ دلفریب مسکراہٹ ایے گلالی ہونوں یہ بھیرے اس کے استقبال کے لیے کھڑای بھی اس نے ملکے گا بی رنگ کارلیتی سوٹ مہین رکھا تھا ایے ہونیوں کومرخ لِپ اسٹک ہے اور بھی لال کررکھا تھا ،وہ آیک منتل جواں سال حسین عورت کے روپ میں ایے کم عرجموں کوفریب حسن کے جال میں پھنسانے کے لے بوری تاری کر چی تھی اس نے ای چینی چیزی باتوں اور طالم اواؤں ہے اے اے شیشے میں آتار لیا تعیم بھی شیطانی بہکادے کی گرفت میں آگیا آخر کاراس نے مجمی يتھيارد ال ديئے۔

الرسية كمياتو بحركيا سويح كاس ليميراخيال ب

"میری جان اس کی فکرمت کرد اس کا بندوبست بیس نے سلے سے ہی کرد کھا ہے تی آج دکان برميمروف ہے وہ آج رات میں آنے والا اس کا پیغام آگیا تھا اور رہی بات اس کے ابو کی تو وہ آج صح ہی گیاہے مہیں پتے ہے وہ شہر میں ون رات رکشہ جلاتا ہے تیسرے، چو<u>تھ</u>روزلوٹما ہے<u>۔</u>'

اے مطمئن کرکے وروازے کے ساتھ لائٹ بھی بند كردى گئى ،رات كى تارىكى ميں اخلاق دودتى ميں حاكل تمام د بواریں چکٹا چور ہولئیں ، ہر وہ حدعبور کر <u>ھئے</u> جس کا کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا تھا، رات مجر گناہ کی دلدل میں ڈوب

كرضي موتے بى تعيم اٹھ كائے گھر آگيا۔

پرخواہشات کی سکین کے لا منابی سلسلے شروع ہو مجئے مجی ون کے اجالے اتو مھی رات کے اندھرے میں وقت بے دفت اس کے قدم بے خوف وخطری کے گھر کی جانب المن ميكي ال تعيل كوسال كاعرصه بيت جانے كوتھا اس نے کمال مکاری ہے کسی کو ذرا مجر شک تک ندہونے ویا الیم گذشتہ دو راتوں ہے گھرسے غائب تھا اس کے گھر والے وصوند وصوند كرياكل موجكے تھے،اسے زمين نكل كل يا

-162-

آسان کھا گیا کوئی اند بیند کیس تھا ندجانے پراسرار طور پر كهابي غائب هوكمياتها اوه جب بهمى من كهرجا تايارات ركتاتو ایے گھر ضرور بتا کر جاتا ،وہ پراسرارروپوٹی سب کی مجھے بالا تر تھی ،بور سے باب اور بہنوں نے گاؤں کے مردروازے بروستک دی برسی سے بوچھا ہرسی نے سی کے گھر کی طرف اشارہ کیا ،جب کہیں ہے بھی کوئی سراغ نہ ملا تو گاؤں والوں نے آئیں مجبوراً قانون کا ورواز و کھنگھٹانے کا مشورہ دیا گاؤں کے چندسیانے لوگ تعیم کے باب کے ساتھ ہو لیے اس کی معیت میں قری تعانے میں تعم کی كمشدگى كى ربورك كھوائى كى تھاندانچارى نے بھر پورسلى

آپ گھبرا كمين بين بهت جلد آپ كے بيٹے كامراغ ا مل جائے گا اس نے کچھ ضروری سوالات کے بعد کہا اگر آ پ لوگ کھر جا تیں ضرورت پڑنے پرآپ کود دبارہ بلالیاجائے

الفِ آنی آرے میرے دورتیم کے باپ کوتھائے بلایا كيا ايورے كاول كے سامنے تعيم كى روبوشى كا عقد كھلا توسب كے بوش او محے احس كے پنجرے ميں تيدنو عمر برندہ اڑنے لگانو یا نمین نے سے طریقے ہے جال میں پھنسانے کی کوشش کی وقت گر رئے کے ساتھ ساتھ کی کھانے برصة كي ال في التي مراهم قائم ركف ك الع جوشرط عائد كى ده ياسمين كے ليے تأمكن تھى،ائے كراؤت فاش ہونے کا ڈرکھائے جار ہاتھا اس کے مرسے دیوائل کا بجوت ار چاتھا، وہ کی صورت بھی این بٹی کوقیم کے حوالے کر کے بدکاری کی آگ میں ہیں جھونک سکتی تھی الومڑی کی طرح مكارؤ بن في مع جه تكارب ك لين كمنصوبه بندى كاتاناناتان ليا\_

تيم تمهارا نقاضا ضرور يورا كرول كي محر ياد ركهنا سه تمهاری بهلی اور آخری خوابش بوگی ، آج رات بورے کماره

تعیم خوش ہو کرایے گھر چلا گیا اور رات ہونے کا بے مبری ہے انظار کرنے لگا ،اس کے جانے کے بعد یا سین نے ایے شوہر کو گھر بلالیا مکاری سے اینے کیڑے مجاڑ كرزار وفطاررونے في ..

"كہاں تھے آپ يس كب سے آپ كا انظار كردى تقى

- مارچ۱۱۰۱ء

|          | <del></del>       |              |                 |                          |                  |               |
|----------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|
| 1        | ,                 |              | غزل             |                          | _                |               |
| رنى      | الجھى             | ىيى          | شها <b>بو</b> ل | 2                        | چ ک              | خود           |
| ربى      | الجهجي            | ىس           | _               | عذابوا                   | 5                | روشني         |
| ربى      | الجم              | سل بیں       | خرابوں          | ٠                        | ٠,١,             | ا خ           |
| ربی      | المجهر            |              |                 | -                        | 7                |               |
| 7        | الجھی             | يس           | <i>)</i> ,      | مرايو                    | ر ہے             | 7             |
| ار ہے    | الات <sub>ى</sub> | _            | لو <i>گ</i>     | جدا                      | دل<br>_ے<br>باری | بارى          |
| رای      | الجهي             | يين          | خوابوں          | رتكب                     | وهنك             | يس .          |
| ناكامياں | کی                | 1.           | 444             | لهتي                     | _                | مس ا          |
| ربى      | الجهي             | ·~.          | U               | جيالو                    | بدلتے            | الروح ا       |
| 2.5%     | لسائخ             | یں           | ول دل           | جيالو<br>جيالو<br>ت ' کو | ل عام            | أن ال         |
| City -   | A.                | ين           | عمابوں          | _ ر                      | ای<br>ای         |               |
| 18       | 7,                |              |                 | -                        | <u> </u>         | بین .<br>سب   |
|          | 2 t J.            | - AMERICAN A | المر مرادو      | ر ر                      | ي در             |               |
| ران      | انظي              | ين           | بون-            | ا توا                    | كنابول،          | بين ا         |
| رق       | المجاتي المجاتي   | حال          | نئ              | 0                        | si.              | زيست          |
| עיט י    | أمجهي             | جال<br>نیں   | نئ<br>بالوں     | 5                        | سليس             | U.S.          |
| 2 37     | بھلائے            |              | ا پی            | 2                        | آمنول            | נ <i>ו</i> יט |
| ربى      | الجميا            | 202          | جشابوں          | . ,                      | 100              | 60-10         |
| زرین قر  | 105112            |              | U, UL           |                          | 150              | 1             |
| וניטין   |                   | 1            | 2               |                          |                  |               |

یا سین کے بھائی کو بھی اپنی حراست میں لے لیا۔
تیا سین کے بھائی کو بھی اپنی حراست میں لے لیا۔
کے بعد پورے علاقے میں تہلکہ چج گیا، سفاک جرم کی
یاواش میں جہاں تن کا نشین اپنی ہی لگائی ہوئی آگ ہے
جو کررا کھ ہوگیا وہاں ایک ماں کی آ تھے کا تارا ہمیشہ کے لیے
جو گیا۔

سفاک قاملوں کی سزا دجزا کا معاملہ تو قانون کے ابوانوں کے ابوائوں میں نشان عبرت بھا، مگر دوطر فداجتا کی جرم کی پاداش میں تقدیر نے ایک بوڑھے باب سے بڑھا ہے کا سہارہ اور بہنوں کی آنکھوں سے منتقبل کے سنہرے خواب تعبیر سے بہنوں کی آنکھوں سے منتقبل کے سنہرے خواب تعبیر سے بہلے ہی چھین کر چکڑا چور کردیے۔

وہ من کر غصے ہے جوئی اٹھا، اُس نے فورا سی اورائی
کے ہاموں کو اپنے گھر بلایا، تمام صورت حال ہے آگاہ
کر کے تی کو سمجھا کر بھیجا لغیم کو کسی طرح اپنے ساتھ گھر لے
آؤ، طے شدہ منصوبہ کے تحت قیم ان کے گھر پہنے گیا،
انہوں نے رات کی تاریکی میں قیم کوچھریوں اور برچیوں
انہوں نے رات کی تاریکی میں قیم کوچھریوں اور برچیوں
بوریوں میں ڈالا اورا ہے گاؤں ہے ہیں کلومیٹر کے فاصلے
بوریوں میں ڈالا اورا ہے گاؤں سے ہیں کلومیٹر کے فاصلے
میں بین کہ رائے بعد بولیس نے نفیش کا آغازی کے
گیا،ایف آئی آر کے بعد بولیس نے نفیش کا آغازی کے
گیا،ایف آئی آر کے بعد بولیس نے نفیش کے روای کی روشی
میں بولیس نے کیا، فی مان کو تھا نے لے آئی۔
میں بولیس نے کیا، تا کی روشی ہے کیا۔
میں بولیس نے نفیش کے روای ہوگئیڈے

فضب ہو گیاسی کے دوست نے جھے اے آبر وکر ڈالا۔"

یں ہو سال کا مان وہ کے سے است کے روائی ہتھانڈ ہے تھانے میں پولیس نے تفتیش کے روائی ہتھانڈ ہے بروئے کا رااتے ہوئے نہ صرف یا سمین کو جرم قبول کرنے پر مجبور کرویا بلکہ اعتراف جرم کے بعد اس کے شوہر ہی اور

1

ماريج٢١٠١ء



### عتبق حسن بيگ

انسان کی تخلیق سے قبل یہ زمین جنات کا مسکن تھی اور عزرایل(شیطان) جو جنات کا سردار تھا اور اپنی عبادات کے نتیجے میں فرشتوں کا سردار مقرر ہوا اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار پر راندہ درگاہ ہوا اور اسے واپس زمین پر بھیج دیا گیا۔ اس شیطان نے اپنی زریات کی مدد سے انسانوں کو تنگ کرنا اپنا شیوہ بنا لیا۔ مگر ہر موڑ پر الله کے نیك بندے اسے شکست دیتے رہے۔

استی شیط ان کے امتی کی روداد' وہ معصوم خواتین کو تنگ کرنے پر مامور تھا۔

قبرستان میں برطرف ہیت ناک ورانی اور سائے کا رائ ہوا۔ آم آوی تو ون میں بھی خاموش کالولی ہے گررتے ہوئے کر آتے ہیں کیا یہ کہ سردیوں کی شخرتی رات میں تنہا قبرستان آنا۔ قبرستان آنا۔ قبرستان آنا۔ قبرستان آنا۔ قبرستان آنا ور برایا گیا ہوگا مگر حیدر آبادشہر کی آبادی میں دوز بروز آئی تیزی ہے اضافہ ہورہا ہے کہ اب تو قبرستان کے ارد کر مخبون آبادی کا دارج ہو چکا ہے مگر بہر حال قبرستان کا اپنا ایک خوف ہوتا ہے جواند عیری رات ہوئے قبرستان کا اپنا ایک خوف ہوتا ہے جواند عیری رات ہوئے ہوتا ہا عث کی جو ناد عیری رات ہوئے ۔ کے باعث کی کھرزیادہ ہی پر عب اور خوف آ ور محسوس ہور ہا ۔ کے باعث کی کھرزیادہ ہی پر عب اور خوف آ ور محسوس ہور ہا ۔ کے باعث کی کھرزیادہ ہی پر عب اور خوف آ ور محسوس ہور ہا ۔ کے باعث کی کھرا

میں اپنے دل سے ہرخوف کو جھنگتے ہوئے مقدس قرآنی آیات کا در دکرتا ہوا تیزی سے بکی کئی قبروں کوعبور کرتا ہوا بڑھتا جار ہاتھا۔

رات کے بارہ بجنے میں چندمنٹ بائی سے اور جھے اپنی ابغل میں دئی ہوئی سیاہ مرغی کوتبرستان کے وسط میں چھوڑ نا تھا۔ پیرصاحب کی خاص ہدایت تھی کہ جب مرغی کوتبرستان میں چھوڑ نا میں چھوڑ دیا جائے تو مجھے واپسی کا سفر اختیار کرنا ہے۔ گر کسی حالت میں چھچے مڑ کر ہر گر نہیں و یکھنا ہے ورنہ شدید نقصان ہوسکتا ہے۔ مجھے پیرصاحب کی ہدایت اچھی طرح یادتھا کہ مرغی کو رات بارہ بجے کے یادتھا کہ مرغی کو رات بارہ بجے کے یادتھا کہ مرغی کو رات بارہ بجے کے اربیب قریب قبرستان کے تقریباً وسط میں چھوڑ نا ہے۔ پیر صاحب نے نہایت تحق سے ہدایت کی تھیں کہ واپسی کے صاحب نے نہایت تحق سے ہدایت کی تھیں کہ واپسی کے صاحب نے نہایت تحق سے ہدایت کی تھیں کہ واپسی کے صاحب نے نہایت تحق سے ہدایت کی تھیں کہ واپسی کے سامنے بہت می غیر مرئی رکا وٹیس آت کی

گ جو مجھے پیکھیے مڑکر و کھٹے یہ مجور کریں گی کہیں یکی مرطلہ ہی میرے لیے مخص ہوگا اور مجھے اس جان لیوا مرسلے مرسلے پر تابت قدم رہ ناتھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ میرے پیھے مڑکر دیکھنے سے ماصرف ان کا تمام عمل ضائع ہوسکتا ہے بلکہ خودمیری ذات کو بھی شدید نقصان بینے سکتا اور اس کسی بڑی مصیب میں گرفتار ہوسکتا ہوں۔

جی بات یہ ہے کہ شروع میں تواس کام سے بھی خاصا گھرایا تھا اور سوج رہا تھا کہ اس خطر تاک مل سے انگار کردوں ۔ گرمیری والدہ کا سجا ملہ تھا ان پر کئی ہند و بدروں نے قصد کرلیا تھا جوانیا تام وکرم سکھ بتا تا تھا اور اس نے بہت پر بیٹان کر رکھا تھا ۔ اس کام کے لیے میرا جھوٹا بھائی حدر حسین بھی تیار تھا گرمیرا دل نہیں ما تا اور میں نے دل کڑا کر کے اس خطر ناک کام کوکر نے کی ہای بھرئی ۔ اس میں میرا فطری بحس بھی شامل تھا کیونکہ جھے خود بھی شروع میں میرا فطری بحس بھی شامل تھا کیونکہ جھے خود بھی شروع میں سے عملیات وغیرہ اور ویگر پر اسرار علوم سے گہری و کھیں میں سے عملیات وغیرہ اور ویگر پر اسرار علوم سے گہری و کھیں میں سے عملیات وغیرہ اور ویگر پر اسرار علوم سے گہری و کیسی میں سے ماہدہ کی آ کھیں جڑھائی ہیں اور میں نے ہوگئیں نہ صرف بیہ بلکہ ان کی آ واز بھی بدل گی اور وہ بھائی ہوگئیں نہ صرف بیہ بلکہ ان کی آ واز بھی بدل گی اور وہ بھائی آ واز میں بو لے گئیں۔

میں دم سادھے جیران جیران ساری کارروائی و کھیار ہا محرکے دیگر افراد کو دوسرے کمرے میں بھیجے دیا گیا تھا اور اس کمرے میں والدہ پیرصاحب اور میرے علاوہ کوئی چوتھا

- **ماری**۲۰۱۱ء

164

# Downloaded From Paksodiety.com

Buch and realized in the state of will be broken out of الدائب ووحمرات كالبطائب والمستان والمدارج - dies of Sylven in Strate St. J.

المون وي والمنظم المراجع المراجع بي من المراجع المراجعة يناه والأكل خذر يخزا قراري والاراف 4. Eliver horas AN Bull EMANDAL - 4-15/35-12 S. D. State State Commence State Co Sollie and the sollier والأمريني فيرهب أنرائي وأماني والمرازل were at moin but ilow الرياد الشياري في الرابط الرابط chillian work NACO (1) A - Shirt Grand Extra Line 3.8 . 1. 3.10 Sept Out 6 Lower with the property of

- Supplied by grange Supplied

ے گئے کے سام کے مالی کا تھے گئے۔

جواب دے نہیں تو جلا کر بھسم کردوں گا۔ بیرصاحب نے اس نے جواب پر مشتعل ہو کر پر جلال آواز میں کہاا در میں نے دیکھا کہ وہ داضح طور پر کانپ اٹھا تھا۔ مگر فور آہی بول

"میں ٹھیک کمدر ہا ہوں۔ میں تبہارے قبضے میں ہوں اورتم سے جھوٹ تہیں بولوں گا۔ میری مال میری پیدائش یے بعد مجھے اناتھ آشرم کے دروازے پرچھوڑ کر چلی گئی عی- مجھے معلوم نیس میرے باپ کا کیا نام تھا اور میری مال كون محى " شيطان وكرم سنكه في الفصيل سے جواب ديا-اس مرتباس كالهجيمود بالدها-

تھے بالا بوتا کس نے۔" پیرصاحب نے سوالات کا سلسله جاري رکھا۔

'نیس و بین الناتھ آشرم میں یلا بڑھا ہوں اور اب میری عمر چوہیں سال ہے۔"اس بار بھی اس کا لیچہ مود بانہ تھا۔ بول مجسوں مور ہاتھا کہ یا تو بیرصاحب کی دھمکی کارگر ہا ہے ہوئی ہے یا چر بیرصاحب کے ہاتھ میں اس کی کوئی المروري آن چک ہے۔جس کی وجہ سے وہ بالکل بے بس ہو چکا تھا دہ نہایت شرافت ہے ہر بات کا جواب دے رہا

''اس کو کیوں پریشان کروہا ہے۔'' ''میں اسے پریشان ہیں کروہا بلک انہوں نے جھے پریشان کیاتھا۔ میں پراکے طور پراس پرحادی ہوا ہوں۔'' "انہوں نے کچھے کیوں پریٹیان کیااورد مکھ بار ہار کہنے ک ضرورت کیس ہے ایک ہی بار تفصیل سے بتاتا چلا جا۔ میرے پاس زیاد دفت میں ہے۔' میرصاحب نہایت پر جلال آواز میں بولے اور اس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی و کیھنے من آیا۔ دکرم سنگھ نے تیزی سے بولنا شروع کرویا۔ میں شاہین پر عاشق تھا۔جو اس کی نوای ہے مگر انہوں نے مجھے بہت تنگ کیااس کی دوسری بٹی ریحانہ اور دامادنے ل كر مجھ برائے عمليات آ زمائے اور نہ جانے كيا کچھ کیا کہ تھبرا کر مجھے فرار ہونا پڑا۔ میرے دل میں اس بورے خاندان کے لیے غصرادر انتقام پیدا ہوگیا اس لیے من جاتے جاتے اس رآ گیا۔ بدائ کری نب ہے

برى برى بركام بركاتوسارا كردك ين بوكار ييسوج

" تيريه انقام كي السي تيسي معصوم لوگوں كو بريشان كرتا ب بد بخت تو جانبا ہے میرس کی متکوجہ ہے۔ میرے خلیفہ '' بھے معلوم ہے بیظ ہرشاہ کی بیوی ہے۔'اس نے

مخقرجواب دمإيه "اس بی سے تیری کیا رشنی تھی۔ کیونکہ تو شاہن کو پریشان کررہ اتھااور ہو کب سے اس کے پیچھے ہے؟

بیرصاحب نے سوالوں کا رخ تبدیل کرتے ہوئے

''حیارسال مہلے وہ اسکول ہے آرہی تھی میں آن کے . راست مين ايك خالى بلات يرجها بيضا تعابد إى سهيلون ہے ہنتی زان کرتی ہوئی بلات کے گرزی بجھے سے بہت الجیمی گئی میں اس پرعاشق ہوگیا۔ میراارادہ تھا کہ میں اے اہے ساتھ لے جا دُل گا مگراس کی دالدہ نے سخت مزاحمت کی اور مختلف عاملون کے باس جاتی رہی جس سے میرا منصوبه ناكام ہوگیا۔

'' میں نے جھ ہے ریکی یو جھاتھا کہ تیری شاوین سے کیا و منی تھی؟ ' میر صاحب نے زور دے کرایے سابقہ ا سوال کو پھر سے دہرانا۔ مر دہ خاموش رہا تو پیر صاحب غضب ناک ہو مجے اور گرج دارا داز میں ہو کے ''میں بجھ ہے کے یو چھر ماہوں بدیجت سری اس معموم سے کیا وشمنی تھی اس نے تیری کون ی جھینس چرائی تھی۔'

"میں کہہ چکا ہوں وہ مجھے احیمی لگتی ہے کیا تیرے کان . خراب ہیں۔ دیکھ صولی مجھے پریشان مت کر در ندمیں مجھے منیس چھوڑوں گا۔ جھے جانے دیے درنداجھا تہیں ہوگا۔ د کرم سنگھ اچا تک ہی ہتھے ہے اکھڑ گیا اور اس کے ساتھ ہی والدور درز ورے زمین بر ہاتھ مارتے ہوئے حلق کے بل · چیخے لکیں۔ پیرصاحب نے دل ہی دل میں تیزی ہے کچھ پر هناشروع كردياادر چندي كمحول بعدده پرسكون موسيب-ا جا تک قبرستان میں کسی آوارہ کتے کے بھو تکنے کے باعث میں اپنے خیالات سے چونک پڑا۔ مجھے یادآ یا میں ای دفت دیران قبرستان میں تنها ہوں اور ایک خطر ناکشمل میں اہم کردار اوا کررہا ہوں لہذا میرا حاضر دماع رہنا ضردری ہے۔ کون کے بعو تکتے ہے میضرور بتا جلا کہ اس خطرناك مأحول ميس مير بعلاوه بھي كوئي ادر زندہ موجود

كريس اس يرة حميا تا كدمير اانقام بورا مو\_

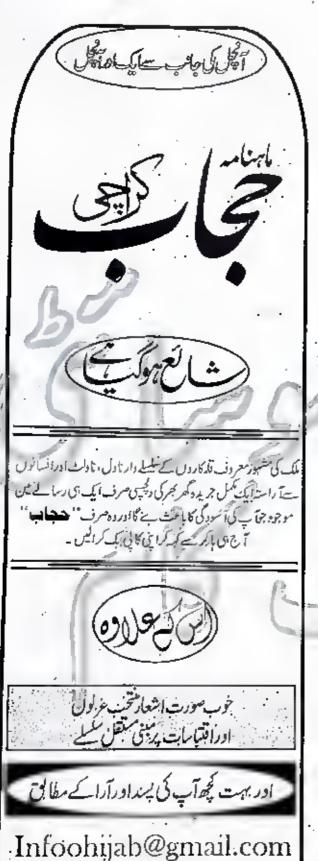

ہے گراں اجہاں ہے میرا خوف کم ہونے کے بجائے مزید ہو ھا۔میری کانی میں ہندھی کر طی تھیک شب کے ہارہ بیخنے کا اعلان کررہی تھی اور میں اس وقت قبرستان کے تقریباً وسط میں بھٹے چکا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور مرعی کو

مرعی شور کرتی ہوئی کی کی قبرون کے درمیان دوڑتی چلی کئیں۔ میں فورا مڑااور واپنی کے رائے پر ہولیا۔ ابھی چند قدم بی جلا ہوں گا کہ مجھے اے عقب میں زبروست شوركي آ وازيس سائى ويس يول محسوس مور باتها جيس بهت ساری پد روحین آیس میں کڑیڑی ہوں مجھے فورا ہی ہیر صاحب کی بدایت یا دا سمی اور مرغی کوتبرستان کے وسط میں چھوڑنے کے آمد مجھے بیچھے مرکز ہرگزمیں دیکھا ہے اگر میں نے ان کی ہدایت برعمل سیس کیا تو مجھے نقصان بھی سکت ہے ۔ ان مرایات کے بادائے تی میرے تدموں میں تيزى آئى من دل بى دل من آيت الكرى كا وروكرت الموسط تيزي سے قبرستان سے نكاى كے راستے يز بوليا۔ "ارسے بیٹا! مجھے ان درندوں میں کہاں جھوڑ کر حار ہاہے۔"میری ساعت کے دردو کرب میں ڈونی ایک آ واز طرانی اس آ واز کوش کرمیر اے دو تکنے کھڑے ہو گئے اور میں ٹھٹک کررک گیا حالا نکہ بیرصاحب نے قبرستان میں بیش آنے والے متوقع واقعات مجھے تفصیل ہے تائے تھے اور چھے مرکر ویکھنے ہے جی ہے منع کیا تھا لیکن اس آواز میں ونیا جہال کا کرب پنہال تھااوراس سے بھی جرت انگيز بات سركه وه آواركسي اوركنبين بلكهميرى والده کي آواز تھي جي .....وه سو فيصد ميري ايني والده بي کي اواز تھی یمی وجہ تھی کہ میں ایک کیجے کے لیے پیرصاحب کی بدایت کونظر انداز کر بینا تھا تمردوسے ای کھے میں نے خود کوسنیمالا اورایئے آپ کوسلی دی کہ بیسب فریب نظر ے دھوكا بے مجھے دھو كے سے خود بجانا سے اور جلد از جلد قرستان سے باہر لکانا ہے۔ شعوری طور پر بہر حال سے محصر ہا تفاكە يەغىرىم كى قوتوں كى جنگ تھى جس ميں ميرى دراى لغزش میرے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو بتی ہے۔ بن ایک کھے کے لیے میرے لدم رکے جریس نے ا بنا سفر شروع کردیا۔میر ہے عقب میں غیرانسانی جی ویکار و جاری محمی بون محسوس مور ماتها محویا میرے عقب میں دو

- ماريد١٠١٦ء

info@aanchal.com.pk

کسی بھی قسم کی شکابت کی

صورتمين

0300-8264242

021-35620771/2

<del>-----</del>167<del>-----</del>

A man water Berger Anderson and the second s

Employed Sand and and product of the second A CONTRACTOR OF THE SECOND of the surgest his all y Mr. P. S. Mainly of March J. 1. 15 LE . 192 LE

- At Bleggio to William 

15-17-18-18-18-18-18 - respected (1/5 miles RESERVE STREET - 12 the St. Ca. Bearing Language Ash Wallace grant of 1 Robert Dilling State

WING LOT WARRENGE STONE Providence State State and

magnetic consistency of the St. Co. St 1-411-41 30000 Sugar Sales Sales Line Section 1 Commission, was a s A STATE OF THE STA

initiation of bearing species o for Mailing ag Sally and Elitable L. P.

Control of State of S organita Artist Sal Sant Sale confered IRANDULA CARAGO a distribute parties de la parties a mais d'adright de la parties de Adrian San

Call Sty Language & Chy a produce of the color of the also also becomes a pro-المراجعة في المراجعة ال Alberta Land and

A for had been for the first and the second of the second and the second of the second

Proportion & com

ر ہیں مگراس کے بلا وجہ رونے کا سبب ان کی سمجھ میں نہیں آسكا\_وه يمي مجهدراى تعيس كرشايداس في اسكول يس كوئي شرارت کی ہوگی اور تیچرنے اسے مارا ہوگا۔ پروتے روتے ا جا نک وہ ہنس پڑی اور پھر سلسل قیقیم لگانے لگی۔

والدوینے ڈاٹا کے بید کیا ہے وقونی ہے بھی ہے وجہ رو رہی ہواور بھی ہنس رہی ہو۔کیا یا گل ہوگئ ہو۔مگر وہ خاموش رہی تھوڑی در بعد شاہین کو پھرای کیفیت نے آلیا۔اب کی بارای نے ذرائحی سے ڈاٹناجس کے متبع میں وہ مہم کر خاموش تو ہوگئی مگر ہر ایک کے چیرے کو اجنبی

نظرول ہے لگتی رہی۔ شام ہے پہلے اسے تیز بخار ہوگیا۔ بوزا ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے اس کا ٹمیر پر چیک کرے ووائیں دیں إورا مجلشن لگا كرروانه كرديا۔ ودا كل كے اثر ہے دہ مونی مر میندے دوران اول فول بروبرداتی رہی۔

والدة نے قرآ في آيات كا وردكر كے اس ير چھونكا اور قرآ ن مجید کی ہوادی۔ رات کے بچھلے پہر بخار کا زور ٹوٹا اور يحيسكون ملائضيج تك وه مالكل بعلى جنكي تمني مر چونكه بخار کے باعث کمزوری پیڈا ہوگئ تھی لہذا ای نے اسکول نہیں

ایک ماه بعد پر وی صورت حال پیداد دوگی-شاین اسكول في أن اور ب التنيار رون لكي بهي خود بي خود بنن لکتی۔شام کو پھر بخار نے آلیا۔اب تو اس لیے والد اور والده دونول كوتشويش لاحق موئى - ماہر ڈاكٹر سے با قاعده مکمل معائند کروایا گیا گی طرح کے نمیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے بہت ی دوا میں تجویر کیں جو یا قاعد گی لیے استعمال کرائی کئیں۔ مگرایک مہنے ہے بھی کم عرصے میں پھروہی دورے کی کیفیت نے گھر کے سکون کودر ہم برہم کرویا۔

این مرتبه صورت حال بیقی که شامین مجھی ہنتی جھی روتی تھی ساتھ ساتھ مدہوتی کے عالم میں دونوں ہاتھوں کو زور زور سے زمین پر بارتی جس سے نہ صرف اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں ٹوٹ سنی بلکہ ہاتھ بھی زعمی ہو گئے۔ اس کی ابتر حالت کے سبب کھر کے تمام افراد ہی پریشان

صبح ہوتے ہوتے اس کی حالت اعتدال برآ گئی مر والدين مطمئن نبيس تقه شام كوسعيدا باديس بي ايك

کے شاہین کو ملکا سا چکر آیا۔اے پول محسوس ہوا کو مااس کی آ تحصول کی بینائی ایکا بیک ختم ہوگئی ہواور ذہن کسی انجانی قوت کے زیرا ژمنجمد ہوکررہ گیا ہو۔اسے ہرطرف اندھیرا اورهمل تاریخی بحصائی وی ادروه ایک نامطوم خوف کے تحت مرے یاون تک کانپ اٹھی۔اےخود پیتے نہیں تھا کہاں . كَ احِا تَك بِدِيمِيت كُوتُر مونَى بِس ايك لمحرِ كے ليے اس في عبور كيا جيس كوئي غير مرئى سايداس سے عكرايا مواس کے بعدا ندھیرا جھا گیا مگراس کی یہ کیفیت کھاتی تھی اور چند ساعتوں کے بعد ہی وہ پہلے کی طرح ناریل ہوچکی تھی مگر اس ک کھائی کیفیت کا اثر بہت گہراتھا اب اے ایک انجانے خوف نے کھیرلیا تھا۔ یکا سک ہی سہیلیوں کی باتوں سے اس كى ديجين ختم ہوگئى اوراس كى آئىھوں ميں نامعلوم خوف اور چرے پر گہری جیرگی نے ڈمیرہ ڈال لیا۔ اس کی منلیال این کی تبدیل شدہ حالت سے کیے خراسی نداق كرني ربيل مرشابين كى سارى شوخى اور جليلاين كا بورہو چکا تھاوہ جلداز جلد گھر <u>ﷺ کی</u> گرمیں تھی۔

بلاث ويوكب كاعبور كريجكي تقين اوراب اين كلي مين داخل ہورہی تھیں۔ یجھ ہی دیر اجد اس کی سہیلیاں ایے اہے گھروں میں جلی کئیں اور وہ بھی گھر میں داخل ہوگی۔ کھر میں واحل ہوتے ہی اٹیا تک اے رونا آ کمیا مگر بے سبب رونے ہے تکی کا احساس بھی تھا لینزاا بی کیفیت کو چھیاتے ہوئے وہ تیزی سے ہاتھ روم میں بھس گی ادر یے اختیار رودی۔ کچھ دیرول کا بوجھ ملکا کرنے کے بعداس نے اچھی طرح منہ دھویاا ور باہرآ گئی۔

اس کی ای نے اسے ویکھا تو فوراسمجھ مکس کیونکہ اس كي سرخ ہوتی آئتھيں اور ستاہوا چېرہ صاف بتار ہاتھا كہوہ روئی ہے مگر لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے صرف اتنا بتایا کہ مجھے ڈرنگ رہا ہے اور رونا آ رہا ہے۔ بہر حال اس کی ای نے کھے زیادہ خیال ند کیا اور شاہیں نے کیڑے وغیرہ تبدیل کیے اور کھانے کی میزیر آگئا۔

کھا نے کے دوران احل تک اسے زور کا اچھولگا اور وہ بے حال ہوگئے۔ان کی ای نے فورانی یانی دیا۔ تمر سہلائی تمریجربھی خاصی دیر بعداس کی حالت اعتدال پرآ سکی۔ وہ کیانا جھوڑ کرایں ای کی گوویش لیٹ گئے۔ مال کی متنا جھری آ عوش من آئی تورونا آ کیا۔اس کی ای اے جیب کراتی

P1-17-19

ONLINE LIBRARY

عال ك ياس ل كي رجس في كافي ومروحوني وغيره ديينے كے بعد مختلف تعوير ويتے اور صديقے كے طور يرمرغى کا مطالبہ کیا جو پورا کردیا گیا۔ واپسی کے سفر میں انہیں عال كالك ينكى بدايت يربابر ككالوب كرباكس مِن يا يَجُ سورو ي بھي وُ النے بِرُے عال نے بنايا كه بِي پر بخت تشم کا ضدی حن ہے اور اس کا اتارا کرنے کے لیے لسل عارجعرات در بارمیں حاضری دیناِضروری ہے۔

حارج عرات تک بی کو عامل کے ماس نے جاتی رہیں جو اس پڑایے عملیات آزما تارہااوران کی جیب ہلی کرتارہا۔ ابھی چوکی جھوڑات کر رے دوون ہی ہوئے تھے کہ چریکی ک ونگ کیفیت ہوگئ ۔ اس بار اس میں مہلے سے زیادہ جنون اور محيخ و يكاريهمي شايين نضايس ما تحديير مار تي اور زور زورے چلائی ۔وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں اتنے وحشانہ انداز شِن زمین پر مارتی کہ کوئی بھی ہوش مند در دیے بلبلا اٹھے مروه ورد و تکلیف سے بے نیاز کھی ہستی اور بھی رونے لکتی۔ فورا ہی رکشہ میں وال کر انہی عالی صاحب کے ایاس کے جایا گیا جہوں نے تقریبا ڈیر مد محفظ وحولی دی

ڈو ہے کو تنکے کاسہارا کے مصدات اس کی والدہ مسکسل

اور مختلف عملیات کاور د کرتے رہے۔ شام تک اس کی حالت اعتدال پر آپٹی مگر اس کی مسل والده ان عال صاحب معتنظر ہو چکی تفس فن معلمل ایک ماہ تک عمل کے باوجود کوئی افا قذ نہیں ہوا تھا۔

کی لوگوں سے معلوم کرنے کے بعد پاچلا کہ عثمان آبادیں کوئی بہت ہنچے ہوئے عامل میں جوجن وغیرہ ا تاریے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ والداے لے کرفورا وہاں بھنے کئیں۔عامل صاحب کے آستانے میں بڑارش تھا نہ جانے کہاں کہاں سے نوگ ایے مسائل کے سلسلے میں ان کے ہاں آتے تھے۔

لوگول کی اتنی بردی تعداد و مکھ کرانہیں اطمینان ہوا کہ یقیناً بزرگ سے لوگول کو فائدہ بہتھا ہوگا جہی اتن مخلوق يهالآ لي ہے۔

غاصی در بعدان کا نبرآ یا۔مولوی صاحب نے بوری توجہےان کی روداد تن اور بڑے اخلاق سے پیش آ ئے۔ انہوں نے کی طرح کے وظیفے بڑی بھن کو پڑھنے کے لیے بنائے اور تعویز وغیرہ وے کر رحصت کردیا۔ بہن ہر ہفتے

وہاں جاتیں اور دم وغیرہ کروا کرتعویز لے کرآ جاتیں گراس بارتھی یمی ہوا۔ بلکہ اس مرحبہ ایک ماہ کے بجائے چوہیں دن بعد ہی دورے کی کیفیت طاری مولی دورے کے دوران بکی کی حالت ایسی ہوجاتی کردیکھی بیس جاتی اب تو بورے گھر کی پریشانی دیدنی تھی۔

محلے والوں اور یاس پڑوس کوہمی اس پراسرار بیاری کی خبر ہوگئ اور سب تی این این معلومات کے دریا بہائتے ہوئے۔اس کی ای کا پی عالم تھا کہ جہاں بھی درای امید کی كرن نظراً في جل ديتي - بيبه ياني كي طرح بهايا كيا مكر بجائے افاقہ کے "درو برحتا كيا جول جول دواك والا حساب ہوتار ہا۔

شروع میں دور ہ ایک ماہ بعد پڑتا تھا پھر پانچ ون کم ہوے اور اس طرح کم ہوتے ہوتے اب صورت حال ہی تھی کے دان میں کی گئی پار دورے کی کیفیت طاری ہوجاتی اور دوران دوره یکی کی خالت آس قدر ابتر به د جاتی که دیمیما نہیں جاتا عاملوں، پیروں، فقیروں کے آسٹانے کے چکرجاری تھے ساتھ ای طبی علاج بھی یا قاعدگی ہے جارى تما مرتمام تركوشبول ميكوكي فائده نظرتيس آرما تما \_ ماہ روج الثانی تیزی ہے قریب آرما تھا اس روز حيداة باديس مارك كمريس برسال عفان ماع اورلنكر كا اہتمام ہوتا ہے۔میرے والدطہیرشاہ حضرت شاہ فیاض علی کے خلیفہ ہیں محفل مابر کت میں تمام ہی پیر بھائی مریدین اور دیگرانل زوق بری تحداد میں شرکت کرتے ہیں۔ اِس سال بہن نے بھی پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ بچوں سمیت این عفل میں ضرور شرکت کریں گی۔ لبدا تیاریاں شروع ہو منیں۔ بیہ جعرات کا دن تھا ادر کل لینی بروز جمعته المبارك محقل ساع اوركتكرخواني كايروكرام تعايه

رات کو محفل ساع، فاتحه خوانی اورکنگر کا پر دگرام نهایت شاندار ر بااورات لحول يس كرر كى \_ يحدوكون كواح جاتا تھا اور پچھا یک دوروز شمر کر جانے کا پروگرام بنائے جیٹے تھے کہ شام کے وقت اجا تک ای شامین پر دورے کی کیفیت طاری ہوگئ ۔ تمام افراد کھانے ۔ فارغ ہو چکے تے اور برتن اللے اے جارے تھے۔" بٹاین کیا ہفتے مرکا کھانااکشا کھالوگی'۔ میری ووسری بھائجی نے قدا قا کہااور سب شنے لگے۔ شامین سب سے بے نیاز کھائے میں

ONLINE LIBRARY

مشغول رہی۔ 'نیاز کی وجدے اس کی ای نے جار روز ملے ہی کھانا یکا نابند کردیا تھا۔ ' جھونی باجی نے کہا اور کمرہ تہفتہوں ہے گونج اٹھا۔

''تم یب کیوں میزی بگی کے چکھے بڑے ہودہ آ ہستہ آسته کھاتی ہے۔اے اطمینان سے کھانا کھانے دو'۔نانی نے سب کو بیار سے جھڑ کا۔ مکر نے بھی شرارت برآ مادہ تھے بھلاوہ کہاں مانتے۔

" کھانے کوہم نے کب منع کیا ہے۔ محریباں تو مال مفت دل بےرحم والامعاملہ ہے۔اگر مال پرایا ہے تو کیا ہوا بیت تواینا ہے '۔ بری بھالی نے کہا۔ شاہین نے اپی سرخ سرخ آ محمول ہے اہیں محور ااور یانی سے مجرا گلاس اٹھا کر فرش کردے بارات مصالے کی آواز سے کا نیے کا گلاس کی لكرون مين منقتم بوگيا - تمام افراد زورزور في بينيخ

تم كسى كو كِمات موع بهى نبيل ديكي سكتے - ميں کھاری ہوں تو حمیس کیون تکلیف موری ہے '۔شاہین غفب ناک توروں سے دھاڑی اس کی جیتی ہوئی بھاری آ داوین کراس کی ای دوری بولی دوسرے کرے ہے آ كىل يى الى كى كى بنس رئے تھے۔

انہوں نے شامین کو سینے ہے جنالیا۔ مرشادین تھ ہو مکتے تھے۔ کو یا بجزی بیٹھی تھی۔ اس نے بوری توہت سے ان کے ہاتھ جھکے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ نابی جھکے کے باعث گرے ہی کی تھیں کہ جھوٹے بھائی نے لیک کرائیس سنجال لیا۔ اب تو مو یا سب کوسانپ سونگه گیا۔ سب بی کوعلم تھا کہ شامین پرشیطان کا سایہ ہے ادر اس وقت شایدوہ ای کے زىراڭ ہے۔ بيچ كھزيادہ بى خوفزدہ تھے دوتين بيچ تو نانى کی گور میں دیک مجئے ۔ محر چھوٹے بھائی حیدر حسین نے مت سے كام ليتے موئے بائى كوبهارا ديا ادر شايان كو بھى

شابین نے اپنی الگارہ ہوئی آ مجھوں سے حیدر کو مجورا۔ وہ تھیرا کر اس سے نگا تیں چانے لگا۔ محراب تھر کے . بزیر مستحمل کے تھے اور یوں بھی وہ ایک صوبی بزرگ کا محر بھان محر والوں کے لیے یہ معاملہ نیا تہیں تھا۔ قصوصا چیونی باجی تو والدے پیرصاحب کی بہومجی تھیں ادراس سلسلے میں تھوڑ ایست علم جھی رکھتی تھیں انہوں نے اپنی

گود میں موجو داپنی جھوٹی بیٹی کو ہاجی کے حوالے کیا اور لیک کر شاہیں کی چنیا پکڑنی اور منہ ہی منیہ میں پچھ پڑھنے لگے۔ چنیا کرے پر سلے تو شامین انیس محورتی رای مرکس قشم کا روکل نیه یا کرزور آز مائی شروع کردی - باجی کو بھی شایدیمی توقع تھی لہذا انہوں نے اپنی کرفت مضبوط رکھی اور بوری قوت سے چنیا پکڑے زیر لب کچھ پڑھتی رہیں۔ چند کھوں میں ہی شاہین کی حالت غیر ہونے لگی۔اب نے فرش پر بیٹے کر اپن گردن گھٹنوں میں ڈال دی۔ چھوٹی باجى بدستور برمهائي مين مشغول رين -

" چھوڑ مجھے ... میں کہتا ہوں چھوڑ"۔ شامین بوری توت سے دہاڑی اگر چھوٹی باجی کی گرفت درا اسکی گرور ہوتی تو وہ اپنی چنیا چھڑانے میں کامیاب ہوجائی۔

اس کی زور آ زمانی مردانه بهاری آ واز اور مردانه حملول ے سب بی کو لفین ہو گیا کہ اس وقت شاہین ایے ہوش من نہیں ہے۔ اور ایک ایسے علی کا وجودال کرے میں بایا جاتا ہے بونظر نہیں آر ہا حمر شامین کی کیفیت کے در لیے ا بنی اپی موجود گی کا ثبوت پیش کرر ہا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ والد محتر م بھی گھر پر نہیں تنے ادر پیر

صاحب مجمی محفل میں شرکت کے بعدی ج ہی کراچی روانہ

شوروغل کے باعث دوسرے مرے سی موجود چھوٹی ہا جی کے شو ہر خلیل بھائی صاحب اور دیکر افراد بھی دوڑے علے آئے۔ حلیل بھائی صاحب نے ایک ای لیے میں صورت حال کا ادراک کرلیا۔ انہوں نے کمرے میں موجود تمام افراد کوخاموش اور شاہین ہے دور رہے کا اشارہ کیا اور میرے چھوٹے بھائی کے کان میں کچھ ہدایت دیں جنہیں س كرمير احجوتا بھائى دوزانو ہوكر بيٹے گيا اور خليل بھائى نے این جیب سے دومال نکال کرسر پر با ندھاا در قعدہ کی حالت میں بیٹھ مکئے اور نہایت خشوع و خضوع سے قرآ ن مجید ک مخصوص آیات کا ورد کرنے لگے۔ ایک جانب میرا چھوٹا بهائي پرُهائي مين مشغول تفاتو دوسري جانب خليل بهائي جمي مخصوص آیات کا ورد کررے تھے اور تیسری جانب چھوٹی باجی شاہین کی چنیا کیڑے پڑھائی میں مصروف تھیں۔ تنبن طرفة تملول سے شاہین پرحاوی وہ شیطان تکملا اٹھا اورشا بین اندهول کی طرح ہاتھ چلاتے ہوئے پوری قوت

ONLINE LIBRARY

''وكرم سنگھ'اس نے فورا جواب دیا۔ " کی کو کیوں پریٹان کر رہا ہے؟" جھوٹی باتی کھر

" بر مجھے اچھی لگتی ہے"۔ اس نے علت سے نہایت

"كياخيال ب تحقي جلاكر بميشه كے ليے تجسم كرديا جائے؟" باری جھتے ہوئے کہتے میں بوسل

جائے؟ باری پہنے ہوئے سہتے میں بولیس-"بہیں یہ غضب مت کرنا۔ مجھ سے غلطی ہوگئا۔ میں معلوان کی قسم کھیا کر کہنا ہوں کہ آئندہ پھر مسی نہیں آؤل گا''۔وہ با قاعدہ گزگڑ انے لگا۔

"كب إلى المي كل يجها كرد ما مع "با في اس کے گراگڑانے کونظرا نداز کرتے ہوئے سوالات کا سلسلہ جاري ركفا\_

عارسال ہے۔ میں نے جہارے سوالات کے جواب دید کے ہیں اب تو مجھے جانے دو'۔ شیطان تقریماً روتے ہوئے بولا مرباجی نے بھی شایدول میں عبد كرليا تھا کہ وہ اس بنیطان کی بوری ہسٹری معلوم کرے رہے

تیرے باپ کا کیا تام ہے اور تو میس خاندان سے تعلق رکھتا ہے'۔ مالی اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے پولیں۔وہ دل می دل بیں این اس کامیانی برخوش

ا جا تک شاہین نے زور کا جھٹکا مارا اور بائٹی کی گرفت ے اس کی چٹیا نگل گئے۔ یا جی نیچ کے نشے میں اُس کی چٹیا یرا بی گرفت مضوط ندر کھ سکی تھیں۔اس شیطان نے اپنی ئے بھی کا اظہار کرتے ہوئے باجی کوخوش جبی میں مبتلا کر دیا تفااور ایل ناکای کا تاثر ویتے ہوئے باجی کے سوالات کے جوابات دیتا رہا پھر جول ہی اے باتی کی غفلت کا اعدازہ ہوا اس نے مکاری سے کام کیتے ہوئے اپنی تمام تر توانا كى استعال كى اورخودكوان كى كرفت عا زاوكرليا \_ یاجی نے ایک عال کی نگاہ سے دیکھا کہ ایک سامیہ بیرونی وروازے کی جانب دوڑا مکر وہان پرلوبان جل رہا

تحاد وہ وہان سے پلٹا اور تیزی سے اور جانے والی سیرھیوں کی جانب ہولیا۔اس کے بعد کھے جرمیں ہوئی کہ وه کہاں گیانہ

ے اپنی چئیا حیثرانے کی کوشش کرنے تکی۔ وأسيح طور برمحسوس مور ما تھا كدان تينون كے مقدس آ یات کے ورد کے باعث وہ شیطان سخت پریشان ہے اور ہرصورت میں فرار ہوجانا جا ہتا ہے تگر ان لوگوں نے بھی ایک دوسرے کوآ کھے ہے اشارہ کر کے اپنے اتحاد کی تحدید کی اور پڑھائی میں مشغول رہے۔

تقرُّ بِياْ بندرہ منٹ بعد ہی شاہین کی حالت غیر ہوگئی۔ وہ پوری قوت سے اسے جسم کو جھنگتے ہوئے دھاڑیں مار مار كرروني لكي اور ساتھ بى چئيا جھوڑنے کے ليے منت ساجت پرآز آئی۔ جب اس کی منت ساجت کا کسی پر کوئی اٹر نہ ہوانواس نے دھمکیاں دیناشروع کردیں۔واضح طور یر بیآ واز شاہین کی میں تھی بلکہ ای شیطان کی تھی جو عرصیہ درازے اے پریٹان کرتا چلاآ رہاتھا۔

'' و کھے مجنت مجلے حجبوڑ وے۔ میں جیپ جاپ جلا جا دُنْگا"۔ شیطان کونجتی ہوئی رعب دارآ دار بی بولا ممراس مر کیا ہے میں تنکست کاعضر نمایاں محسوں کیا جاسکتا تھا۔ یا جی بھوکئیں کہ وہ خالی خولی دھمکیاں دے رہاہے۔ور نہ در حقیقت اس مرحلے پروہ کے کس ہو چکا تھا انہوں نے دل میں ایک فیصلہ کرتے ہوئے رہنھائی کے ملسلے کوترک کیااور

چل ایجیا میں تیری باب مان لیتی ہوں اور کھے جانے بھی دول کی محراس بات کی کیا گارٹی ہے کہتو دوبارہ -"BE TU!

''میں وعدہ کرتا ہوں۔ دوبارہ مجھی نہیں آ وُل گا''۔ شیطان نے با قاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔

'' <u>مجھے</u>مت چلاء شیطان کے چیلے جو بو جیر ہی ہوں وہ بنا نو دوبارہ ہیں آئے گا میں کیے یقین کرلول' ۔ باجی نے تختی ہے کہا۔

تم جیسی جا ہوسم لےلو میں دوبارہ نہیں آؤل گا''۔وہ منساتے ہوئے بولا خلیل بھائی اور میراحجوثا بھائی حبدر بدستور برُه هائی مین مصروف منه اور شایدان برُه هائی کی نیش بی تھی جواس شیطان کو حجلسائے وے رہی تھی اوروہ جلدازجلدفرار کی فکر میں تھا۔

"ترانام كيا بي؟" باجي في الفتكوكا رخ تبديل كرتي موي سوال كيا-

-172-

شاہین بے سوھ ہوکر لیٹ گئی۔ بردی یا جی نے لیک کر است این گود مین بحرلیا اور بیارے اس کی پیٹے سہلانے لگیں یہ تھوڑی در بعد وہ مکمل ہوش میں تھی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے کمرے میں موجود افراد کوالیے دیکھا گویا میلی بارو مکھرای ہو۔

''تم لوگ يبال بيشھ كيا كررہے ہو؟' 'اس نے حيرت ے کہا پھر مزید بولی۔''میرا کھاٹا کہاں؟ ای مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کھا نامبین کھایا''۔ وہ معصومیت ہے بولی اورسب کے ہونوں پر پھیکی ی مسکراہٹ پھیل گئ د در در بروں کی کیفیت سے بے خبراین والدہ کی گودیس سر ر كھ كراليك كئي \_

ایں وافعے کے بعد تو جھوٹی باجی یورے گھر میں ہیرو بن سلل -سب بن چھوٹے بڑے ان کی تعریف کر رہے تے اور دہ گخر سے ہرایک کواینے کارنامے کی تفصیل سنار ای م میں سائمریا جی وال ای ول میں خوفزدہ مجھی تھیں \_وراصل الہمیں اس قسم کے شیطانی عمل ا تاریف کا مدتو کوئی تجریبہ تھا ارزنہ کی پیرصاحب کی طرف ہے گئتم کی اجازت تھی۔ چونکہاں قسم کے مشاہدات درجنوں یاران کی نظر ہے گزر ع سے لہٰذا اے مشاہدائت کی رشی میں دونوں ملاک بیوی مل تو کر گزرے مگر اے بیہ خوف لاحق تھا کہ کہیں وہ پ شیطان بدلہ لینے کی غرض ہے کسی بیچے دغیرہ کو تنگ کرنا

ع ند کروے۔ بظاہر وہ بڑی مطمئن اور فتح پر نازاں تھیں مگر دل کے کسی انجانے کوشے ہیں ایک نامعلوم ساخوف بھی پنہاں تھااور ان کا بی خوف یکھ غلط مھی مبیں کیونکہ آنے والے واقعات نے ان کے اندیشوں کی تقدیق کردگا۔

ميري دالده ال وقت باته روم سي تفس جب ده شيطال جينا حجيرًا كرفرار بورما تقالة تقريباً ٱ دھے کھنٹے بعد وہ باتھ روم ہے برآ مد ہو میں توان کاجسم پسینہ میں شرابور تھا ادر چرے سے تخت خوف کا اظہار ہور ہاتھا۔

گھر کے تمام افرادا ٹی اپنی بولیایں بول رہے تھے گئ نے بھی ان کے دریے آنے اور خوفز دگی کی کیفیت کا نوٹس میں لیا۔ وہ کرے میں آ کر شم دراز ہوسکی اور میری سب سے چھوٹی بہن سے دوران ذکر کا پڑھا ہوایانی ما نگا۔ 📲 گان دوسرے کمرے میں تعیٰں سے کمرہ آستانے کے طور پر

میمی استعمال ہوتا ہے۔ دیان سے بوتل میں رکھا ہوا یائی لے آئی ادر والدہ کو دیے لگی دہنمایت پھر تی ہے آتھیں ادر شدید غصے کی حالت میں گلاس پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے ے چلا کر بولیں ۔ ' بد بخت! مجھے زہر یلار ہی ہے۔ شہر میں تخمے بناتی ہوں۔' اپنی بات عمل کرکے وہ نہایت سرعت ے اتھیں اور چھونی بہن کو مارنے کے لیے لیلیں مرحیدر ان کے قریب ہی تھااس نے ان کا راستہ رد کا ادر ہاتھ پکڑ کر أبك طرف دبابه

ان کی اجا تک برلتی ہوئی کیفیت سے سب ای سہم محتے ۔ شاہین دالا واقعہ میں کے ذہبوں میں تازہ تھا اور ای کی حالت بھی غیر ہور ہی تھی ۔جو کہ کچھ دیر قبل شاہین کی تھی ان کی آ واز میں بھی غیر فطری پن جھلک رہا تھا۔

چھوٹے بھائی حیدرنے ورا آیت الکری بڑھ کران پر چھوٹکائی بارای مل کو وہرائے ہے ان کی طبیعت قدر کے معمول برآتی۔

مرآب سب کی بولتی بند ہو چکی تھی اور تمام آال خانہ خصوصا بي براتميكي كاشكار تھے۔ايس كى دجيدي بي كى ك جب شا بن کی ظبیعیت خزای ہوئی تھی وہ نانی کی گود میں حیسب گئے تھے۔اب بانی خودائ شیطان کے زیرا تر تھیں وه کهال پناه حاصل کریں۔

۔ آیے کی بار چھوٹی ہا تی بھی واضح طور پر پریشان نظر آ رہی جمیں ۔ مکران حالات میں جھوٹے بھائی حیدر ادر مير بينوني طيل بعائي نے ہمت سے كام ليا اور د وقرآني آیات پڑھ کرای پر پھونگتے رہے۔ چند منٹ کی محنت کے بعد دالدہ ماجدہ معمولِ کے مطابق تفتیکوکر نے لکیں۔ یوں محسوب ہور ہاتھا محویا انہیں کچھ در قبل کی کیفیت کے متعلق يجهظم بى نه مو ليكن اب صورت حال مخلف مون كى می - بے والدہ کے نزدیک جاتے ہوئے ڈررے تھے جب کہ دہ اپنی عادت کے مطابق بچوں کو پکڑ پکڑ کر قریب بھاتیں اور بچے بدک کر دور بھا گئے ۔ کو کہ بے صورت حال خاصی نجیده اور تکلیف ده تھی تمریخویشن پیچھائیں بنی کہاں میں فراق کا پہلونکل آیا اور سب ایک دوسرے کا غداق اڑائے گھے۔

رات کو جب سونے کا دنت ہوا تو صورت حال مزید دلچیب ہوگئ۔والدہ جہال جھی سونے کے لیے لینیں بچ

مارچ١١٩م

ورا بحرک کرائیں وہاں سے اٹھا دیتے اور کہتے۔ منہیں نانی آب اس طرف سوجا عمی میرے پاس نہیں سو کمیں۔'' اچا یک والدہ نے گھورتی آ تکھول سے چھوٹی باتی ک طرف ویکھا اور نہایت غصے سے بولیں۔ ' کھے تو میں جھوڑ وں گنہیں' تیری وہ حالت کروں گی کہتو یا دکرے گ

تونے مجھے بہت تک کیا ہے۔ "من في حميس كيا كها بي الى المن توتم ساتى ووربیتھی ہوں۔' ریحانہ ہاتی معصومیت سے پولیس اوراس ہے کبل کہ ای ان پر جمیلتی وہ دوڑ کر پکن میں کھس کئیں۔ قلیل بھائی نے برمی مشکل سے آئیں قابو کیا اور پچھ بڑھ کر دم کیا جس ہے آن کی حالت فقدرے معمول بیآئی گراب يجاورزايا دُبُونالى فوف زوه تھے۔

خدا خدا کر کے رات کی ریشب کھر کے تقریباً تمام ال افرادینے آئی تھوں میں کائی خوف کے باعث سی کونینڈ نیس آ ربی تھی حدیوں کہ لیس میں مفتلوکرتے ہوئے بھی ڈرلگ

ان جرکی نماز کے بعد جھوٹی باتی اپنا سامان وغیرہ یک کر کے بچوں کے ہمراہ خالئے کے جالیے تیار ہوئتیں۔ اليس تيار ديكه كربوى باتى جرافي سے بوليس-"كياتم جاری ہو؟'

" ال باجي ميس جاري مون- "بري باجي رک جرت وورئبیں ہوئی لیکن چھوٹی باتی حاموش رہیں۔ ذرا تو قف ك بعد بروى باتى في كها-" اجها درائهمرويس اى كوجكا وول\_ان سے ل كرجانا۔"ايى بات كمل كركے وہ بسترك جانب بردھیں مگر چھوٹی باتی نے لیک کران کا باز و پکڑلیا

‹ دنهیں ....نہیں .....ا می کومت مگا ناان کی نیندخراب موگی "ان کے لیج سے صاف عمال تھا کہ وہ خوف زدہ ہیں۔ ان ونوں کی محفظو سے بھی من رہے سے ان کی اندرونی کیفیت محسوں کر کے بےساختہ مس پڑ ہے۔ بچوں کے تبقیے اور شور وغل کے باعث ای بھی جاگ کئیں اور جب انہوں نے حچوٹی ہاتی کو جانے کے لیے تیار دیکھا تو بڑے ہیارے بولیں۔

"ارے بیٹا اتو کیوں جارہی ہے۔ جب تک میری 📲 ﴿ نَذَكَىٰ ہِے تُمْ نُوكُوں كُوكُونَى بَعِي اس كَفريس رہے ہے نہيں

روك سكيا- "اى نهايت يارى انين سمجمان تكين-ال موقع رخلیل بھائی صاحب کی حس مزاح پھڑکی اور وہ زیر لب يوسلے۔

"تمهاري وجه سے تو به جاري بين "ان كى بات ك کر کمرہ ایک بار پھر تبقہوں ہے کو بج اٹھا۔

ان سب کے جانے کے بعد کھر میں صرف میری سب ہے چھوٹی میں اور امی روسٹیں ۔ان حالات میں والد بحتر م نے عملیات کا ورد جاری رکھا اور وہ شیطان کوئی بڑی حرکت كرنے ميں كامياب ميں بوسكا۔ بس بھى كھارى اى كوبلا ضرورت غصرة جاتا اوروه اول فول مكفي تن ال صورت میں ائیس ورد کیا ہوا یاتی بلادیا جاتا۔ جس سے ال کی طبيعت اعتدال برآ جاني -

ای واقع کے تقریباً دو ماہ بعد میں پیرصاحب کو لے الرحيدرا بأو كانجا أت موع من في جمولي ما جي سے ازراه مذاق جيدرة باد خلي كركها تو أيس في ورا كانون ير ہاتھ رکھ دیے آور میں مشترا کررہ گیا۔ پیرصاحب نے سب ہے ہیلے بور کے گھر کا تعمل جائزہ لیا اور با قاعدہ عملیات کا آغاز کیا۔ پیرصاحب نے ایے مل سے اس شیطان کو ماضر ہونے بر مجبور کیا اور ای کی زبانی سے اس کی ہسٹری معلوم کرتے رہے۔ائے مل سے فارع ہو کر پیرصاحب نے بتایا کہ اس شیطان سے ممل طور پر چھاکارا حاصل كرنے كے ليے تين روز كا وظيفه كرنايزے كا اوراس كے کے ایک سیاہ مرغی اور تین ولیل انڈول کی ضرورت ہے۔ ان کی مطلوبہاشیاء انہیں فراہم کردِی کئیں اور انہوں نے اپنے لیے مخصوص کروہ کمرے میں مکمل سکونت اختیار

ون جراتو مردوخواتمن ومريدين ان سے ملخ آتے رباورات مسائل سے الا کا در ہے رہے۔ رات کوعشاء کی نماز کے بعد پیرصاحب نے مصلح سنیالا اور وظیفہ میں مشغول ہو مھئے۔

ساہ مرغی کمرے میں موجود تھی اور ایک انڈہ پیر صاحب کے سامنے رکھا تھا۔ کمرہ لوبان کی دھوتی کے سبب براسرارخوسبوين بها مواتقا بيرصاحب في وظيفه شروع لرنے سے بل کرے کی ٹیوب لائٹس بند کروا کر صرف زیرو کا بلب روش کروایا تھا۔ا عرص کے باعث کمرے

174-

کی نصا سحرانگیزاور براسرار ہوگئ۔

بیر صاحب سنتی کے دانوں پر کچھ پڑھتے رہے اور جب سبیج کمل ہوجاتی تواپنے سامنے رکھے انڈے اور مرغی یر پھونک مارتے بھر تنہ پڑھنے میں مشغول موجاتے بان كايمل تقرياه وتحض جاري رباب سيران تعاكداتن تعيني کے باد جود ویرصاحب ایک ای نشست میں بیٹھ کر کس طرح یر حاتی کر لیتے ہیں۔ جرک نماز کے بعد انہوں نے انڈہ جھے دیا ادر کی چوراہے پرد کھ کرتا نے کی ہدایت کی میں ان کی بدایت برمک کرتے ہوئے پنجرہ بول چوک پر انڈے کو

ودسرے دن بھی حسب معمول عمل کیا گیا اور معج میں انڈا چورائے بررگھ کرآیا۔ آج تیسرا دن تقااور رات کوال سلسلے کے آخری و ظینے کی ادائیگی کرناتھی۔ پیرصاحب کی طبیعت صبح ہی ہے بگڑنے لگی فوری طور پر ڈ اکٹر کو بلوا آیا گیا جس نے چند دوا میں تجویز کیں اور آزام کرنے کی ہدایت و بے كر رخصت ہو كيا۔ پير صناحب نے ووائي تو كھاليں مراب تصوص تبيح كاوردجمي جاري ركها بحس يع جرت انكير طوريران كي طبيعت بنصرف بالكل تحيك موكن للكيده بہلے سے زیادہ ہشاش بٹائن اور حسین نظرا نے لگے۔ بیرصاحب نے مجھے جایا کہ آج کی مات کامل درا طویل ہوگا۔ دہ آج بعد نماز عشاعمل براوع کریں کے اور رات تقریماً ایک بج تک جازی رکیس کے۔اس دوران مجھے بھی اپنا بھر بور کر دار اوا کرنا تھا۔ وہ مل شروع کرنے کے بعد گیارہ سیج ممل ہونے پر مرغی مجھے دیں مے اور میں نے مرغی کو ٹنڈے بوسف کے قبرستان کے دسط میں چھوڑ كرة ما ہے۔ جھے اس طرح سے دہاں پہنچنا تھا كہ قبرستان کے وسط میں وہنچتے وہنچتے لگ جمک بارہ بجے کاعمل ہو۔ ساتھ ہی اسوں نے حق سے مدایت کی کدمری کو قبرسان میں چھوڑنے کے بعد پیچھے مر کر ہر گر جیس و یکھنا۔ کو تکبان کے بقول وہ اپنے عمل کی قوت ہے اس شیطان کے غیر مرائجهم کواس مرقی کے جم میں قید کردیں مے۔دہ شیطان قیدے سینے کے لیے مزاحمت کے طور پر مخلف حیاوں بہانون ہے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے پرمجبور کریگا ادراگریں نے بیچھے ویکھ لیا تو بینیج کے طور پر ندمرف بیا صاحب کا

تين روز وعمل ضائع موجائے گا۔ بلك خود جھے بھى نا قابل

طال نقصان بھی سکتاہے۔ بدتمام مدایت وظیفه شروع کرنے سے قبل ای بیر صاحب نے مجھے ذہن تشین کرادی تھیں اور میں ذہی طور پر ہراتم کی صورت حال ہے نمٹنے کے لیے تیارتھا۔ان کے وظفع کے منتجے میں میں اب تک دوانڈے چوراہے پرر کھ آیا تھا۔ بعد میں اپنے بحس کے باعث میں نے جوک پر جا کرد یکھا بھی تھا مگردہ انڈے دہاں موجود کیں تھے۔

مرغی قبرستان میں جھوڑ کر جب میں گھرواپس آیا تو پیر صاحب این عمل میں مشغول تھے۔میری والیسی کے چند منت بعد انہوں نے اپناعمل حتم کردیا اور مجھے قریب بھا کر 

در حقیقت میرے لیے بیدواقعہ بڑا سنبی خیز اور حوفیاک تھا اگر کوئی کزور ول شخص ہوتا تو یقینا اے مارب الیک الوجاتا يدميري مضبوط قوت الاادي اور خدا بركامل يقين ك طاقت تھی کہ میں اس مشکل مرحلے ہے تیج وسلامیت واپس لوث أيات

میں نے سیرصاحب کی ہدایت ہر دور کعت تمازشکرانہ اداکی اور ان کے بتائے ہوگئے طریقے سے جائے تمازیر اى نشيت لكا كربيثه كنيار

میں ہے ہاتھ میں تھی اور میں اس میکے ہر دانے یر تين تين بارآيت الكري كا وردكرتا رباب عجم خبر الأليس بوكى مرجان كتفاوت كرركيا بحصروش ال وفت آياجب تشہیج کمل ہو چکی تھی ۔ مبیع حتم ہونے کے بعد اس نے گیارہ مرتبه وردو شريف ريش اور مخضري وغاك بعد مصلى

میرصاحب نے تنایا کراب ہمیشہ کے لیے تہارا اس شیطان سے پیچھا چھوٹ چکا ہے اور اے روحوں کے السے مسکن میں قید کیا گیا ہے جہاں سے وہ اب بھی بھی انبانوں کو تک کرنے کے لیے نہیں آسکے گا۔



### يروير احمددولو

جب محافظ عزتوں کے لٹیرے بن جائیں اور دوسروں کے آشیانے نڈر آٹش کرکے تماشا دیکھنے والوں پر جب بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جاگیردارانه معاشرے کے پس منظر میں ایك خوب صورت تحریر.

بہتے آنسوکرب کوظا ہرکرتے ہیں پرنم آسمیں ہی دکھ کے زخوں کوزبان دی ہیں آنسومن کے اندرد کہتے دکھوں کے الا دی کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ کرب کے جوار بھائے کوان ندیوں کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ کرب کے جوار بھائے کوان ندیوں کی طرح من کے سخرا کو جل کھل کرنا جائے۔ کی بارشوں کی طرح من کے سخرا کو جل کھل کرنا جائے۔ ہرگرنے والا آنسوائے اندر دکھوں کی المناک داستان ہم کہتے ہو چھرا س بہتی گڑھا کور و کئے دالا کوئی ندیو، اگر بیآنسو بہنا رکے جا گئی تو ہرائیان کواندر سے کھائل کر کے زندہ در کورکر دیتے ہیں۔

بے ٹنگ مردنیں روتے مگرد کھ کا الاؤ تو سب کوجلا کر را کھ کر دیتا ہے بے زبان جذبول کو زبان دیتا ہے۔مردو زن کی تمیزختم ہوجاتی ہے۔ تم کی شدت اسے رونے پر مجور کر دیتی ہے۔

جبور تردی ہے۔ مگر وہ مجیب انسان تھا ہی کے اندر م دعصہ رہنے وغم۔ ادر درد کے قافلے ماتم کناں تھ مگراس کی آئیسی میٹیم کی زندگی ادر بیوہ کے جیون کی طرح اجڑی اجڑی بیای پیای تھی یا تو آنسوخشک ہو گئے تھے یا وہ رونا ہی نہیں جا ہتا

مرابیا تو ممکن ہی نہ تھا کہ وہ دکھ کی آگ میں نہ جل رہا ہو،اس کی غیرت کا جنازہ نکل گیا تھا اس کی پھولوں کی طرح نرم و نازک گڑیا جیسی ناز وقعم میں بلی بیٹی کی کر دڑ دں سے مہلگی عزت برڈا کہ ڈالا گیا تھا اس کے جگر کے کلڑے کی غیرت ادر عزت کے خزانے کو دن دیہا ڈے لوٹے کی کوشش کی گئی تھی۔

وڑیرے کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والا کوئی اور نہ تھا اس کے گاؤں کا کی اس کے ٹکڑوں پر پلنے دالا، اس کی دملیز پر بیٹھ کردم ہلانے والا اس کے گھر میں برتن دھونے اور جھاڑ و مارنے والا۔

حویلی کے جیکتے سورج کو گرئن لگ گیا تھا اب وڈیرے سائیں کو گاڈل کے کمیوں نے بھی آئیسی دکھانا شردع کردی تھیں ان کی غیرت بھی جا گ آٹھی تھی لوگوں کے بولیاں بو لنے اور طعنے دینے برغیرت آن کے اندر بھی پھڑ پھڑ انے گئی تھی ۔ ان کی آٹھول بین بھی غیرت کے دیے جلنے شروع ہو گئے تھے اب دہ بھی محتر تم ہو گئے

سے۔
پرایک تلخ حقیقت ہے کہ غریب لوگ تو ہوتے ہی
ہے۔
ہوا کو الت، نام، پہنیاں بچھ بیں ہوتا ان کے پاس
ہورے لوگوں کی خوشنودی کے لیے اپنی جان سے گر رجانا
ان کے ذمہ ہوتا ہے غلای ان کی گئی میں رچی بی ہوئی
ہے۔
ہوجا میں بیدا ہوتے ہیں ادر ہے نام ہی اس جہاں سے گر ر
ہوجا میں بیر بھی انا کاعلم بلند کرنا شردع کردیں، عزت کی
ہوجا میں بیر بھی انا کاعلم بلند کرنا شردع کردیں، عزت کے لیے
ہوجا میں بیر بھی انا کاعلم بلند کرنا شردع کردیں، عزت کے لیے
ہوجا میں بیر بھی انا کاعلم بلند کرنا شردع کردیں، عزت کے لیے

مرنے مارنے پرتل جانیں تو پھران وڈیروں کی مجڑی

اولا دوں کو دن میں تاریے نظر آ جا میں ۔ان کو بھی یا دُن

یچونک بچونک کررکھنا پڑیں ان کی وہسکی اور دولت کا نشبہ

سینڈول میں ہرن ہوجائے۔ ان کو دن کی ردشنی ادر

رات کی تاریک میں ماں بہن کا فرق نظر آجائے۔ اگروڈ بروں کی سرزمین پرغیرت کے سیوت کھ مبیوں کی طرح زمین ہے سر نگالنا شروع کردیں اپنی بہو، بیٹیوں، بہنوں کی عصمت کی حرمت، وڈیرے کی جوان دوشیزہ کی عزت کی طرح کرنی شروع کردیں تو وڈیرے سائیں کا اندھا قانون اپنی موت آپ مرجائے گا جنگل کے بادشاہ شیر کی طرح خواہشات کے جنگل میں من مانی

## Downloaded From Paksodelykom

Carrie and Carrie

الموادرية الأولال الإيكروان في الجوارية والموادر الموادر الموادرة الموادرة الموادرة الموادرة والموادرة الموادرة ا

Elipane La Tarana

The second of th

eg i har fig kultur og fragt Genedalfar eng kung 1880 fig Genedalfar eg hald broken falla 1803 og kung fragt ble kultur

ا بادور کارید می ایران و کوش می ایران از مراح به ایران به ایران می شدند. می کاری ایران می ایران ایران می کارد و کاردان ایران می ایران می

-----☆☆☆-----

میاں نخر وؤیرے کا چھوٹا بھائی تھا نخوت، تکبر، غرور
کوے کوٹ کر بھرا ہوا تھا سونے کا چھے منہ میں لے کر پیدا
ہوا تھا، بچین سے جوانی کا سفر نے نگری، نے پروائی اور
عیاتی کے گھوڑے پر سوار ہوکر کیا۔و کھ، پر بیٹائی اور م کے
نام سے بھی آگاہ نہیں تھا، وولت کی دیوی کی مدد سے
خوشیوں کے کی میلے لوٹ چکا تھا۔ آسائیش ادنی غلام کی
طرح ورکی دربان تھیں جوانی کے چمن میں جنگل کا باوشاہ
شرکی طرح ورکی دربان تھی جوانی کے چمن میں جنگل کا باوشاہ
شرکی طرح ورکی دربان تھی دولت اور طاقت کے نشخ میں
مخور کئی نازک کول کئیوں کوانے بسترکی زینت بنا کرمسل
چکا تھا۔ گلتے ہی نازگ اندام بھول اس کے ہاتھوں بی

و کر ان بخمری پنیوں کی شکایت آئ تک کمی نے وہ کر اس بخمری پنیوں کی شکایت آئ تک کمی نے وہ کر اے میں جرات محمی جومیاں فخر کی شکایت کرتا یا اس کے جم کی تعمیل ند کرتا وہ ان کا ان دارتا تھا زندگی کی سانسوں کی روانی کا موجب تھا کتنے ،ی غریب لوگ ان کے دست بھر تھے اور پھران کی نفر سے اور پھران کی نفر سے اور پھران کی نفر سے کوجلانا عقل کی نفر سے کوجلانا عقل مندی نہیں تھی ۔

ان ہے داوری کی امید رکھنا بحث تھا وہ ددلت سے نے اور وہ بھی نشتے میں چوراس نگری کے بے تاج بادشاہ تھے ادر وہ بھی فرمان جاری کرتے اس کی مان جاری کرتے اس کی عافیت تھی وگرندان کے خضب بحور داشت کرناا تناہمی آسان نہ تھا۔

بیراں لڑی کیاتھی کیچڑ میں کھلا کنول تھا حسن کا منہ
بولیا ہوت، نشکی آئی تھیں، گلا بی چرہ، صراحی دارگر دن گھٹا
ٹوپ رات کی طرح سیاہ زلفیں، لب گلاب کی پیول کی
طرح نرم و نازک گلائی جوہمی دیکھا اس کوسانسوں کا شار
کرنامشکل ہوجا تا عقل وشعور بے قابوہوجاتے ۔لڑک کم
آسان ہے اتری حور زیادہ گئی۔ اس حسین چرے کو
دیکھنے والا قدرت کے نظارے کی محویت میں کھوجا تا۔
ایسے خوب صورت اور معطر کھول تو قسمت والوں
ایسے خوب صورت اور معطر کھول تو قسمت والوں

مہکائے رکھتے ہیں بیاکب سوچ تگرے د درجاتے ہیں بیاتو یاد وں کے سرے کل آبا در کھتے ہیں ۔

ان کی نفاست کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اوقات دیکھنے میں بھی احتیاط ہے کام لیٹا پڑتا ہے۔ ہوسکتا ہے نگاہوں کے چھونے سے کملاجا تیمیا۔

جب ایسے خوب صورت کھول کسی غریب کہ تمن میں کھلیں تو غریب کو کھے حاصل ہونہ ہو گئنے ہی من چلوں کو اپنے دل کا آئٹ مکن آباوآ بادگا ہے۔ وہ آس کے پیڑ کے نیچے منظر آئکھوں سے اس کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں اور شاب آنے پر کئنی ہی گلیوں کے گزار او ہونے لگتے

یں دیدار کی بیاس نگاہیں ایک جھلک و یکھنے کے کیے گئی ہی ور منتظرر ہتی ہیں ۔

ں دیتے پر میں کھا پھول کس کی ملیت ہوتا ہے شاید کہا گ بھی بیش یا چراس کی جو پہلے گئے کرتو ڑیے۔ میں بیش یا چراس کی جو پہلے گئے کرتو ڑیے۔

غریب کا آئیں ہی تو کچیزی مانندہی ہوتا ہے لیکن شایداس ہے بھی کمتر کیونکہ وہاں تو کپڑ دں اور پاؤں کے گندے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن غریب کا در اس ہے تو قدرے سخرا ہوتا ہے اور چیز اس آگین کا در ہوتا ہی گہاں ہے یہاں تو کول جمی آ دارہ خانور کی طرح آسکتا ہے اور چے نے ہے بھی در لیے جہیں کرتا۔

غریب ہے جارہ جو بے نام ہوتا ہے اس میں کب اتن طاقت ہوئی ہے کہ گھر آنے والے وششی درندوں کو دھتکار سکےان درندوں کی خوراک تو ایسے ہی گھروں میں مدتی ہے۔

عریب کی کٹیا میں اس کی غیرت کی کیاری میں اگا پیول کب اس شریفوں کے معاشرے کے جنگل میں آزاد حیوانوں کو اچھا لگتا ہے اور دیسے بھی ایسے خوب صورت، پرکشش پیمال کسی حسینہ کے مجرے کی زینت بنیں کسی من موجی نوجوان کے قیص کے کالر میں سے بنیں کسی من موجی نوجوان کے قیص کے کالر میں سے مول یا پیمرکسی پیچی ہوئی سرکار کی مرقد کوم کارہے ہوں۔ دوسروں کی لحاتی خوشی کے لیے پتی پتی بھر کر خاک میں رل جا میں اپنی ذات کوفا کر کے ان کے لیے خوشی کا موجب بنیں۔



و دریار کے گاؤں ہے بشیراں اور تعبیرانے غریب والدین کے ساتھ اس حویلی میں جھاڑد برتن کے عوض زندگی کی سائسیں خریدنے آئے تھے۔ ''انسانوں کی اہمیت ہذات بات کی تمیزامیرغریب کا فرق، تمام انسان برابر، ہر کسی کوزندگی کی رعما نیول ہے لطف اندوز ہونے کا حقء زندگی گزارنے میں ہر ذی روح آزاد ہے۔

کیکن میسب کتابی یا تیں ہیں کتابوں میں تحریر خوب صورت لکتی ہیں مملی طور پر کہیں بھی رہا پ کونظر مہیں آ میں

ے بھی امیر اورغریب کے درمیان دولت کی و بوار چین ہے بھی ڈیادہ بلند ہے۔آج بھی غریب دڈیروں کے بچے تھے نکڑے کھا کررب کاشکراوا کرتاہے۔ بشیران کا باپ ڈیرے پر جماڑہ دیتا، پائی جھڑ کتا مہما توں کی خدمت کرتا ترات کو وڈیرے کے یاؤں وَبَاتًا جَبِكُه بشيرال تصيراور بال سارا ون حو يلي مين صفائي شتھرائی کرتے برتن صاف کرتے کیڑے دحوتے بھولوں ك كيايوں كو يانى ديتے جوتے بائش كرتے اور كھانے کے وقت مالکوں کو حسرت جمری نگاموں ہے مرض کھاتا کھاتے و مکھتے اِن کو پکواٹوں کو کھانے کا موقع اس وقت ملیا جب سے بیچے کھیج نکڑوں کی صورت بیٹ ان کومیلی کیلی مجور کے بتوں ہے تی چکیر میں ال اللن کی نظر بھا کر

سارادن کام کاج ہے تھے مائدے مدیمین بھائی ان عکووں پر چیل کی طرح جمیٹ پڑتے ہیٹ کا دوزخ تجر كرخدا كافتكر بجالات ادر بحركام كاجيس جت جاتے-

حویلی کے غذائیت سے مجربور مکروں پر ملنے والی بشرال نیم کے درخت کی طرح ونوں میں جوان ہوگی، خوب ند كانچه تكالا ، نين نقش نشلے تھے اگر كوئى تھوڑى بہت سررہ کئی تھی تو وہ جا ندگی جائدتی نے جبرے پرتوس فزرح کے رنگ بھیر کر بوری کردی، جوالی اس پرساون کی بارش کی طرح ٹوٹ کربری تھی۔ حویلی کی دیواروں کے سائے تلے رنگت بھی گندی ے کوری ہوچی تھی۔

- DICE 11-13

آ تھموں کو چندھیانے گئی غریب کے کواڑوں کے اندر حیکنے والا جا ندایک دن سائنی نے اینے من کے آسان پر تیکانے کا فیصلہ کیا۔

...... **☆ ☆ ☆....**.

بڑے لوگوں کی خواہشات بھی ان کی وسیع دعریض جائیداد کی طرح عدود کی قبود ہے آ زاد ہوتی ہیں۔ جیسے ان کی نگری میں سورج بھی غردب نہیں ہوتا ایسے بی ان کی خواہشات کی بھی شام نہیں ہوتی ، ان کی حابثیں سانپ کی آنت کی طرح طویل ہوتی جاتی ہے ہرشی نظر آنے والی چیز ہر ان کا دل بھرتا ہے۔ آ تھوں کے كورے بكورے لينے لكتے ہيں۔ جذبات كے باول گر جنے لکتے ہیں۔حصول کے لیے دولت کا خولی پنجہ اناجن تيزكرنة في لكتاب غرور كاللوادسب يجير تهدين كريك کے لیے نیام سے نگل آتی ہے اختیارات کا نقس سب کھے ایناندرمقبد کرلیتاہے۔ خواہشات کے جنگل میں شکار کے ددران اتنا نیا شکار

آ جا تا ہے کہ پہلے کی یاد ہی ہیں رہتی۔ بھران خواہشات کی سکین کے لیے انہیں کون ساتیتی ریت برسفر کرنا ہوتا ہے صرف علم جاری کرنا ہوتا ہے غلاموں کی فوج ظفر موج سب کچھ کر گزوے کے کیے تِيارٌ مولى ہے سر پرستوں کِي آشير بادے ميد ياليُّو كدا كر کتنے ہی انسانوں سے زندگی کی سائسیں چھین العظے ہیں۔

شریف لوگوں کے لیے سوہان روح بن جاتے ہیں۔ لوگ بہت کچھ قربان کر کے ان کے شریے اپنے آب کو بھاتے ہیں مدلوگ انسانیت کے نام پر دھیہ ہوتے ہیں جو صرف ما لک کی خوشنودی کے کیے لوگوں کے خون ،غیرت ، مال ،عزت دآ بر داورخون کی ہوتی تھیلتے ' ہیں۔مجبوروں کا جینا ووکھر کردیتے ہیں لیعض او قات تو سائس بھی ان ہے ہو چھ کر گٹنی پڑتی ہے۔

یا لک کے مقاصد خواہشات اور جذبات کوآج تک ان لوگوں نے ير كنے كى كوشش مبيں شايد اس كو بے دام غلامي كانام ديا كياب، ما لك كى خوشنودى كے كيے جان سے گزر جاؤ، جال ناری ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات بدلوگ اینے کھروں کو بھی ظلمت کے بھڑ کتے شعلون کے حوالے مرویتے ہیں جب سب مجھ برباد

پالی پیٹ محرنے کے لیے کام کرنا اس کی محبوری تھی كام كاج كي ووران تو نوكراني للتي مكر جب بهي كام كاج ہے تھک کر مالکن کی آئے ہیا کر چوری جھے میاں فخر کے ایئر کنڈیش کرے میں برانی بوری کی کیلی تیڑی سے فرش صاف کرتے کرتے لیٹ جاتی تو اس دوران محنڈی ہُوا اس کی ناکن زلفوں سے آئیے مچولی کھیلنے لگتی، وہ تھکا دے سے چور نیند کی دادی میں کم ہوجاتی تو بے فکری ہے سوتے ہوئے نوکرانی کم ادر مالکن زیادہ لگتی۔

· · حسن الله تعالیٰ کی دین ہے ادر نیند کب یو چھ کرآتی ہے بیتو کا نٹون کی سے سے کراب دارتک آ جاتی ہے اور پھرا ہے ذی روح جن کی عمر تتبے سورج کے نیج بخت کام کرنے گزری ہوان کے لیے ایئر کنڈیٹن کی تھنڈی بُواعظيم نتبت سے كم ميں ہولى -

حویلی کی دہلیز پر ہیٹھے ہیٹھے بشیراں جوانی کے تزریر جِذبات سے ہم کلام ہونے لگی ، کھانے یے کو بچا کیا بہت بجيال جاتاتها بيرقكري كاوور معجت برخوشكواراتر بيزاتها صن کا منہ بولٹا شاہ کا رکگتی اب تو گلی سے کڑیر ایک جھلک و مکھیے کے لیے کتنی ہی آئیس محظم ہوتیں۔

حویلی کی ملازمہ ہونے کے ناتے کی میں جرات نہ تھی جوسوائے ویدار کے داون کے سودے کرنے کی جهارت کرے اب تو ہم جوانیاں بھی اس کی تعریف کرتے نہ طلق تھیں ۔

مرغریب کوایک ہی فکر ہوتی ہے کہیں اس کی زندگی کے اٹا ثے کونا گہائی مصیب برباد ہی مذکر دے اس کیے سکھیاں بشیراں کوبھی عزت کے معاملے میں مخاط رہے کی تھیجت کرتیں۔

غریب کے پاس سوائے عزت کے اٹائے کے اور ہوتا ہی کیا ہے لیکن معاشرے کے شرفا تمام دنیاوی مسکھ چین ،آسائنوں کے باوجود انتہائی حریص نگاہول سے غريوں كے اس اٹائے كولوشنے كے بہائے تلاش كرتے

بہ جا مسا چرہ حویلی کے اندر غلای کے آسان بر چک رہا تھا اور پھر یہ کیے ممکن ہے کہ جاند کی دھیمی، مضال سے مجر پور روشنی لوگوں کی نگاہوں سے ادجیل و ہے ابن جاند کی روشی ایک ون چھوٹے سائیں کی

\_\_ مارچ۱۱۰۱ء

الخام لياسب المراد ملک کی مشبر رمعروف قلمکاروں کے شلسلے دار ناول، ناولٹ اورافسا ول ہے آراستانگ میل جریدہ گھر محرک دلیسی صرف ایک بی رسائے میں مرجود بنوا بي كي آسودگي كاباخت يخ كااوروه مرات محداب آئ آن آل کے کارائ کال کے کراس-خوب سورت اضعامتحب عركول ادراقتباليات يرمبني منتل سلسلے

اور بہت کچھ آپ کی بینداور آرائے مطاق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242 ہوجا تا ہے تو کف انسوں ملتے ہیں۔ ..... شریک شریک .....

چھوٹے سائیں کی سوچوں نے بشیرال کواپے حصار میں گھیررکھا تھا اس کے حسن نے سوچنے بچھنے صلاحیتوں کو تسخیر کررکھا تھا سائیس تو بہت پچھاس کے آگے ہار چکا تھا حسین چہرہ ہروقت آگھوں کے آگے کورفص رہتا ،اب تو راتوں کو نیند کے ودران بھی یادیں شرارت سے ماز نہ

کین ابھی تک کھل کر اس نے اپنی چاہت کا اظہار میں گیا تھا کین کب تک خاموش رہتا اور پھر محبت کا دریا جب کناروں سے نظر محب و مجھتا ہے کہ اس سے نفع ، فقصال کتا ہوتا ہے اور کون سے لوگ مفاوحاصل کررہے ہیں ، کتے لوگول کی جمع پوئی ضائع ہور ہی ہے۔

پھر ایک دن سا تیس نے جذبات کوزیانے کی رسموں کے قفس سے آزاد کرنے کا فیصلہ کرلیا بشیرال کو اپنے کے قفس سے آزاد کرنے کا فیصلہ کرلیا بشیرال کو اپنے کم سے میں بلایا اور تمام جدبات کو باری باری اس کے آگا کے دیا۔

بلند و بالا د بواردن کے حصار میں گھری حویلی کی الکہ بننے کا عند یہ دیا، جفار کو نجھ سے نجات دلائے کا وعدہ کیا اس تکری کی ملک بنانے کا پیغام دیا، اس تحریما می ملک بنانے کا پیغام دیا، اس تحریما کی ملک بنانے کا پیغام دیا، اس تحریما کی اگری کھائی میں دفق کرنے کا اقرار کیا۔ کتنے ہی سکھے، ارام اور خوشیوں کی دلدل میں اس کو پیخسایا کتنے ہی خوابوں کو تعبیر دینے کے تمام اس کو پیخسایا کتنے ہی خوابوں کو تعبیر دینے کے تمام اختمارات اس کوسونے۔

میاں فخر کی بیٹی ناویہ بشیراں کی ہم عمر تھی حسن کا منہ بول انجوت، جو بھی ویکھا ہے تکھیں جھپیتا بھول جا تازیین کا چاند، اگر تھوڑ کی بہت کسیر رہ گئی تھی تو امارت کی وہیز تہوں نے بیجے دب کرختم ہوگئی تھی ۔ رویے پیسے کی ریل بیل، ناز نخرہ، وڈیر سے بن کا غرور، تمام اوصاف کے بل ہوتے پ اس کاحسن کچھاور کھم گیا تھا۔

اس کالسن چھاور کھر لیا گا۔ شہر کے منظے کالج میں پڑھرای کھی حسن و فہانت نے کتنے ہی نوگوں کو اس کر رکھا تھا گراس نے آج تک کئی کو ایک خاص حدے آھے بردھنے کا حوصلہ نہ ویا، بے شک آیک خاص حدے آھے بردھنے کا حوصلہ نہ ویا، بے شک آزاد خیال تھی، گر جو ملی اور گاؤں کے اصولوں کی

- مارچ١١٠١ء

پاسدار، غیرت کی منہ بولتی تصویر، خود داری اور انا کی علم بردار تھی تعلیم عاصل کرنے کے مشن پرتنی سے کاربند ہر سال اول پوزیشن عاصل کرتی ، بیار، محبت کے نام سے ٹاواقف امیر زادوں کی سوچوں کے آگے عصمت کی چٹان بن گئی، جو بھی اس سے نگرا تا پاش یاش ہو جا تا سب عزیز بستیوں کواس کے کردار کی عظمت برنخر تھا۔

پندرہ دن بعد چھٹی آتی والدین آدر جانے والے رشتوں کو سکین ملتی، چھوٹے بڑے سب کی آٹھوں کا تارا، حویلی کی رونقوں کو دوبالا کرنے کا تحلوناتھی۔اس کآتے ہی گئی چبرے کھل اٹھتے ،خوب اورهم مچیا، مالک نوکرسب کو برابر جھنے والی کسی کی ول آزاری کا باعث نہ بنتی بشیراں اورنصیر بھی خوب کھل کرکھیلتے۔

بشرال کو زمائے کی تلخیوں ہے آگاہ کرتی، پہی ا نگا ہوں ہے بیخے کی بھین کرتی، عصمت کے زیور کو محفوظ رکھنے کی تفیحت کرتی ہاک دامنی کی اہمیت ہے آگاہ کرتی، زمانے کی نگا ہوں سے داغدار ہونے سے بیخے کے لیے حرمت کی جا در میں جھنے کی تفیحت کرتی۔

من ہی من میں بشران کے بارے میں بہت فکر مند ہوجاتی مگر یہ بات اس کو حوصلہ دی کہ خو ملی کی ملاز مہ ہے میں میں دم ہے کہاس کی طرف میلی آئی ہے دیکھے۔ مجھی تو وہ بہت بریشان بہوجاتی آئی تر کو بشیراں غریب کے آئین کا پھول تھی غریب کے چا مذکو گرئین لگتے در بیس گتی۔

ده اس چاند کو بمیشه چیکیا ، سکرا تا دیکھنا چا متی تھی اور حویلی ایک ڈھال کا کام وے رہی تھی۔ ۔۔۔۔۔ کہنے کہ کیا ۔۔۔۔۔

چھوٹے لوگوں کو اپنی عزت کے ساتھ ساتھ زیانے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔

ی جری سر ہوں ہے۔
ہم آپ کے شایان شان نہیں، لوگ کیا کہیں گے،
پہلے ایسا کب ہوا ہے، جمونپرای میں رہنے والے کل کے
خواب نہیں و یکھتے، ہم کسی کو منہ وکھانے کے قابل نہیں
رہیں گے۔ پائی دودھ میں ملانے سے اپنی شناخت کھو
بیٹھتا ہے نمک چینی میں ملانے سے میٹھا تہیں ہوجاتا،
دولت کی ولوار میں سونے کے قفس میں قید نہیں ہوتا

بشرال اپنی غربت کا رد تا ردنے گی ، آئ تک کسی نے محفل میں ٹاٹ کا پیوندنیس لگایا ، کہاں دستے وعریف جائیداد کا بالک اور کہاں جوتے صاف کرنے والی نوکرالی ہمارا جوڑ کسی طور ممکن نہیں ، ویسے بھی میری اور آپ کی عمر میں بہت فرق ہے۔

آپ جوان بٹی کے باپ ہیں اس کی تعلیم وتر بیت پر تو جہ دیں ، اس کی شاوی کے بارے فکر مند ہوں ، اس عمر : میں ویسے بھی آپ کوشادی زیب نہیں ویتی اور وہ بھی بٹی کی ہم عمر ملاز مدسے ۔''

ا تناسننا تھا کہ سائیں آپ سے باہر ہوگیا، غصر سے کھر تھر کا بینے لگا۔ آستھوں میں خون اتر آیا ایک دو تھے گی ملازمہ کی بیجرات کہ جھے تھیجت کر ہے میری تھم عدولی کی گئتا جی اور وہ بھی آستھوں میں آستھیں ڈال کرود پیٹے سے جو ملی بی دور سے دولی کے میران کے والی جھے بیندو تھا گئتا ہوں کا میا کہ سے میاں فخر نے بشیران کے افکار کوانا کا مسئلہ بنالیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب مناسب وقت بنالیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب مناسب وقت بنالیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب مناسب وقت بنالیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب مناسب وقت

پھرائیک دن دفت نے یہ موقع فراہم کردیا ،ضردری اشیا کی خریداری کے لیے شہر جانے کا پردگرام بنا۔میال مناحب نے ناسازی طبیعت کا بہانہ کر کے جانے سے معارت کرنی۔ ڈرائیور کے ساتھ ٹیملی شہر چلی گئی ۔

کام کے بہانے میاں صاحب نے کانی ویر بشیراں کو روکے رکھا جبکہ اس کی والدہ اور بھائی کوجلدی چھٹی وے کرگھر بھیج دیا۔

مرے کی صفائی کے لیے اسے اندر بلایا ، اندرواخل ، مونے پر کنڈی لگالی اور پھراس کی عرب کی وجیاں اڑا

تحیح و پکار اندر ہی گھٹ کر رہ گئی، عزیت کا خزانہ رکھوالوں نے لوٹ لیا تھا، احتجاج کرتی تو کس ہے کرتی ۔
پھٹے کپڑوں اور عزیت کے بیچے کھی مکروں کو اکٹھا کر کے گھر کیے گئے مکروں کو اکٹھا کر کے گھر کیے بیٹے کہ کھی مکروں کو اکٹھا کہ گھر والوں کو کیسے بتاتی ہے اور پڑویٹے والی قیامت کا احوال بتاتی بھی تو کیا بتاتی ، عماب کے ڈرسے شامد خاموثی رہی ہوگی یا بھر اجڑی حالت و کمنے والوں نے خوو ہی مقیقت حال کا بیا چلا لیا ہوگا۔ اسکے دن بتا چلا بشرال کا حقیقت حال کا بیا چلا لیا ہوگا۔ اسکے دن بتا چلا بشرال کا

- مارچانا۱۰۱ء

<del>-</del>182-

خاندان علی اصبح منداند هیرے ہی بیدگا وُں چھوڑ کر کسی اور گرچلا گیا تھا۔

جوان بیٹے باپ کے بڑھاپے کا سہارا اپنی جیون ساتھی کی آئی کھوں کا ٹارااور بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ نصیر غیرت کی آگ میں سوکھی لکڑی کی طرح جیخنے لگا کون سالحہ ہو کہ وہ وڈیرے سے اپنی معصوم بہن کیا عصمت کا بدلہ لے سکے۔ بدلے کی چنگاری دہمتے انگارے میں بدل گئی۔

ایک دوست کے ہمراہ وہ شہرے آنے والے راستے پر چھوٹی مالکین نا ویہ کاروز اندا نظار کرنے لگا۔

ایک دن آگ کا انظار اس وقت ختم ہوگیا جب دور ہے دعول اڑائی گاڑی اس کو نظر آئی، جب گاڑی نزویک میچی تو اس نے زور زور سے ہاتھ ہلانا شروع ا کرویا قریب تینچے برنا دید نے نصیر کو پیچان لیا اور گاڑی رکوائی۔

تفتیرناد میرے باس آیا اور کہا میں اور میرا دوست بھی حویلی جارہے ہیں ہمیں بھی لیتے چلونا دیہ چیلی سیٹ پر میٹیلی ہوئی تھی۔

ناديد بي بي لي كوكها آب درايورك ساتھ دالى فرنت سيٺ پر بيٹھ جا كيس ہم دونوں دوست سيكھيے بيٹھ جاتے۔

جونبی نادیہ نیجے اتری تفییر نے اس کا بازو پکڑا اور فصلوں کی طرف تھیئے لگا۔ نادیہ یہ صورت حال و کھے کر بوکھا گئی، اس کے وہم و گمان میں ہمی نہیں تھا کہ حولی کا ملازم اس کا بازد پکڑنے کی جہارت کرے گا۔ اپنا بازد چپڑا نے کی جہارت کرے گا۔ اپنا بازد چپڑا نے کے لیے زور لگانے گئی، چیخ د پکار کیا ڈرائیور کو آوازوی۔
آوازوی۔

نصیر بخت غصے میں زور لگار ماتھا۔ اس کا دویٹا اتارکر
اور پھیکا ، بالوں کی لئ ہاتھ میں پکڑی اور دومرے ہاتھ
سے اس کا مندا ہے مند کی طرف کر کے کہا۔
میں آج اپنی مین کی ٹی عزت کا بدلہ لے کر رہوں گا،
تہارے باپ نے میری معصوم مین کی عزت پر ڈاکا ڈالا
ہے ہماری غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے ہمیں جھتے ہی مار
دیا ہے بہا ہیں وہ پہلے کئی لڑکیوں کی عزت سے تھیل چکا
دیا ہے بہا ہیں وہ پہلے کئی لڑکیوں کی عزت سے تھیل چکا

مجھے سکون ملے گامیری بہن سکھ کا سانس لے گا، تیرے
باپ کو بتا چلے گا کہ بیٹی کی عزت کتی تیتی ہوتی ہے۔ شخت
کوشش، جدو جہداور ڈرائیور کی بروقت مداخلت سے وہ
عزت کا زیور کو بچانے ہیں کا میاب ہوگئ، ممر وہ بیٹہ سمر پر
ندر ہا، تیص ہیمٹ گئی چوڑیاں ٹوٹ کسکیں بال بھر سمجے تیم
بر ہند نظے یا دُل حویلی بیٹی گئی۔

بر مست المحمد والول في جب ناز ولغم ميں بلي عام نظاموں في ميں وورر ہے والى ائي معصوم بلي كى سے حالت ديھى تو سے ميں موسوط ميں الله معموم بلي ميں بھونوال آئے گيا ، ہر خض غصے ہے ہے قابو مور ہاتھا ميال فخر كى آئى تكھيں الكارے برستانے لكين خون جسم كو بھاڑ كريا ہرآنے لگا۔

ار بار مراس سے است الکین نادید کم میں اس بھی گئی ، مرف باپ کواندر بلایا اور جب بشیرال کے بارے اسے بات کی تو میاں فرکو یوں لگا ، جیسے دہ یا تال میں اثر گیا ہوں پیدنہ اس کے بات کی اس کے بات کی اس کے بات کی اس کے بات کی تالہ لگ گیا۔ جیکا کر فرش کو د یکھنے لگا ، وبان پر چپ کا تالہ لگ گیا۔ نا دید کے کسی بھی سوال کا اس کے پاس جواب نہ تھا۔ نا دید کے کسی بھی سوال کا اس کے پاس جواب نہ تھا۔ نہ جھے میر ے سوالوں کا جواب چاہیے۔ اس حولی میں میں جھے میر سے سوالوں کا جواب چاہیے۔ اس حولی میں

بشرال کی عزت کوتار تازیرس نے کیا۔ میں تو تبھی تبھی بہاں اس کوامان کے گئی بخفظ کی جا در میں مجفوظ ہوگی کوئی اس کی طرف میلی آئے سے بیس دیکھیے گا، مگر محافظوں نے بہت اس کی عصمت کے بھول کونوچ ڈالا۔نا دید دہاڑنے گئی آ واز کمرے میں کو شخیے گئی۔ اب میں آپ کے کرتو توں کے بدلے چکائی رہوں گی، برگز زمیں اپنی جان تو دے سمتی ہوں مگر عزت پر حرف نہیں آنے دول گی۔' اور پھر انماری سے پہنول فکال کرنال اپنی کپنی پر پررکھ کرٹرائیگر دیا دیا۔



### هسن عادل

آج کے بور میں ہر شخص شارٹ کٹ کے چکر میں رہتا ہے اور اس کے لیے ہر ناجائز طریقے کی جائز قراردیتا ہے. ایك مجرم دہن كى رودا' اس نے دولت كى خاطر اپنے دوست كو بلی چڑھا دیا تھا۔

ويريشان تقابه " و بى بتار ما بهول ..... الواكثر ناصر ال كى كيفيت ے لطف اندور ہوتے ہوئے اولا۔ "بیٹے جاؤ۔ نجر زوہ گاریز میکا تکی انداز میں صوفے پر بیٹے اليا- اليه يما يرى نظر كا وهو كا تعاب ياتم في نظر بندى كا النه ميدد هو كالتما اور مذلطر بنذي - " واكثر ناصر منه لك اور پھراپٹا ناٹاں ہاتھ آ گے کیا۔'' بیسب اس کا کمال

ے۔" مریر نے حرب اس کے باتھ کی جانب ریکھا۔ اس کے ہاتھ بیں ایک بڑی کی رست واج

به تو گھڑی ہے ۔ گلریز اب تک محرجہ ت تھا۔ '' مید گھڑی میری ایجاد ہے۔ میں نے بھی وکھانے ے لیے حمہیں بلایا ہے۔"نیہ کھ کر ڈاکٹر ناصر نے کھڑی کے ایک بٹن پر ہاتھ رکھا اور گلریز ہے کہا۔' مغور ہےمیری طرف دیکھو'۔'

گلریز اے دیکھنے لگا۔ واکٹر ناصر نے بٹن دبا ویا۔اگلے ہی کیجے ڈاکٹر ناصر کا جیتا جا گٹا ٹھویں وجود نگا ہوں ہے اوجھل ہو گیا' جیسے کوئی جا دو گرمنتر بڑھ کر عائب ہوجا تا ہے۔

گریزخوف ز ده موکر کمژا موگیا۔'' من ..... نا ..... صرتم ..... کهال مو؟''

میں ادھر ہی بیفاہوں۔ اواکٹر ناصر کی شوخ آ دازآنی اورده دوباره نمودار بوگیا 🔑

''میرست اس گھڑی کا کمال ہے میرے دوست۔ مراؤ میں ....اے سائنس کی جاذوگری کہنہ سکتے

ڈاکٹر ناصر کو گئے ہوئے وی منٹ ہو گئے تھے لیکن اب تک این کا کوئی ا تا پینه ندتفا۔ حالا نکه و ه صرف وو منك كا كرير كياتها\_

گریز بے تالی سے پہلوبدل رہاتھا۔ اس نے اپنی رسب واچ پر نگاہ والی اور مضطربات انداز میں صوفے ہے گھڑ اہو گیا۔

' کہاں چلا گیا ہے؟ ''اس نے خود کلای کی۔ ''میں تبہارے باس کھڑا ہوں۔'' بیک لخت اے . وُ الكُرُ نَا صَرَكَى آ واز سَالَى دِي-

گريز ايك دم پلنا عمر چران ره ميا۔ پيچيے كوئى ني تھا۔ دہ صوتے کی طرف بڑھا اوران کے عقب میں حيما تک کر ديکھا۔ليکن د ہاں بھي کو کی نہ تھا۔

"ناصر ....." اس نے آواز لگائی۔" کہاں جھے مونے ہوتم ..... بيركيا بكا ندين ب؟''

میں چھانہیں ہوں \_سامنے ہوں تمہارے \_'' دُ اکثرُ ناصر کی ہنستی ہوئی آ واز آئی۔

پھر ایک وم ڈاکٹر ناصر کسی جن کی طرح اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ گلریز جیرت سے منبر کھویلے اسے ويكماره كيا\_اس كي آئىسى چيني كي پيني ره كئ تيس\_ اليه .... بيركيا .... تم غائب كيے ہو گئے تھے؟ گلريز پر چرتوں کے بم پیٹ پڑے تھے۔

ڈاکٹر ناصر ہنتے ہوئے صوبے پر بیٹے گیا اور اے بھی ہٹھنے کا اشارہ کیا۔'' بیٹھ جاؤ ..... میں نے کہا تھا

نا كەملىن تىمىمىي ايك انونكى چىز دىكھانا جا بىتا ہول \_''

''ہاں ۔۔۔ مگر ۔۔۔۔ مگر ۔۔۔۔ ہم غائب ۔۔۔ میری سمجھ یس کھے نہیں آرہا ہے۔''گلریز واقعی بہت جیران

elestes de

#### Downloaded:From Paksocietycom

من المواقع ال

ر کے ماہ میں مائیل کی ایک کارکا کی انگرائی کارکا کی انگرائی کی اگر کی تاریخ کارکا کی کارکا کی جائیل کی کارکا کی کا کارکا کی ک کارکا کی کارکا کی کارکا کیا کہ کارکا کی کارکا ک مر الله ما تشاده فرود و المراد و المرد و المراد و المرد و المرد

ر المراقع من المراقع ا المراقع المرا

16247 8 7 - 4 182 F

الوراني (در ادم) الانجاب على حدث الله الإنجاب التي يست همك والدكون التي الدوران في تعرف والدوران المعارض كالأراد التي الدوران الإنجاب الإنجاب المعارض كالمعارض كالمع

کریونے فیسٹو طوال میں تک تک اوک می اور کے دیائے میٹھان کا جمل ہوگیار کہ اور نگل اور لے ایک ٹیولڈ کراؤٹ

# - # - # - # Prot-St. L. 18 L. 2 / Prot-St. L. 2 / L. 2 / Prot-St. 2 / L. 2 /

<sup>—</sup> هادهاده

لگنے گئی۔ وہ ائدر داخل ہوگیا۔ اندر ڈائینگ ہال میں بہت سے لوگ کھانے پینے میں مشغول تھے۔

گلریزنے ایک آدمی کی ٹیبل پررکھا ہوا زگر دیکھا تو آگے بڑھ کراہے اٹھالیا۔زگرائے ہاتھ میں آئے ہی غائب ہوگیا تھا۔ وہ آدی دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔گلریز مزے ہے زگر کھانے لگا۔

آدی نے بلت کر دیکھا تو زگر نہیں تھا۔''میں .....ی زگر کون لے گیا.....یا ہا نہیں ....ویٹرلایا بھی تھا کہ نہیں۔''

🐠 نے ویٹر کوآ واز دی ۔

کریر دہاں ہے نگل آیا۔اسے کوئی دلچین نہتی کہ دہ
دیٹر کے کیا کے گا۔ دہ فٹ پاتھ پرزنگر کھا تا ہوا چلا جارہا
تھا۔ پیٹ جمرا تو اس کا دہائ کام کرنے لگا۔ اب اس
کے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ کسی دفت بھی اس کے
گیارے دوست ڈاکٹر ناجیر کی لائن دریافت ہوسکتی تھی۔
جنے وہ گلا گھونٹ کر مازچکا تھا۔ جسمائی اعتبار سے دہ
ناصر کے زیادہ طافت در تھا۔لہذا اسے خاص دشواری
ناصر کے زیادہ طافت در تھا۔لہذا اسے خاص دشواری
نیس ہوئی تھی۔ناصر تو جبر کے ادر کھ سے ہی مرکبا تھا۔
نیس ہوئی تھی۔ناصر تو جبر کے ادر کھ سے ہی مرکبا تھا۔

تھا اور یہال برے بڑے اداروں کے آفس تھے۔ لازمی می بات محی کہ یہان کے بیکول میں بردی بردی رقوم موجود مول کی تب کریزے قدم اس بیک کی جانب اٹھنے گئے۔ بینک کے مین گیٹ پرایک سیکیورٹی گارڈ الرث کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میٹل ڈی لیکٹر تھا گریز اس کے زویک جا کر کھڑ اہوااورا نظار کرنے لگا کہ کوئی اور آ دی آ ئے تو اس کے ساتھ وہ بھی اندر چلا جائے۔ایہے ہی جانے کی صورت میں جب وہ دروازہ کھوسلے گاتو اندر اور باہر والوں کو ذرواز ہ خوذبخو دکھلیا دکھائی دےگا۔اتے میں ایک کارے ایک آ دی اتر کر بینک کی جانب بڑھا۔ گریز ہوشیار ہوگیا۔ گارڈنے اس ص کوچیک کیااور جانے کا اشارہ کیا۔وہ آ دی دروازہ . وهکیل کراندر چلا گیا۔ نین اس کے عقب میں قلریز تھا۔ ا عرآ تے ہی وہ تھی اچا تک ہی رک گیا۔اورا پی جیب ہے کھ نکا کنے لگا۔ گریز اپنی ہی جھونک میں اسے ہے عكرا حميار ووقص چونك كر يجهير و يكينے لگا' مكر اسے كوئي

دکھائی نددیا۔ وہ جیران سا ہوکراردگرود کیفنے لگا گلرین کا ول اچھل کر حلق میں آگیا تھا۔ پھر اس آ دمی نے کندھے اچکا کر جیب سے ایک چیک ٹکالا اور کیش کاؤنٹری طرف بڑوھ گیا۔

گریز نے ایک طائرانہ نظر اندر کے ماحول برڈالی۔ بینک کا عملہ اپنے روفین کے کا موں کی انجام وہی میں مصروف تھا۔ بہت سے لوگ بھی وہاں اپنے کا موں کے ایک مور پرکیش کا موں کے لیے آئے ہوئے تھے۔خاص طور پرکیش کا دُنٹر پرکانی رش ہورہا تھا۔گریز نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے وہاں کا پوراجا کزہ لے ایا لوگوں کی چہل پہل متواتر جاری تھی اور گمان غالب تھا کہ کوئی اس سے گرا جا کہ اس کے گرائے کے لیے جائے۔ اس کے گرائے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ محاط ایک جگہ کا انتخاب کیا تھے۔ اس کے باوجود وہ محاط ایک جگہ اور دور وہ محاط ایک جگہ اور دور وہ محاط ایک جگہ اور دور وہ محاط ایک جگہ کا انتخاب کیا تھے۔ اس کے باوجود وہ محاط ایک دور وہ محاط ایک باوجود وہ محاط ایک دور وہ محاط ایک

کاؤٹئر کی طرف جانے کے لیے ایک الگ در دازہ تھا۔ جس کا کھلنے اور بند ہونے کا میکنرم اندر سے تھا۔ کوئی بھی اندر جانا یا باہر آتا تو وہ فورابند ہوجاتا تھا۔ طریز کو اندر ہی جانا یا باہر آتا تو وہ فورابند ہوجاتا تھا۔ طریز کو اندر ہی جاناتا کیونکہ رقم تو اندر جاکر ہی حاصل کی جاستی تھی۔ پھر گریز نے موقع دیکھ کراپی جگہ جانب لیکا۔ دہ دروازے کی جانب لیکا۔ دہ دروازے کی جانب لیکا۔ دہ دروازے کی جانب لیکا۔ دہ دروازے کے بائن آکراس کے برابر میں چیک کر کھڑا ہوگیا اور انظار کرنے لیگا گوئی باہر آگیاں کرنا پڑا۔ عملے کا ایک موٹا ساتھ دروازے کی جانب بڑھا۔ اندر بیٹھے تھی نے اسے دیکھ کر بٹن دبایا جانب بڑھا۔ اندر بیٹھے تھی نے اسے دیکھ کر بٹن دبایا جانب بڑھا۔ اندر بیٹھے تھی نے اسے دیکھ کر بٹن دبایا در دروازہ کھل گیا۔ گریز موٹے آدی کے ساتھ ہی اندرآ گیا۔

ہیں۔ اے بجیب اور محور کن لگ رہاتھا۔ عجیب اور جا دوئی۔ کوئی اسے و کمیونیس سکتا تھا جیب کہ وہ ان کے سامنے موجود تھا۔ گریز نے ایک کاؤنٹر کے پاس کچھ خالی تھلے دیکھے۔ جن میں کیش لانا جا تاتھا۔

'' گام بن گیا۔''گاریز نے ول میں کہا اور بردھ کر ایک تھیلا اٹھالیا۔ تھیلا اس کے ہاتھ میں آئے ہی عائب ہوگیا۔ اس جگہ میٹھے ہوئے افراد لوگوں کو ڈیل کررہے

زات نی آی دجه<sup>سیخای</sup>ق کا ئنانت تقی تخلیق دم ہوگئی ونياجهي ساري سيح كن مچیل بھول گل ہوئے لگے رحمت کی بارٹن ہوگئی پیرنسل آ دم کے لیے خوشيول كي أك بارات تقي ذات نې بى وجېڭلىق كا ئنات تقى اس بزم کا نئات میں بيغام حق بجيجا كميا اور مجرر سولول کو پیهال تعليم كوبهيجا كما سأز عر واول کے لیے منع ني کي ذات ڪي وْاتِ بْنِي الله وجِنْكِينْ كَامَاتُ تَقِي وهروز تشرآ سي مح ادرعرش کوسجا تیس کے ان کی ادائے خاص پر افلاک جموم خانس کے بيد عده رسول ب امت کو بخشوا کیں گے روزازل خالق ہے ہیے میرے نی کی بات تھی ذات ني اي دحة خلي**ق ك**ا ئنات تقي

ووزازل يجيجي ندقفا بس میر ہے رب کی ذات بھی برسمت نورنورتها اورنور کی برسات تھی اس نورے اللہنے بيداكياايناني ذات نې الى دجە تىخلىق كا ئئات تىمى الخياجرخ بحى ردال روال اور فرش تفارهوان رهوان برسمت آب آب تفا مصدري تبوائبل تصين روال اور حکم محتابیه برق کو ادرع ش كوادر فرش كو ہوں سب کے سب قطار میں برزوئے شاہ دوجہان حروثنامين كم فيقط 👵 میرے نی کی ذات گی دُ اتِ بِي الله ويَنْظِيقِ لَا كَا سَاتٍ كَا بيرهم رب تعالى موا كلمدملاتك سيرجعا سبحان **ز بی** الاعلیٰ سبحان رنى الأعلى روزازل كيابتدا میرے بی کی ذات تھی

کھنگ جاتا۔ اس نے کی دراز میں سے نوٹوں کی گڈیاں اللہ مروہ تمام گڈیاں دراز کے اندرولی حصول سے نکالی تھیں اور جو گڈیاں سامنے کی جانب تھیں انہیں جھوا کے نہیں تھااس طرح کا وُنٹر پر بیٹھے خص کی نظر دراز پر رقی بھی تو اسے سامنے کی تمام گڈیاں جوں کی توں پڑی دکھا کی دیتیں ادر کوئی جگہ خالی نہیں گئی ۔ چند ہی منٹوں میں گڑیوں سے لبالب بھر گیا اس

سے لہذائسی کی توجہ تھلے کی جانب مہیں تھی۔ گی کاؤنٹر
کے پاس بڑی بڑی درازیں تھلی ہوئی تھی اور ان میں
بڑے نوٹوں کی نئی گڈیاں کھائی دے رہی تھی۔ اب
گریز نے دھیرے دھیرے کام دکھانا شروع کردیا۔ وہ
ایک ایک کرنے بڑے نوٹوں کی گڈیاں تھلے میں تھل
کررہا تھا۔ وہ کوئی جلد بازی نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ اگر وہ
ہردروازہ کوخالی کردیتا تو بینک کا آوی خالی دراز دیکھ کر

مارچ١١٠١

PADNE

کا دل بلیوں انچیل رہا تھا۔ آج وہ پکھے ہوگیا تھا جس کے بارے میں اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔وہ ایک وم ہی کروڑ چی ہوگیا تھا۔

پھر اس نے ایک ہی بینگ سے زیادہ مال نکالنا مناسب نہیں سمجھا۔ انجی اس علاقے میں کئی بینک موجود تھے۔گریز ای احتیاط کے ساتھ اس بینک سے نکل گیا۔ مگر اب اس کے پاس ایک خطیر رقم تھی۔ جس کا وہ بلاشر کت غیرے مالک تھا۔

اب اس کارخ برابر والے بینک کی جانب تھا۔اس نے اپنی کا رخاصے فاصلے پر پارک کی تھی۔ چلتے چلتے وہ رکا اور پھر پچھ سوچ کر کار کی طرف بڑھنے لگا۔اس نے وہ تمام رقم کارکی نشستوں کے پیچنشل کی اس جگہ لوگوں کی آمدور فنت کم تھی۔ اس لیے اس کارروائی میں اسے کوئی وقت پیش نہیں آئی۔

اب تحیلا پھر خاتی ہوگیا تھا۔ بھرنے کے لیے۔ گریز
ان بار لیے لیے قدم بھرتا ہواا گے بینک کی جانب بڑھ
رہا تھا۔ بیاں سکورٹی کے انظامات مزید سخت
شخے۔ گریز کواندر وافل ہونے میں بہت زیادہ احتیاط اللہ رونی جے بیل کا دُنٹرز کے اندرونی جے میں بہت کیا۔ جہال بینک کا علمہ بکار ہوتا ہے گریز وقت ضائع کے بغیرانے کا مین جت گیا۔ جہال بینک کا علمہ بکار ہوتا ہے گریز وقت ضائع کے بغیرانے کا مین جت گیا۔ میاں زیادہ تر بیا ہے براروالے نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ کا دُنٹر کے عقب سے باہراآیا۔ بھروہ ای انداز میں کا دُنٹر کے عقب سے باہراآیا۔ انجی اس نے قدم برجائے ہی سے کہ اجا تک زور دار دھا کے گی آ واز برجائے ہی ہی ہے کہ اجا تک زور دار دھا کے گی آ واز

· گُلريز بري طرح چونک گيا۔

وهاکے کے ساتھ ہی اس نے ایک چیخ سیٰ۔اس کے فوراً بعد کمی آ دی کی خوف ناک آ داڑ دہاں ابجرنے گئی۔

'' خبردار۔ جو جس جگہ ہے وہیں جم جائے۔ جس نے بھی چالا کی کی تو گولی مار دی جائے گی۔''

عن چوں ماروں ہانے ہا۔ گریزنے دہاں کئی ڈاکوؤں کودیکھا۔ان سب کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ ڈاکو پورے بینک میں کھیل مجھے شخصالیا تھا کہ دہ کممل ریکی کرنے کے بعد ہا قاعدہ پلانگ

مہم او ہے رہے۔ '' جلدی کر د \_ جلدی کر د \_'' ڈاکوؤں کا سرغ نہ اپنے ساتھیوں سے کہدر ہاتھا۔

گُریز کے پیروں میں سے جان ہی نکل گئی تھی۔ اور پیرین ہوکررہ گئے تھے۔ تب ابے خیال آیا کہ دہ تو نادیدہ ہو چکا ہے۔ اسے بھلا ان ڈاکوؤں سے کیا خطرہ

اور پھروہ خووجھی تو ڈیسٹی کرنے جار ہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی گریز نے باہر کی جانب پین تدی شروع كردى الجيمي وه صرف يايج چير قدم عي جلا موگا که یکا یک زور دارآ ڈاڑوں کے سازتھ کی فائر ہوئے۔ شیشے ٹو نیے کے جھنا کے ہوئے لوگوں کی دلدوز چینیں · الله والأرحرام من يخت موئ كر م الته تق ما في ڈاکوڈل نے صوفول ادر ستونواں کے عقب میں یوزیش سنبیال لیں۔ بینک میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے تھے۔ جن کی انیٹرنگ جھی ہر کیجے کی جاتی ہے و مال بھی تین سکورنی گارڈ زیسٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ڈاکوؤں کو ُ دِيكِيرِلِيا تِمَا اورموقع يا كركني وْ اكُودُ لِ كُونْتَا نِه بناليا \_ بينك میں آنے والے افرادا در عملے کے لوگ فرش پر لیٹ گئے ہے۔جن سیکورتی گارڈ ز کوڈ اکوؤں نے پہلے ہے بے بس کرر کھا تھا انہوں نے بھی ڈاکوؤں کی بوکھلا ہٹ ہے فائدہ اٹھا کرموریے سنجال لیے۔اب ڈ اکوا جا تک ہی بازی بلید جانے برمعیبت کا شکار ہو گئے تھے اور گارور کے رہے میں آگئے تھے۔گار پر بھی ایک ستون کی آ او میں کھڑا تھا۔اگر جہوہ نا دیدہ حالت میں تھا مگر کوئی بھی اندهی گولی بھٹک کراہتے جاٹ سکتی تھی۔ فی الحال گلریز الجمی مرنے کے مود میں تیں تھا۔ ابھی نیال مقابلہ جاري تفاكرة اكودل كرمز غندفي جلاكراي ساتحيول

Mely ale

ميال بيوى ادر فساد

میاں بیوی کارشتہ ایک عظیم رشتہ ہے جو جوڑا تو مشکل سے جاتا ہے لیکن توڑا آسانی سے جاسکتا ہے۔ ہرگھر میں نساد جھڑ کے ہوتے ہیں کمی کمجار جھڑ اور دسے ہر دھ جاتا ہے لیکن یہ پہائیں جل یا تا کہ زیادہ جھڑ الوکون ہے میاں یا بیوی؟

اکٹر بیویاں بہت باتونی ہوتی ہیں جو بات بات پرآ ہے سے باہر ہوجاتی ہیں اور جھگر اکرنے میں پہل کرتی ہیں کہتے ہیں جس گھر میں برتن ہوں وہ آپس میں کھڑ کئے ضرور ہیں۔ اس لحاظ سے چند لیجا ٹی ہے عزتی اور بیوی کے نازیبا جھلے سننے کے بعد ہر دل میاں آ کرمیانوالی کا ہیرو بن ہاتا ہے۔ جو بیوی میاں والی ہوتی ہودہ وٹر کونیک دیکھنا جاہتی ہے۔ ہوار کھر میں مملے جیساما حول بیند کرتی ہے ای لیے چالاک اور ہوشیار لوگ کہتے ہیں کیسوٹری ونڈ در موٹر سائمکل کی ٹیونگ اور ہیوی کے دیا تھی کیسوٹری ونڈ در موٹر سائمکل کی ٹیونگ اور ہیوی کے دیا تھی اور بیوی اور ای کے فیادی تین تسمیس زیادہ مشہور ہیں۔

ماذرك بيال بيوى كافساد

ماڈرن میاں ہوی کا نساد ہودھتا ہے کم نہیں ہوتا الی ہویاں جنہیں پارٹر سے مجت اور یکن سے خداواسطے کا ہیں ہوء مخطے اور گلی کی خواتین سے فوراً گھل ل جاتی ہوں اور کئی خواتین کے گلے میں باآسانی پڑجاتی ہوں اس کے علادہ وہ گھر بے کام کاح سے جان چیٹر آگر دور بھاگتی ہوں بیاتی ماڈرن ہوتی ہیں کہاں گئیآ یا ان کے پیچسنسالتی ہیں جبکہ وہ خودکوسوش درک میں میصرون کے رکھتی ہیں میر بیویاں محلے میں بھی ڈراؤ کا فساد کرا کرانجوائے کرتی ہیں ان کی طرف سے کرائے گئے فساد م فساڈ کہلاتے ہیں۔

سادكي يبنديس بيوي كافساد

بادگی پیندمیاں ہوگی گافساد مادہ ہی ہوتا ہا درائی ہولیاں کی یہ منصب والوں کوئی گئی ہے جی ہال خراب نصیب والوں کی یہ ہوئی ہوگی واپنے آپ سے والوں کی یہ ہویاں اتنی سافہ ہوئی ہیں کہ سادگی ،سادگی ،سادگی ہوجاتی ہے تو آئیس یادا گئی ہوگی تو اپنی آگئی ہوگی ہوجاتی ہے تو آئیس یادا تیا ہے کہ میاں صاحب تو ابھی آ کے ہی نہیں ۔ پھرخود ہی دل ہیں ہوجی ہیں کہ شوہر کو جب کر کھلا کر مادا جا شکیا ہے تو پھر زہر ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہید اتنی سادہ ہوتی ہیں کہ شوہر کو جب کر کھلا کر مادا جا شکیا ہے تو پھر زہر ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہید اتنی سادہ ہوتی ہیں کہ سی تقریب میں جانے کے لیے میک ایس ہمیں کرتی بلکہ تقریب سے واپس آ کر منیک ایس کرتی ہیں دون فیاد شروع ہوجا تا ہے تو بیا تی شادی کی تصویر دیکھ کررونا شروع کردی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاش میر کی شادی اس ہیں جس دن فیاد شروع ہوجا تا ہے تو بیا تی شادی کی تصویر دیکھ کررونا شروع کردی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاش میر کی شادی اس کے سادہ میاں ہوئی ہوئی ہوئی ۔سادگی بہند میاں ہوی کارفساد "سادہ فساد" کہلاتا ہے۔

سازتی میاں بیوی کا فساد

سازشی میاں بیوی کا فساد تروع ہوتے ہی نت نے منصوبے بنا شروع ہوجا تا ہیں ان بیو یوں کے حوالے ہے بیہ کہنا ہی کا فی ہے کہ ایسی ہوتا ہے کہ اس شخص کوقد رہت اس کی خطاؤں کی سز اسی دنیا ہیں ہی ویتا جا ہمی ہی اسی بیوی کے ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کوقد رہت اس کی خطاؤں کی سز اسی دنیا ہیں ہی ویتا جا ہمی ہے انہوں نے ہر لیحہ فساد کو و ماغ پر سوار کیا ہوتا ہے ان میں سازش کوٹ کوٹ کر ہمری ہوں ۔ بید پہلے لڑائی کا منصوبہ ہوتی ہیں اور پھر فساد کرتی ہیں۔ بھی بھارا گر ان کی سازشی منصوبہ ناکی ہیں۔ اس کی سازشی منصوبہ ناکام ہوجائے تو بیج علی خود سوری کا منصوبہ بینا لیتی ہیں۔

ے باہر نگلنے کا کہا اور خود بھی وروازے کی جاب تھکنے ہیں۔گریز ستون کی آٹے ہو کرویوارے ساتھ ساتھ لگا۔ چند ڈاکوز بین بوس ہو چکے تھے۔ یہ نہیں چل رہاتھا گگ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اسے بینک کہ ان میں سے کتے مرکھے اور کتنے بے ہوش پڑے کے اندر مربیدر کھنا خطرے سے خال نہیں لگ رہاتھا۔

- هار چ۱۱۰۱ع

FOR PAKISTAN

ڈ اکواب دروازہ کھول کر ہاہرنگل رہے تھے شینے کا ایک دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور کر چیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ڈ اکوائیس کھلا تگ کر ہاہر بھا گے۔ مگر ٹھنگ گئے۔ باہر پولیس کی کئی موہائلیں کھڑی تھی۔

و اکوؤں نے بلاتا خیر اور بوکھا کر پولیس والوں پر فائز کردیے۔ نیجاً پولیس کی طرف سے کولیوں کی بوچھاڑا کی اور آگے والے کی واکوؤں کو خرت کے سفر پر روانہ کردیا۔ گلریز دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اچا تک اس نے ایک سیکورٹی گارڈ کے چینے کی آواز سنی ۔ اس نے ایک سیکورٹی گارڈ کے چینے کی آواز سنی ۔ اس نے ساتھ ہی گلریز کے سینے میں ایک انگارہ سیوست ہوگیا۔ گلریز کی سجھ میں نیس آیا کہ آخر میں ہوا کیا ہوست ہوگیا۔ گلریز کی سجھ میں نیس آیا کہ آخر میں ہوا کیا ہوست ہوگیا۔ گلریز کی سجھ میں نیس آیا کہ آخر میں ہوا کیا ہوست ہوگیا۔ گلریز کی سجھ میں نیس آیا کہ آخر میں ہوا کیا ہوست ہوگیا۔ گاریز کی سجھ میں نیس آیا کہ آخر میں ہوا کیا ہوست ہوگیا۔ گلریز کی سجھ میں نیس آیا کہ آخر میں ہوا کیا ہوست ہوگیا۔ گلریز کی سجھ میں نیس آیا کہ آخر میں ہوا کیا ہوست ہوگیا۔ گلریز کی سجھ میں نیس آیا کہ آخر میں ہوا کیا ہوست ہوگیا۔ گلریز کی سیمنے کی جانب دیکھا ادراس کا دیا خ

سینے ہے خون تیزی ہے بہدر ہاتھا۔ ابھی گلریز حیرت باش نظروں سے خون دیکے رہاتھا

کے لیکافت اسے شدیدترین در دکا احساس ہوا۔ وہ چکرا کرفرش پرگر گیا۔اس کے اتھ سے نوٹوں سے مجراتھیلا گر چکا تھا۔ات میں ایک اور کولی نے اس کا تھیجہ اڑا

دیا۔گریز کوئڑ ہے کا موقع بھی ہیں اُل کا تھا۔ سامنے کی شفتے میں گزیز کی الاش کا مکس دکھائی دے رہاتھا۔

\*\*\*\*\*

چار دن بعد کا ذکر ہے۔ پولیس آ فیسر قیم الرحمان پرلیس کا نفرنس کر دہے تھے۔گریز کے کیس پر نفتیش کھل کرلی گئی تھی۔ تین دن تک میڈیا پر اس کیس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی رہی تھیں۔آخر کیس کی محتیاں سلحمالی گئی تھیں۔

رہ قتل کی وار داتوں کے کیس اکثر میڈیا پرآت رہے ہیں۔ان کی توعیت محلف ہوتی ہے۔ پچھے کے پیچے مجر ماندارادے ہوتے ہیں بعض رقابت اور بعض ذاتی رشنی کا شاخسانہ ہوتے ہیں۔ مگر یہ کیس قدرے مخلف ہے۔اس میں ایک دوست نے دوسرے دوست کولائی کی وجہ سے آل کیا۔ ڈاکٹر تا صر جانے مانے سائنس دان بیں انہوں نے ایک الیم کھڑی بنائی تھی جے پہن کر مائٹ ہوا جاسکا تھا۔ گریز کوانہوں نے وہ گھڑی دکھائی

اور اس کے بارے میں بتایا تو گلریز کے سریر شیطان موار ہوگیا اور اس نے ڈاکٹر ناصر کوٹل کر دیا۔ ککریر اس کھڑی کی مدد سے غائب ہو کر دولت حاصل کرنا جا ہٹا تھا۔ وہ کانی عرصے سے بالی بجران کا شکارتھا اور اسے دولت کی شدید ضرورت تھی۔ کلریز نے بلاتا خیر ایک بینک نے دولت لول اور دوسرے بینک کا رخ کیا۔ اتفاق سے وہاں ڈاکوؤن نے دھاوا بول دیا۔ ساتھ ہی ہولیس نے اطلاع پر کارروانی کرتے ہوئے بینک کو گھیرے میں لے لیا۔ یولیس مقابلہ ہونے لگا۔ کو نیوں کے تیاد لے میں کئی پولیس اہل کار زاحی ہوئے اور کی ڈاکو مارے بھی گئے۔اس وقت گلریز بینک سے رقم لوث كريا برآ ربا تقاروه غائب حالت بين تقار كجر اس نے باہر تکلنے کے لیے قدم بردھائے تو اجا تک دہ طا ہری حالت میں آ گیا۔ لیکن مگریز کو اس کی خبر شہ ہوئی آیک سیکورٹی گارڈ نے اسے ڈاکو جھے کر کولیاں برسادیں اور گریز مارا گیا۔اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ كلريز اجا يك بي طاهري حالت ميس كيس آ گیا۔ ' بولیس آ فیسر نے اس مقام بررک کرمیڈیا کے لوگوں پرایک نظر ڈالی اور دو ہارہ گوٹیا ہوئے ۔'' گھڑی کی بیٹری حتم ہوئی کی ۔ این میں سال کے بجائے ری حارج اٹیل بیٹری کئی ہوئی تھی۔وہ زیادہ ہے زیادہ جار ہے یا یکی مھنے چلتی می اس کے بعد اسے بیارج کرنا برتا تھا۔اس کی کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر ٹا صر کو ہوی رقم كى ضرورت تقى - اي لي انبول في كلريز كو يارشر بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ گلریز کی بدھیبی .....کہ اسے معلوم مہیں تھا کہوہ زیادہ سے زیادہ یا چے محصے تک عائب رہ سکے گا۔ بینک سے باہر نکلتے دفت بیٹری ختم ہوگئی اور اس کے ساتھ گریز کی زندگی بھی ''

يهال تك كهة كريوليس فيسرغاموش بو محية .

+



دایس بدیس نئے اور پرانے لکھاریوں کی رنگارنگ تحریریں جوآپ کے دِل کوچھولیں گی

| المين صدر الدين بهاياني | بے چین شہر کی پر سکون کو گئ |
|-------------------------|-----------------------------|
| طاہرہ جبیں تارا         | رگ جانان                    |
| زينب اصغرمغل            | يس آئينه                    |
| عمران احدراجپوت         | یادوں کی پر حیصائیاں        |
| محمد خالد جاوید         | قربانی                      |

# ہے چین شہر کی پُرسکون لڑکی

### صدر امين الدين بهاياني

انسیان درد کی اپٹا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے اور ہلکے سے سیر درد پر بھی ٹڑپ اٹھٹا ہے مگر اس کا جسم درد محسوس کرنے کی حس سے پیدائشی طور پر محروم تھا۔

دوستروں کے درد پر تڑپ اٹھنے والی معصوم روح کا قسانہ.

آئی گیروہ غیرحاضرتی! پہلے روزو میں نے سوجا کہ شاید کوئی ضروری کام آن پڑا ہوگا جس کے سبب دفتر نہ آئی ہوگی۔ مگر جب میں روزگر ر کئے تو بچھے تشویش ہوئی۔ اُس کے ساتھ کام کرنے والے دوسر بے لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آئیں تھی بچھے علم نہیں ۔ سب سے زیادہ چیرت تو اِس بات پر ہوئی گئیس کے پاس اُس کا فون نمبر تک نہ تھا۔ ابھی میں سوچ ہی آرہا تھا کہ انتہ آرڈ بیار ممنٹ سے معلوم کروں گئیس سے کیبن کا دروازہ کھلا اور آفس بوائے اندر داخل ہوا۔ میر کی میز کے قریب یوں کھڑا ہوگیا جیسے بچھے کہا تو جا تنا ہوگر کہ رنہ پار ہا ہو۔ اُس کی نگا ہیں اپنے جوتوں پر گڑھی ہوئی تھیں۔ ایک ہا تھ سے بالوں کو تھیا تا ہوا بولا۔ ''حسن صاحب! وہ صدف میڈم کی کوئی خبر آئی ؟'' میں اُس کی بات کا جواب تھی میں سر ہلا کردیے ہی والا تھا کہ جھے بچھے خیال آیا۔''تم کیوں بوچھ رہے ہو؟''

''بی .....صاحب سین سین ویسے ہی ایسی کوئی خاص بات تونہیں ہے۔' اُس کے لیجے کی گھبراہٹ نے جھے چونکا دیا۔ میں نے اُسے گھور نے ہوئے قدرے با آ واز بلند کہا۔''میری طرف دیکئی کر بات کرواور ٹھیک سے بتا ؤبات کیا ہے ؟''

''نی صاحب …وه …یات …اکوئی بات پیس … یک تو بس … وه میژم بچی دنوں ہے بیل آرہی ہیں نا … سوچا آپ کو پچینلم ہوگا۔ بس یو نبی یو چینے چلا آیا۔'' وہ بچھ ہے آٹکھیں پُڑاتے ہوئے بولا۔ اُس کی اِس حرکت نے میرے شک کو نیتین میں بدل دیا کہ ضرور پچی دال میں کالا ہے۔اب کی بارش نے سخت کہتے میں دریا فت گیا۔'' ویکھو، کج بچ بتا ؤکہ کیابات ہے درنہ میں بہت نری طرح بیش آؤں گا۔'' میرے کڑے تیورد مکھ کروہ پیچارہ گھبرا گیا۔'' جی حسن صاحبِ …..وہ …..وہ میڈم نے بی کہاتھا کہ اِس بات کاکس کو بھی پیدنہ چلے …..!''

'''س بات کاپیتہ نہ چلے؟''میں نے گرجتے ہوئے کہا۔''صاحب! میں غریب آوی ہوں اور میڈم کو پیتہ چل گیا کہ
میں نے آپ کو بتادیا ہے تو وہ بہت ناراض ہوں کی اور بھی غریب کا ناحق نقصان ہوجائے گا۔' وہ رویا نسا ہوتا ہوا ہوا ہوا۔
'' تم فکر نہ کرونہ میں ہوں نا' میں تمھا را نقصان ہر گر نہیں ہونے ووں گا۔البتہ تم نے بچھے سب کچھ بچ نے بتایا تو بچ
عجما را نقصان ہوجائے گا۔'' میں نے اپنے لیجے کو دھم کی آمیز بناتے ہوئے کہا۔''ارے نہیں صاحب!'' وہ گھگیا تے
ہوئے بولا۔''میں بہت ہی غریب آوی ہوں۔میرے وو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔'' اُس کی آئی کھیں بھر آ میں اور لہجہ
تو اِس قد رگاہ کیرہو چکا تھا جیسے مانوا بھی روہی تو پڑے گئی نے ایس والیا ہو کہا تا کہ تھا را
تقصان بیس ہونے دوں گا۔ بس تم جھے فوراً بنا و کہ بات کیا ہے؟'' بھر جو پھی اُس نے بتایا میں تو بس ہکا بکا نما ہو کر رہ گیا
اوراُ سے تسلی دے کر بھی جو ما۔

صدف مرزااایک ڈیڑھ برسے اس برآ مدانی کمپنی جہاں میں میجرمتعین تھا، بطور پروڈکشن کوآرڈ نیٹر کام کر رہی تھی۔

192-

اُس کے نیرائفن میں آرڈر کی بروقت ترسیل کے لیے نیکٹری میں پروڈ کشن سپروائیزر کے ساتھ جاری کام کی رفتار پرنظر رکھنا اورتمام زبر يحميل آر وُركي ميوجوه وصورت حال كي روز انه كي بنيا دير ر ٽيوڻس تيار كر كيمتعلقه اسٹاف تك پنهانا تفا۔ وه رکھ جیب میلز کی تھی۔ دنتر کے تمام مرو دخوا تین اساف میں گھلنے ملنے سے اجتناب برتیں اور سارا دنت اپنے کام میں مصروف رہتی ۔ اے اپنی نشست سے بہت کم اٹھتے ہوئے و مکھا۔ اپنی تیار کروہ رپورٹوں کومتعلقہ شعبے یا اسٹاف تک پہنچانا ہوتو وہ انہیں آفس بوائے کے لیےرکھی گئی تخصوص ٹو کری میں وال دیا کرتی جسے وہ آتے جانے اٹھا کراس پر لکھے نام والی میزیا سمرے میں پہنچا دیا کرتا۔ ونتريس الثاف كے ليے ايك وسيع ليج روم تعاجهال سب ايك سے دو كے درميان كھانا كھاتے اور فارغ موكر آبرام وہ صونوں پر پراجیان ہوکر کانی اور جائے ہے لطف اُٹھاتے ۔ مگروہ اپنالنج جو کہ عمو ماسینڈوج یا سلائد پرمشمل ہوتا ، آفس ئے نے منگوائی گئی جائے کے ساتھ اپنی میز پر ہی ہوئے اطمینان کے ساتھ دھیرے دھیرے تعم کرتی ۔ اس وقت تک آئی کی جائے ممل طور پر تھنڈی ہو بھی ہوتی جے وہ بڑے برے کھونٹ بھر کر بیتی اور بھرونتر کے ووسرے لوگوں کے برعکس کیج کا وقفہ تتم ہونے کا انظار کیے بنائی نوری طور پراہنے دفتری کا موں میں مشغول ہوجاتی ۔ عار بجشام کی جائے پیش کی جاتی جیسے ہی آفس بوائے اس کی میزیر کر تا گرم بھاپ اُڑاتی جائے بی بیالی رکھتا وہ اپنی دراز میں ہے بیٹکٹ کا بیکٹ نگال گرسکون واطمینان کے ساتھ چند بیٹکٹ نوش کرتی۔ انتی ویر میں جائے گی گری مجى ختم ہو چى ہوتى اور دہ برے برے گونٹ جر كر جائے تے م ونتر ایک مخصوص رکتے ہے آتی اور شام کو وہی رکشہ أے لینے بھی آتا۔ ونتر کے کئی خوش شکل وخوش بوش نوجوان اُس کے اِردگر د تو جہ حاصل کرنے کے لیے منڈ لاتے رہے۔ گروہ اپنے کام میں سر جھکا یے یوں مگن رہتی جسے اسے کسی سے ہونے کا احساس بی ند ہو۔ وہ سارے اسٹانی میں مغرور حسینہ کے نام سے مشہور تھی۔ عالانکہ میں نے اسے ہمیتہ بہت ہی ہااخلاق اور مہذب پایا۔ اُس کالہجہ رقیم ورقیما ، پر خلوص اور چیرے پر ہمیٹ ایک ہلی می دوستانہ مسکراہ نمایاں رہتی ۔ مگر کسی ہے اور فو و بات کرتے جھی شدہ مکھا = نیز ہی تھی اٹناف کینک پایا رقی وغیرہ ہی میں شرکیکہ ہوتی ۔ و پسے تو میں ایک خوش وخرم شاوی شدہ ، بال بچون والاِ شخص اور غمر میں بھی اس ہے کوئی بارہ پندرہ برین بڑا ہی تھا تو ظاہرے کہ میری اس میں ولچین کی وجوہات ہرگز وہ نہ ہوسکتی تھیں جو کہ اسٹاف میں موجودنو جوانوں کی تھیں۔ مگر سیمی رویہ مجھے اکثر و بیشتر اس کے بارے میں موچنے پرمجبور کیے رکھتا۔ میری دلچینی کی وجه بھش اس کا ملکوتی حسن اور معصومیت بھراچېره ہی نه تھا۔ایک ادر بات بھی اس میں ایسی ضرور تھی

قدرت کا ایک اٹل اُصول ہے کہ ہوبصورتی ہرانسان کواپی طرف ضرور متوجہ کرتی ہے اور پھر اس کا پیائیب وغریب

جواسے دوسروں سے مفرو بناتی تھی۔اسٹاف کا کم وہیش مررکن دفتری کام سے زیادہ دفتری سیاست،افسران بالا کے حوالے سے چرمگوئیاں ،حالات واضرہ تو تبھی اپنے گھر بلومسائل کو لے کرادراگریجے ندمیسرآئے توایک دوسرے کے آپسی معاملات کے حوالے سے چھڑی لیکا تارہتا۔ اس کے برعکس میں نے اسے بھی بھی اس متم کی باتوں میں شریک ہوتے ہیں ویکھا۔ بلکہ اکثر ایسامحسوں ہوتا کہ جیسے اِس مصروف دفتر میں ونیا بھر کےمعاملات کو لے کریے چین رہنے والے نفوں میں وہ فرو واحد ہے جو پرسکون ہے۔میرے کیبن کی بک طرفہ منظر وکھاتی بڑی ی کھڑ کی نے شیشے ہے مرکزی ہال جہاں وفتر کے بیشتر اسان کی میزیں تھیں ہے ایک کونے میں گلی میز پر وہ اپنے میک اب سے عاری معموم ہے کتابی چرے، کمری جھیل جیسی پرسکون بردی بردی آنکھوں، کورے رنگ پرستواں ناک ادر گلاب کی پنگھٹر یول جیسے وراشیده لب اورایک مهرے سکون کی کیفیت کے ساتھ ووسرول کے معمولات سے قطعاً پیپاز و بے پروا ہمہ وقت کام المراقي المراتي -

ت مارچ١١٠٢

ایک دن بردی عجیب بات ہوئی۔

اس دوز میرے سریس شدید درد تھا۔ عمو یا جھے مر دردی شکایت ہوتی نہیں۔ گرجب بھی مریس دردا ٹھتا ہے تو پھر اکلی چپلی ساری کر زکال کر ہی جاتا ہے۔ شام چار ہے کے قریب اچا تک ہر بیس دردا ٹھا اور پھر دھیرے اس فقر رشدرت افقیار کر گیا کہ برا تی جاتی سانس کے ساتھ شدید دردنا کے تیسیں افقیں۔ پھٹی ہونے میں ابھی کوئی گھنٹہ بجر رہتا تھا۔ دردرف کوئی بھی ہے بھی میں جب کی میں جلدی گھر نہیں مہا سکتا تھا۔ ایک غیر اللہ تھا جو اگر ایک خاص میں درد و کہ کوئی بھی ہوئی میں جب کوئی گھنٹہ بجر جاتی ہوئی کوئی ہی جاتی ہوئی ہی ہے۔ بھی میں جو در اور انہائی مرحت کے ساتھ کھیل پذیر تھا جو اگر ایک خاص تاریخ تک فراہم نہ ربورے کردیا جاتا تھا۔ بھی نے انٹر کا میرصد نے کوئی اور آرڈ دائہ ہی کی میں جاتی تھی ہی ہے۔ دردی ٹیسوں سے پھٹی پیشائی کو زور در در ربورے نے کر اپنے کم رہے میں آنے کو کہا اور آنکھیں بند کر کے انگیوں سے دردی ٹیسوں سے پھٹی پیشائی کو زور در در سے گھور نے کر اپنے کم رہے میں آئے کو کہا اور آنکھیں بند کر کے انگیوں سے دردی ٹیسوں سے پھٹی پیشائی کو زور در در سے کھورتے ہوئے کہا ہے جو ان کھی ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا تھا۔ بھی نظروں سے گھورتے ہوئے کا بھارہ کرتے جب دی گھورتی ہوئی ہیں کہ تو جب کی تازہ جر بین صورت حال دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ جس دفار سے گھورتے ہوئے بات کو گوئی ہیں بلکہ دو کہا ہے۔ کہا تھارہ کہا ہے کہ بیس بلکہ دوران میں نے کھورتے ہوئے کی گوئی کی اگر تھا ہے کہا گوئی میں اپنی کھورتے ہوئی کہا گھوں میں آئی چھوٹے کے کہا تھوں کی ایک نظر آئی جوکی دوران میں نے جس نظر آئی جوکی دوران میں بید کھلونا و کھی کر دیا ہے جسے آئی کی جب نظر آئی جوکی دوران میں دیرے سے جس بیشائی دگر ہے جسے آئی کی جب نظر آئی جوکی دوران میں دوران میں اپنی ہوئی جب کوئی جب نظر آئی جوکی دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں دوران میں نے جس نظر آئی جوکی دوران میں دوران میں دوران میں اپنیامن کی دوران میں دو

چند روز بعد نمینی کے کلرک ریاض الدین کی نمر میں زمین پر گراقلم جنگ کراٹھاتے ہوئے فیک پڑگئی اور وہ شدت ورد سے پہلے تو زور سے جلایا اور پھڑا تی نشست پرؤ چر ہوکر ہائے ہائے کرنے لگا تمام اسٹاف کی نگا ہوں میں اُس کے ا

لیے ہمدردی تھی مرصد ف کی آتھوں میں بالکل وہی تا بڑات نظر آئے۔

پھر ہاتی رہاسہا شک اُس روزیقین بین ہدل گیا جب ایک جادیے کے سبب کمپیوٹر آپڑیٹر مختارا حمر گئی روز تک مسلسل دفتر ندآ سکا۔اسٹاف کے چندلوگ اُس کے کھر بیادت کو گئے اورا انگلے روز والیس آگر انہوں نے اُس کی توٹی ٹا تک کی ہڈی کے درد کا نقشہ کچے یوں کھینچا کہ شلنے والوں کو جو واٹی ہڈیوں میں درد کی اہری اُٹھی محسوس ہوئی۔ مگر اُس کے چہرے اور آتھوں میں وہی پہلے والے تاثر ات تھے۔نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہوگیا کہ بیکوئی ہے حد تھی لڑکی ہے جو چہرے پر خاموشی اور معصومیت کا نقاب اُوڑھے دوسروں کی انگالیف سے لطف اندوز ہوئی ہے۔ مگر ریسون کر زیادہ توجہ نہ دی کہ ہرانسان کا اپنا مزاج اِور شخصیت ہوتی ہے۔اگر ایسا ہے بھی تو بھیے اِس سے کیا؟

پھرایک روز ایک ادر عجیب بابت ہوتی۔

میں نے انٹرکام پرصدف کوآفس ہوائے کے ہاتھوں ایک اہم ترین آرڈر کی رپورٹ جس پروہ کام کر رہی تھی ہوری ہجوؤنے کو کہا۔ بچھ انٹرکام پرصدف کوآفرات بلٹنا شروع ہجوؤنے کو کہا۔ بچھ انڈرکھول کرکاغذات بلٹنا شروع کے ۔ ایک فولڈرمیر کی میز پردھر گیا۔ میں نے تولڈرکھول کرکاغذات بلٹنا شروع کے ۔ ایک چھوٹا ساکاغذ کا کلڑا نظر آیا۔ بٹس صدف کی کھائی انچھی طرح سے کہا تھا۔ کاغذ کے کلڑے پرایک شعراور بچھچھوٹے جھوٹے سے پھول یوں سے ہوئے سے جھے کسی نے سوچوں کے دھارے میں بہتے ہوئے سامنے موجود کاغذ کے کلڑے پرکوئی لفظ یا شعر کھھ کر پھول جیاں بنا دی ہوں۔ شعر پڑھ کرتو ہیں جیران سارہ کیا۔

وروے میرادامن مجروے یااللہ مجر جاہے ویوانہ کر دے یااللہ

FERDING مارچ۲۰۱۲م

میرے وہم وگمان میں نہ تھا کہ اے شعر دادب سے شغف ہوگا اور اس قدر گہرے اشعار کا ذدق بھی رکھتی ہوگی۔ موقعہ پاکر میں نے اس سے شعر کے بارے میں دریادت کیا۔ اس کے چیرے پرایک عجب سا تاثر نظر آیا۔ ہونٹوں کو ملکے ہے جھیج کرا پی نگا ہیں کہیں دورخلا وں میں مرکوز کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ پھرایک ہلکا سانبسم اِس کے ہونٹوں پر انجرا۔ ''حسن صاحب، سیرے بسندیدہ شاعر قلتل شفائی کا شعر ہے اور مجھے بے عد بسند ہے۔'' ابھی میں ا س سے پچھاور یو چینے کی جیچو کر بی رہاتھا کہ وہ میری میز کے سامنے لگی کری سے اٹھی ادر کینین کا در واز ہ کھول کر مجھے حیران دیریتان چیوزگئی۔ بچھ عرصہ تو میں ان تمام باتوں کے متعلق سوچتار ہا پھر دفتری ادر گھریلومصرو فیات میں پچھے یوں البھا کہ دہ ساری ہا تیں میرے ذہن ہے محوموتی چکتی گئا۔ ا ﴾ آرڈ بیارٹمنٹ سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس نے غیر حاضری کی درخواست دی ہے اور نہ ہی کوئی اطلاع فراہم کی ہے۔ میں نے فون پراس کی خیریت معلوم کرے مجھے خبر کرنے کی ہدایت دی۔ بچھ بی دیر بعد بتایا گیا کہا س کی پرسل فائل میں موجود سیل فون ادر کھر کے نمبروں ہے کوئی جواب نہیں آر ہا۔ کانی سوچ دبیار سے بعد آس کے کھر کا پیتای اراد سے سے حاصل کیا کہ شام کو دفتری ادقات ختم ہوجانے کے بعد میں اس کے گھر کا چکردگاؤں گا تا کہ علوم تو

موكما خرماجرا كيابي؟ کھر کا پیناد کلے کر جھ پرایک اور بکل گری <sub>س</sub>یشہر کے سب سے متبول رہائٹی علاقے کا پینا تھا۔ جہاں شہر کے کھاتے ہے لوگوں کی کوٹھیاں اور شکلے تھے۔ وفتر سے نکل کرمین نے گاڑی کا رخ اس سے گھر کی طرف بھیر دیا۔ سارے ات میں اس ای سوج میں غلظان دہیجاں ما کہ بیصدف آخرے کون؟ میں جننا آئ کے بارے میں سونجنا اُس کی تخصیت اُتی ،ی پر امرارمحسوں ہوتی تھوڑی دیر کے بعد میں اُس کے گھر کے سامنے کھر اُتھا۔ اِردگر دایستادہ بڑی بڑی کوٹیوں کے زراہٹ کریے ایک واحد چھوٹا مگرانتائی ہو صورت سابنگلا تھا جس کے میں سامنے دالی بڑی سٹرک کے

أن يارساحكِ سمندركا دلفريبُ نظارَه ٱنتهمون اوردل كوكبيمار بإنتحا\_

بنگلے کے دروازے پر میٹھے چوکیدارنے میرے دریافت کرنے پر بتایا کہ بیان کائی کھرے۔ جب میں نے اس ہے کہا کہ جا کر بتا ذکہ ان کے دفتر ہے کوئی ملنے آیا ہے تو وہ بڑے ہی افسر دہ اور طوکیر کھے بیل بولا کہ بی بی صیب تو محد شتہ تین دنوں ہے اسپتال میں داخل ہیں۔ کھاٹا یکاتے ہوئے کیڑوں نے آگ پکڑلی اور زخی طالت میں اسپتال لے جایا گیا۔ اِتنا کبدکر اُس نے اپنے دولوں ہاتھ بلند کئتے اور آسان کی طرف دیکھتے ہوئے اُس کی صحت یانی کے لیے دعا كرنے لكا ين نے كھريس موجود كسى اور فردكو بلانے كے ليے كها۔ أس نے بتايا كه بى بى صيب كے علاوہ كھرائس صيب ادر بلکم صیب ہوتے ہیں اور وہ بھی اسپتال میں ہی ہیں۔ اسپتال کانام معلوم کیا ادر گاڑی اسپتال کی طرف موڑ دی ۔

شام کے اوقات کے سبب تمام سر کیس ٹرنیفک سے بھری پڑی تھیں۔ بیرسوایک بچینی کا ساساں تھا۔ لوگ پیدل، سائیکلوں، اسکوٹروں، کارون، ویکنوں اور بسول بیں مجرے یوں بیتانی اور بچین سے بھاگے چلے جارہے تھے کہ جیسے أن سب كى زندگى كا دا حدمقصد صرف بها كناى تو مورنه جانے كيوں با اختيار صدف كانرسكون چره ميرى نگامول ے سامنے بھرنے لگا ادر ذہن کے کسی نہاں خانے ہے بیسوال ابھرا کیا تج مجے وہ اندرے بھی اتن ہی پرسکون ہے یا

محض برسکون نظرة نے كى اداكارى كرتى ہے؟ کچے دیر بعد میں اسپتال کے برنس وارڈ کے پرائیوٹ روم کے باہر کھڑا تھا۔ نرس جھے باہر رکنے کا کہد کر کمرے میں داخل ہوگئے تھوڑی بی دریس کمرے کا در دازہ کھلا ادرا ندرے ایک میر بان صورت معمرصاحب برآ کہ ہوئے۔ آ ہمتگی کے ساتھ در داز ہ بند کرنے کے بعد جھے ہے ہاتھ ملایا اور بولے۔'' فرنا کیں ، میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں؟'' میں

نے اپنا تعارف کروایا۔جس پران کے چہرے پرشناسائی کے سائے لہرائے۔

''اوہ اچھا تو تم ہوحس میاں ۔صدف بٹیا اکثر تمعارا ذکر کیا کرتی ہے۔ مجھے شفقت مرزا کہتے ہیں، میں صدف کا

ONLINE LIBRARY

POLY STORY

والد ہوں۔ آؤسامے بیٹے کر آرام ہے باتی کرتے ہیں۔ انہوں نے برآ مدے میں نصب تی کی طرف اشارہ کرتے ہوے کہا۔ 'جی مجھے آپ کے چکیداری زبانی بنت چلا۔ بہت افسوس ہوا'نیس نے بیٹے پر بیٹھتے ہی کہا۔ 'اے کسی حالت ہے؟ "میری بات کے جواب میں انہوں نے کچے کہا تو نہیں بس دور خلا کال میں گھورتے رہے۔ جھے اسامحسوس ہوا کہ شا يد صدف كي حالت بجها حيني تين جهي تو وه يجه بتانويس رہے۔ مجرا جا تك بوئري خلا دَن ميں تھورتے ہوئے بولے۔ '''بس اللّٰد کا کرم ہوگیا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہےصرف دس فیصد جسم حضلسا ہے۔ دو تین ہفتوں میں ٹھیک ہوجائے گی۔'' میری سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ کیابات کروں۔بات جاری رکھنے کی نیت سے بولا۔" آپ کا گھرو کی کر مجھے میہ بخونی اندازہ ہور ہاہے کہ صدف کوملازمت کی چندال ضرورت نہیں۔'' اُن کے چیرے پرایک ہلگی کی مسکراہٹ آعمی ا '' لما زمت تواہیے شوق اورخود کومصروف رکھنے کے لیے کرتی ہے۔ در نہ جوتنو اہ اُسے ملتی ہے وہ تو ضرورت مندول کی عدو کرنے میں ہی خرچ کردیتی ہے۔ میں ریٹائر ڈسول سرونٹ ہوں۔ کوئی تمیں سال مل گھر والا پلاٹ کوڑیوں کے مول خرید کرانمی اچھے دقنوں میں ہنک ہے قرضہ لے کر گھر ہوالیا تھا۔ پینشن آ جاتی اور فکس ڈیپازٹ آ گاؤنٹ کے صدف خوش رہے۔ وہ لوگوں کی زند گیوں میں اپنی ذاہت کی فنی کر کے شامل ہوتا جا ہتی ہے۔ گھڑ میں گاڑی اور ڈارائیور کے ہوتے ہوئے جمی روز دفتر بھی رکشہ برآیا جایا کرتی ہے اے دولت ہوشیت بھی اور مرتے کا استعمال کر کے دوسرول کومرعوب کرنے والے لوگ بالکل پسندنہیں میری بیٹی ایک عجب آزاداور پرسکون روح ہے۔ اُسے زندگی و ا بن بياري مقدر حتي كه خدا بني بحي كوني شكايت نبيس\_" " بہاری .....؟ مگر جل جا تا تو کوئی بیاری نہیں ۔"میں نے حیران ہوتے ہوئے یو چھا۔ صدف میں جاہتی کہ ایک کوریہ بات بتائی جائے۔ وہ میری آنھوں میں ویکھتے ہوئے ہولے۔ "مرتم سے کیا جهنانا اوه سیاا کی مریفنہ ''جی کیافر مایا آپ نے حمس کی مرابعہ ہے؟''مین نے جیران ہوتے ہوئے یو جھا۔ " ى دآئى دىي ،ا\_ے، بنيما\_" انہون نے انك الك جرف انكرين بيں بول كر بتايا۔ " پیکون می بیاری ہے؟ بین کے تو اس طرح کی کی بیاری کا نام آج تک نبیل سنا؟" '۔ آیک بہت ہی کمیاب بیاری ہے جوکروڑ وں اوگوں میں بمشکل کسی ایک انسان میں پائی جاتی ہے اور جنگک ڈس آرڈرکے باعث ہوتی ہے۔وہ اکٹر ضد کر کے ہمارے لیے کھانا بناتی ہے۔اس روز کھانا لیکاتے ہوئے نجائے کیے اس کے کرتے نے چو لہے نے آگ پکڑ لی۔ وہ تو بھلا ہو کہ اس کی نظر جلتے ہوئے کرتے پر پڑی تو اِس نے آ واز لگا کی۔ ساتھ والے کرے میں موجود ملاز مدنے اُس کی برونت مدوکرتے ہوئے جا در لیٹ کرآگ بجھا گی۔ جب صدف کوئی چند ماہ کی تھی تب قیملی ڈاکٹر کے توسط سے اِس بیاری کا پیتہ جلائے "مرزاصاحب ..... آگ ..... ایماری ..... ایخدایش پیچیجی مجھنے سے قاصر مول \_" '' آؤیس شمصی شمجها تا ہوں .....' اتنا کہد کرانتھے اور مجھے اپنے ساتھ آنے کا ابتارہ کیا۔ووقدم مثل کرزک گئے جسے کچھ یادآ می ہواور بولے۔''ارے ہال بھی ، وہ صدف کے مہنے پر وفتر کے آفس بوائے کے وونول بچول کے اسکول کی فیس آج صبح ہی کسی کو بھیج کر جمع کر دادی تھی۔ اے بتادیجیے گا۔' ہم دونوں صدف کے کمرے میں واخل ہوئے۔ وہ سکون آ وراود بات کے زیر اڑم کمری نیندسور بی تھی۔ اُس کے جسم کاز ہریں حصہ ایک نیم وائز ہیناتی سفید جاتی ہے و حکا ہوا تھا۔ نیند ہری اُس کے ملکوتی چبرے کواور معصوم بنار ہی تھی۔ مرزاصاحب صدف كي طرف و يكين موع آمتكي سے بولے "مم إنسان دردكوا بناسب سے براوسمن مجھتے ہيں ا مبیں جانتے کہ در دہی تو ہمار اسب سے بردا ووست ہے۔''

196

. اتنا كبدوية كجه ديرسانس كين كورك مجهة أن كاخاموش بونا به عد كلا بيند كبرى مجرى سائسين لي كربول-''نوکوں کی نظروں میں یہ بیار ہے۔ محر بیارتو وہ ہیں جو در وول ہے محروم ہیں....! پیتو ہرکسی کا در دا ہے دل پر محسوں کرتی ہے ..... اہاں البنتہ اس کا جسم ور دمحسوس کرنے کی حس سے پیدائش طور پرمحروم ہے۔'' ...... & & & ......

#### رگ جانان

#### طاهره جبيں تارا

ط اہرہ جیس تاراکا تعلق ہنیادی طور پرصحافت سے ہے آپ کے مِصْامِینَ اور کالم پنجاب کے کئی اخبارات کی زینٹ بنتے رہتے ہیں اُس کے علاوہ آپ تدریس کے شعبہ سے بھی وابستہ ہیں۔ بحیثت استباد ارر صحافی کے ان کی نظریں معاشرے کے ایسے مسائل تك في نع جاتي بين جنهين عام آيمي نظر اندار كر ديتا ہے يا بنگام آلام كى وجه سے اسكى نگاه نہيں جاتى.

زیبر نظر افسانہ انسائی رویوں کے اس پہلو کو نفایاں کرتا ہے جس کے بارے میں ہم تبصرہ تو برملا کرتے ہیں لیکن اس پر سوچنا یسند نہیں کرتے۔

اں کی نگا ہیں ایک ہی تکتے پر مرکوز تھیں'ا جا تک اس نے اپنی نظروں کا زادیتے بدلا اور تھی کھول کرا ہے ہاتھوں کی لکیروں کود کیھنے لگی اس کے کا نوں میں آ داز وں کی ۔ بازگشت کونجی ۔

" تمهاراباته بهت كي ب أياباته على أنه بهت كم لوكول كاو يكفيات مس كوند وكمانات

" كيون كياخاص بات بي إلا جي تيس بحي توبتا س- "ضويان بينة موس يوريها تقار

" محبت بن محبت ہے محبت یا نتی ہے اور جواب میں بے انتہا محبت کتی ہے دولت کی کی میں اور دل کی لکیر پر جا عماور تاروں کا جمرمت اس کی خوش بختی کو طاہر کرتا ہے۔ دکھ، بیاری اور تکلیف زندگی کے زدیک نہیں آئے گی جومند سے نکالے گی وہ پورا ہوگا گھر پرایک شنراوی کی طرح راج کرے گی برایک کے دل کی ملکہ ہے گی۔"

''یایا جی کوئی شبراو بھی ملے گایا ہماری شبرادی .....!''حنانے یو جھا۔

''شہراد ہے کوشنرادی پیتنہیں کیوں خوڈ تھکراد ہے گی اور بیاس کی زندگی کی بہت بڑی تلطی ہوگی۔''

"" من لومهارا في صاحبها ليي علطي من كرنا ـ"

وہ سب بو نیورٹی ہے نکلیں تو نجوی کود مکھ کرنے اختیار متقبل جانے کی جنجو میں اس کے پاس جلی آئیں سب نے

باتد دکھایا مراس کا اتھ و مجھتے ہی نجوی نے کہاتھا۔

البيا باتحديس في ببت كم لوكون كاد يكفائب" اوراس في تجوى بابا كيسب باتيس من كركها تعاليه و تعمك بي تو كهد رے ہیں باباتی میں گھر بھر کی لاؤلی موں بڑی جی کے پیدا ہوتے ہی بابا کی پر دموش ہوئی امال کا دی لا گھا گارا تر بالدّ تكاجوان بعد باما كاوارث لي كرآني و كيلوباباتي في كهدر بي إن كدين اي محرى شنرادي مول جس كمن ے لکی بات یوری کرناسب اپنافرض بچھتے ہیں اتن ڈھیرساری عبتیں بچھے میسر ہیں۔' اس نے اٹرائے ہوئے کہا تھا۔ المانو — — — — — — — — **عادج**۲۱۰۲

آج اس نے ایک بار پھرا ہی ہختیلیوں کوغورہے دیکھا خوشیوں کےسب جگنوا وُ چکے تھےاب تو بس دونوں ہا تھ خالی ہتے ہے بی می ہے بی تھی زندگی اذبیت دے رہ می لفظ نشتر کی طرح دل وروح کوچھلٹی کررہے تھے وہ بیارے رہے جو بھی اس کی محبت کا دم بھرتے تھے وہ بھے کہتی تو وہ صح مانے آج اس سے یوں بے زار ہوں گے اس نے سوچا بھی ندتھا سب قربانیاں مجبتیں ادر دفا کمیں فنا ہو چکی تھیں صرف خودغرضی بچی تھی کیکن وہ تو خودغرض ندھی اس نے تو سب کی خاطر ایناتن من دهن نج دیا تھا۔ آ نسوایک نواتر سے اس کی آنکھوں سے بہدر ہے تھے خوبصورت تھنی اور لبی بلکیس آنسوؤل سے بھیگی ہوئی تھیں۔ ''' سنوتمہاری پلکیں بہت خوب صورت ہیں انہیں آنسو دک ہے بھیگئے مت دینا اگر مہمی رونے کوول جاہیے تو مجھے بلالینا تمہاری بلکوں کے سارے تارے میں اپنے ہاتھوں سے جن لول گا۔'' سرگوٹی سنائی دی۔''تم ہنتی انچی لگتی ہوتم ردنی الکل بھی ایھی نیس لگنی ہو۔" 'میری جان کوا مال نے ڈائٹا ہے، بیگیم میری بیٹی کی آنکھوں نیں آنسو …!' تعمري اتن جرأت كرات كالوفي كو يجوكهون آب كالوفي في كروايمان كاناب حس سي تعمون عن ياني آكيا ہے۔ ''بابا حالی آب واقعی مجھےروتے نہیں دیکھ کتے۔'' ا کیاں بالا کی جان جس نے آپ کورلا یا میں اسے جان سے ماردوں گا آپ جھے آئی ہی بیاری ہو میں آپ کی آ تھے میں آنسوس و كيسكما برلمحديس بي دعا كرتا بول مير الله مير يجول كوسدا خوش ركفيا أن كي تكليف بهي جيروسار نه بابا جانی بیدفا وَل ہے آپ کی تکلیف جاری تکلیف ہوگی آپ بیدها بانکیس کہ اللہ ہم سب کو ہر د کھاور ہر تکلیف ہے بچائے۔"اوروہ ملکھلا کرہنس بڑی۔ آ نسواور تیزی سے بہنے لگے آئے ان آنسوؤں کو متاف کرنے والا کوئی ندھا آوازیں گذیڈہ وری تھیں " آپ بہت کی ہیں تم مجھے بہت بیاری ہو میں تہاری آتھوں میں آنسونہیں دیکے سکتاتم بنستی اچھی کئی ہو۔ بجیا آپ ومیری جان ہوآئی کیاہوا؟ اف کب ان ہے جان چھوئے گ؟ آه وه سہانے دن محمی میں ریت کی ما نند مچسل گئے اب تو وہ لق وق صحرا بیں تن تنہا کھڑی تھی سب پچھ بدل چکا تھا اب اس كانازك وجودسب يربوجوبن كيا تعا-سنو جب حمہیں کے کہ اب زندگی اسکیے بتانی مشکل ہے تو مجھے آ داز دیٹا میں منتظر ملوں گا۔ کیا مجھے برموں پہلے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لینا جاہیے جے میں نے خودان رشتوں پر قربان کر دیا مگر لوگ کیا کہیں تھے؟ وہشش و بیخ میں تھی اور ماضی کی پرتیں تہدور تہدائ کےساسنے کھل رای تھیں۔ اس کے بابا ایک ممبنی میں منجر تھے اس نے ایک خوشحال گھرانے میں آئکھ کھوٹی تھی اس کی وادو کہتیں وہ بری منتوں مرادوں کے بعد ہیدا ہوئی دس سال بابا اور امال پیروں فقیروں کے در کی خاک جھانے رہے کیونکہ ۋاکٹرز کہتے آپ

و دنول ٹھیک ہوبس اللہ کی طرف ہے دہر ہے ادر دس سال بعد جب وہ پیدا ہوئی تو بابا جز ل مینجر بن صحے اور امال نے جو برسول بہلے دیں ہزار کا پرائز با تذلیا تھا اس پر دن لا کھ کا فرسٹ پرائز لکلا یوں وہ پورے خا تدان میں خوش بخت کے نام : ﷺ مشہور ہوگئی گھر تھر کی لا ڈنی ۔

\_\_\_198-41-14g

دوسیال بعد حارث کا آنامجھی اس کی خوش بحتی کا حوالہ بنا پھرارومہاورسعد بھی اس کی اہمیت کم نہ کر سکے د واول روز ہے اہم تھی اہم رہی کیکن اس اہمیت نے نداس میں تکبر پیدا کیا نہ وہ اپنے سید ھے رائے ہے بھٹی عام طورا تناپیارا تنا لا ڈ اور اہمیت لڑ کیوں اور نوکوں میں تکبر پیدا کر دیتا ہے وہ ضدی اور اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں دوسرے لوگ جاہےوہ بہن بھائی ہی کول نہ ہول انہیں حقیر سمجھنے لگتے ہیں خودغرضی اورخود پسندی کا شکار ہوجاتے ہیں لیکن وہ ان تمام برعا دات ہے دور ھی۔ بابا ،اہاں اور داد و کی تربیت نے اے انمول ہیرابنا دیا تھا حساس اور محبت سے گندھا اس کا دجود ہرا یک کے لیے خوتی کا باعث بن جاتا وہ نہ صرف خاندان میں اپنی اچھی عادات کی وجہ سے ہرول عزیر بھی بلکہ اسکول کا کچ اور یو نیورشی میں بھی اپنے اساتذہ اور اپنے کلاس فیلو کے لیے پہندیدہ ستی تھی۔ د کھر کی جہلی بارش سے وہ اس وقت آشنا ہو گی جب داووکوا جا تک ہارٹ افیک ہوا دادا کے وجود سے تو وہ تا آشناتھی داراً این کی پیدائش سے بہلے ہی وفات پانچے تھے۔ مر دارو نے تواہے کوروں کھلایا تھا و ، تو عارث کی پیدائش کے بعد دارو کے پاس بی رہتی تھی ہوئی سنجا لئے ا بعد بھی اس نے اپناٹھ کانہ بیں جھوڑا تھاسب کے اپنے اپنے کمرے تھے مگروہ دادو کے ساتھ ہی رہتی سیب نے کہا مگر اس نے سب کو کہد دیا۔ " لوا كريس الگ كرے بيں سوون كى تو جھے نيند كائبين آئے كى جھے داوو كے ساتھ كى اتنى عادت ہو چكى ہے ك اب ان ے جدائی مجھے ایک بل بھی گوارہ ہیں۔ ظارت اورروی اے چھٹر تے۔''خوشی جی آپ ہاری داد دکو جیز میں لے کر خاتین کی ناں ہم ایسے نہیں ہو ویں گے اور سعدی کہتا دادوتو میری میں ان کی وجہ ہے گھر میں رونق ہے میں ان سے کہانی سنتا ہوں میں دادوکونہیں اوروہ خوشی سے صلکھلا کر کہتی 'جناب دا دومیری بین میں ہمیشدان کے ساتھ رہوں گی۔ اور داد وا ہے محبت ہے اپنے ساتھ نگا کر کہتیں۔ '' مدند خوش ایشانہ کہدیجھے تو میں نے شہرادے کے ساتھ رخصت کرنا ہے بھلالا کیاں بھی بھی ساری عمر مان باپ کے گھر رہتی ہیں میزی خوشی دہیں ہے گی۔''اور پھرالیاں کومخاطب کر کے بہتیں' بس بہت پڑھ لیا اس نے بی اے کرلیا اب رشتہ دیکھوا درا ہے اپنے گھر کا کروٹم نے بھی میٹرک کیا تھا تو میں کچنے دہمن بنا کر لے آئی تھی اب تو انو کھاڑ مانہ آگیا ہے لڑ کیاں لڑ کے لوٹھا کے لوٹھا ہوجاتے ہیں ادراماں ہا داکوکوئی فکر ای ایس ہوئی۔ اوروہ سب ہس پڑتے۔ '' امال داد دیج کہتی ہیں آ پ خوشی کورخصت کریں تا کہ میری باری آ ئے۔'' ''اویے خبر دارمیرانام لیا میں نے ابھی پڑھنا ہے ایم اے کرنا ہے اورخود کو دیکھوابھی ایف ایس ی کیا ہے اورسہرا سجانے کی پڑگئی۔'' یوں ہی وہ سب مل کرنوک جھونک کرتے ہنتے تھلکھلاتے رہتے تھے۔ جب دادو کوا فیک ہوا تو وہ استزال میں بلک بلک کرروی۔ '' خوشی این آپ کوسنجالوا مال کو پچھنیں ہوگا و مکھنا ہم شام کو گھر بھی چلے جا کیں مے امال کو لے کر۔'' '' پاپامیراول کیوں بے چین ہے بول جیسے بچھانہونی ہونے والی ہے بابا میں داوو کے بنانہیں روسکتی۔'' و وشعرت '' باباکی جان حیب کرجاد آب کو پیتہ ہے تا میں آپ کی آٹھوں میں آنسونیس و کیرسکتا پھر آپ مجھے کیوں ستار ہی ہو۔ 'اس نے اپنے اُنسواہے آلچل میں چھیا کیے مگر جواس دنیا میں آیا ہےا ہے اپنا دعدہ بھی بھیا تا ہے وہ دعدہ جواس و روح نے اپنے نوشنے کا کیا تھا ہے شک دنیا میں آ کرانسان اس عارضی دنیا میں مست ہوجا تا ہے اس کا داپس لو شخے کو 414 July -

و لہبیں چاہتا تکراس کی روح کولوٹنا پڑتا ہے یوں دادو بھی اس ابدی دنیا میں لوٹ کئ تکران سب کی آنکھوں کو برسات وے کئیں۔ آ ہستہ آ ہستہ سب و نیا کے کا موں میں مصردف ہو گئے مگر وہ سب کے سامنے تو نہیں رات کی تنہائیوں میں داد وکو یا دکر کے بلکتی رہتی انجھی دہ فائنل ایئر میں تھی کہ با بااد را ماں نے ایس کی مثلنی کردی۔ اریز اس کے بابا کے دوست کا بیٹا تھا بہت اچھا محت کرنے والامنٹنی سے پہلے وہ سب ایک دوسرے کے گھر میں آتے جاتے تھے کیکن مثلنی کے بعدا حساسات بدل گئے تھے وہ جو پہلے بلا جھچک اریز بھائی کہدکراسے ننگ بھی کرتی تھی ادرا پنی با تیں شیئر بھی کرتی تھی اب اس سے بات کرنے میں جھ کے محسوں کرتی تو وہ کہتا۔ ''خوتی میدفا وَل ہے ماراب تو ہمارا ہمیشہ کا تعلق بن گیا ہے اب تو ہم مرتے دم تک ایک ساتھ رہیں سُحے مگرتم اجنبی بن رہی ہو جھے پہلے دالی خوتی جائے۔'' رند السنداب بعالى نبين اب صرف اريز كهو-" '''بی تومشکل ہے میں اریز بھائی ہےا بنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔اریز سے نہیں۔'' اور کھلکھلا کرہنس دیتی ہے '' خوتی تم میری خوشی موا درتم بنستی احی کنتی موجهی ان میکو*ن بیشیکی م*ت دینا'' ون بول ہی خوشیون کے جھولوں میں ہر ہور ہے تھاں نے ایم اے کرلیا حارث ایم الیس ی ارومہ لی آیے میں تھی سعد بعثم میں امال اور بابانے اسے و داع کرنے کا سوچا اور اس کی شادی کی تیاری شروع بروی۔ ندایاں میرانصاف نہیں میں نے ابھی ایم فل کرنا ہے اور آپ مجھے گھڑ ہے تکا لئے پرتل کئے میں میں ابھی شاؤی وادی نمیں کروں گی میں نے بالیا کی ممینی میں جاب کرنی ہے۔ بس آپ بابا کو کہد دیں۔ المال نکالیں خوشی کو سی مارے جھے کی تحبیق بھی مور لیتی ہے ہم مابدوات سارے گھر میں عیش کریں گے۔ حارث کے ساتھ اردمہ جھٹ کہتی دادو کا کمرہ تو میں لوں کی ۔ ''اچھاتو تم دونوں میری چیز دن پرمیرے کرے پر قبضہ کرنے کا ٹوچ رہے ہواؤ بیٹا تی بھول جاؤیس آس گھر ہے جانے والی میں ہوں اریز ہے کہوں کی رخصت ہوکراس گھر میں آ جائے '' وہ انگوٹھا وُکھیاتی ۔' '' نہ خوتی ایسا نہ کہ کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی آئتی ہیں بس مجھے رخصت ہو کر ایسے گھر جانا ہے بس بہت پڑھائی کر لی کوئی ایم فل شل بیس کرناتمہاری دادو سے کہتی تھیں ہماری تو جھوٹی عمر میں شادی ہوگئی تھی اب میدموئے لڑکوں اور لڑکیوں کو پڑھائی سے فرصت میں لتی اور جب پڑھ لیتی ہیں تو ہم نے جاب کرنی ہے کی رث لگالتی میں اور لڑے جیب ہم بہت سا بیر کمالیں مے تب شاوی کریں مے بند ہے جب میری شاوی ہوئی تو تمہارے بابا کی شخواہ تین ہزار تھی۔' " بیج آمال کیے گزارہ ہوتا ہوگا ہر چیز کے لیے تر تی رہی ہول گی آپ۔ ' ردمہ نے تعجب ہے کہا۔ " نہیں روی اللہ کاشکر ہے کہ میں کسی چیز کے لیے نہیں تر ہے پایا نے ہمیشہ ہرایک کی خواہش کو مقدم سمجھا اپنے بابا اور مال کے ساتھ میرا بھی بہت خیال رکھا پھر مبنگائی بھی اتی نہھی اور خواہشات بھی محدود آج، تو بس انسان خواہشات میں جکڑا ہوا ہے ہوں پرست ہوگیا ہے ہر چیز پانے کی تمناہے جا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہویا نقصان دہ بس ودمروں کے باس دیکھ کر جائز نا جائز خاریقے ہے حاصل کرنے کی تک ودویس لگا ہوا ہے اچھا چھوڑ ورات اریز کے والدین ڈیٹ فکس کرنے آرہے ہیں تم دونوں ل کر کھا ٹا تیار کر وہر چیز نو بجے تک تیار ہو جاتی جا ہے تمہارے انگل ادرآ ني نوبيخ تك كهانا كهاليت بين " إل خوشى تم سب كھ تياركرنا تاكدائهي سے ٹائم بر كھانا بنانے كى بريكش ہوان كے كھر جا كرمشكل پيش ندآ ہے 200 10 11 2 J ONLINE LIBRARY

میں تو مودی دیجھوں گی۔ "اردمہنے کہا۔ ''ردی جمن کا ماتھ بٹاؤ'' اماں نے اسے تعبیہ کی۔ '' ایال صرف باتھ نہ بنائے بلکہ سارا کام کریے ہیں تو اب بچہ دنوں کی مہمان ہوں اب اسکلے گھر جا کرسارا کام کردل کی تواین پیاری می بهن رومی کویا دیریا کروں گی بیرهارے کو بھی اپنے ساتھ رنگالوا پی بیوی کے کام تو بھاگ بھاگ لرکرےگا۔''خوتی نے افسروہ ی شکل بنا کر کہا۔ "ارے جانے دد جس کا کام ای کوسا جھے تم دونوں کام کرو میں تو دوست کی طرف جار ہا ہوں۔" '' احِصابس بحث حتم ' دونوں پخن کِی راہ لواور ہر چیز پر نیکٹ ہو لی جا ہے تا بیدہ کوسا تھے لگالو۔' رات کو جب اپنے کمرے میں آئی تو دادد بے طُرح یاد آئیں اس نے دادد کی تصویر پکڑی ادر بے اختیاراس پرسرد کھ ررونے لکی داددا کپھی چکی کئیں اب میں بھی چلی جاؤں گی۔ دادد میں اس گھرسے امال بابا سے جدائیں ہونا جا ہی لیے سب کے بنار ہوں کی جھے تواہے بستر اپنے کرے کے بنائینز نہیں آئی کیے اجنبی گھر کرہ ۔ ا''سل کی ٹون نے آئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ال جي كيا مور باب اب محددنول كي جدائي مع خوش موناخوشي ارتم بول نيس راي مو " بیں .... میں کیبے رہوں کی سب کے بنا اریر کی ہوچ کر جھے دحشت ہور ہی ہے کاش کہ ایسا ہوتا کہ لڑکے زخصت ہوکراڑی کے گھر آتے۔ '' 'اہا ہا ویسے عہمیں بتا دک لڑے کے والدین ہی سجھتے کہ بہو ہمارے میٹے کو لے اڑے گی یارتم فکر نہ کرو ہر روز تہمیں آنٹی اور انکل سے ملانے لے جایا کر دل گا اور پھرتم کسی اور ملک تونییں جار ہی ہوا یک ہی شہر ہے صرف آ وھا کھنٹہ کی مسافت دلوں میں دوری نہیں ہونی جاہیے بیافا صلے کھے اہمیت نہیں رکھتے تم اب میرے دل کی خوتی اور میرے آنگن کی خوشی مود سے آئ تم الیسی لگ دری میس -" جیسے پہلے گئی ہوں کوئی تبدیلی ٹیس آئی جھ میں۔ محبت بدل دیتی ہے مہیں بیزی محبت نے بدلائیں ردی تو کہدر ای تھی تم پنک کیٹر دن بیل بہت خوبصورت لگ رہی تعیں اور تمہاری آنکھوں میں ایک انوٹھی می جمک تھی میری محبت کی چیک کیاا کیا نہیں تھا۔ "اریز بیروی کی بچی اچھابس مجھے نیندآ رہی ہے۔"اس نے شرکیس کیج میں کہا۔" ''تم ہستی احجی لگتی ہو بس ایک دفعہ ہنس دو۔' " تم بھی نا....!" بے اختیاراس نے بنتے ہوئے فون بند کر دیا۔ رات پیتزئیں کیا پچھ سوچتے سوچنے سوگئ مگر منج نماز کے لیے فوراًاٹھ گئی جب دہ چہل قدی کے لیےا ہے خوب مورت باغیج میں آئی تو با با بہلے سے موجود تھے اداس اواس سے۔ "باباجال كيامور باع آج آي جهد يمل كيم آك " ''نبس آج جلدی آنکھ کل گئی تھی نماز کے بعد سویا نہیں سوچا اپنی خوتی کے گارون میں بیٹھ کرانجوائے کروں ویکھو تمہارے بعدیت نہیں کوئی اس کی دیکھ بھال کرے گا کہیں رومی کوتو بس کمپیوٹرے دلچیں ہے ہروقت کمرے میں تھسی رستی ہے۔ "ارے بابا جانی فکرندکریں میں ہرروز آ کرخوداس کی و مکھے بھال کرلیا کروں گی میں اس کی شادا نی ختم نہیں ہونے دوں گی پیخوبصورت پھول اور مزے مزے کے پھل میری اور آپ کی محنت کا بیجہ ہے بیسدا ہرا بھرارے گا۔'' \_\_\_\_201-- ماريد١٠١ء ONLINE LIBRARY

اور کیم ہر روز شاینگ بھی روی اور حارث اس کے ساتھ اوتے بھی امال ساراون بازاروں میں گزرجا تا رات کو تنطکے ہارے ہوتے چلزمجی تحفل جمتی اورائے تنگ کیا جاتا۔ تبقیم السی مذاق اورا داسیال سب کی لیکنگ جداجد انجیمر نے کا دکھ بھی تو فرض ہے عہدہ برآ ہونے کی خوشی بھی رنگ تحفل رات سکتے تک جاری رہتی کیکن جب وہ اپنے کمرے میں آتی تو جدائی کا دکھ من کی گھڑیوں پر بھاری ہوجا تا ادر کشیلی آنکھیں یانیوں ہے بھر جاتیں وہ اپنے کمرے کی دیواروں کوحسرت سے دیکھتی جوعنقریب اس کے لیے اجنبی ہونے دانی تھیں اس نے کہیں پڑھا تھا کہ لڑک کے لیے دہ گھر جس میں اس کا بچپین گزرتا ہے جوانی کی بہار آئی ہے کڑیوں سے کھیلنے ہے لے کر آنکھوں میں سینے جانے تک وہ گھراس کا گھر رہتا ہے لیکن جیسے ہی نکاح کے بول اسے کسی ہے باندھ دیتے ہیں تو دہ گھر جس میں اس کی تمام یا دیں بھری ہوتی ہیں کھوں میں اجنبی بن جاتا ہے۔. (وَو جِب <u>مَلْمَ بِهِي</u> آئِے تو گھر اپنائهيں اجنبي سالگتا ہے دہی چيزين جنہيں وہ بے دھرمک استعال کرتی تھی اب استعال کرتے ہوئے خود بخو دایک جھیک می محسوں ہوتی ہے۔ انشانی فطریے ہے جووفت اور حالات کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بھی اپنائیت کی ساری منزلیس کھوں میں طے کر لیتا ہے اور بھی ایک دم سے اجنبیت اور بریا تکی کی ساری حدیں پھلا تگ لیتا ہے وہ سوچتی آہیے بیرسب وروڈ پوار میرے لیے اجنبی بن جا کیں سے پھرخود ای کہی نبیں میں سی کواسے کے اجنبی نبیل ینے دول کی۔ موسم بہت خوشگوارتھا آج سب نے فرنیچرا درز بوریسد کرنے جانا تھا۔ '' خوجی جلدی سے بتیار ہوجا دَ اختر بھائی اورصابرہ بہن آ رہے این کے بہمارے بابا بھی جا رہے ہیں تم بھی چُلوَا بی ينندك فرنيجرا درزبور يسندكر ليناب " اماں مجھے آپ ادر بابا کی بسند پر کوئی اعتر اض بیں بس آپ اور باباانکل ادرا ہی کے ساتھ چلے جا کیں۔ ا ''اوے میٹا کھانا ہم گیر آگر ہی کھا تیں گے رومہ کے ساتھول کراچھاسا و نرتیار کر لیٹا۔'' ''وْ وَمِثْ وَرِي امال ہِم وَوَلُولِ لِلْ كُرِيتَا رِكُرِيْسِ كَي ۔'' اس نے اور رومہ نے بیتے باتیں کرتے ہوئے کھانا تیار کر کیا کہ جاریث نے آکر کہا۔ بی دی آن کر وایم ایم عالم روڈ مین مارکیٹ میں بم دھا کا ہوا ہے بہت جاتی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ نی دی پرمیڈیا ایک ایک کے کی تصویر دکھار ہاتھا ئى يى لاشيں روتے ملكتے لوگ دعوال دھوال فضا قيامت كامنظر پليز بندكر دوميں مزيد بين و مكھ سكتى۔ "اف لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی یہ قیامت ہی تو ہے اینوں کی کی ہوئی لاشیں چھڑنے کا دکھ میرسہ و کھنا۔ بیتزلیں کتنے ظالم لوگ ہیں جوگھروں کوتناہ کرو سیتے ہیں۔' '' خوتی ہے کہتی ہو پہتے نہیں کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہوں گی کتنے بچے میٹیم ہوئے ہوں کے کتنے کمانے والے ہاتھ کئے ہیں بیکوئی مسلمان میں ہوسکتا ہے یہ یقیناً یہودی یا رائے ایجنٹ ہوں سے کوئی مسلمان ا تناظلم نہیں کرسکتا۔'' وں بج چکے ہیں ابھی تک امال ما بانہیں آئے ندانکل آئی ٹون کرو۔ 'استے میں حارث کا موبائل بج اٹھا۔ ''بابا كافون موگا۔'' .....**☆☆☆.....** ''اریز بھائی کیا ہوا آ باتے گھرائے ہوئے کیوں ہیں۔'' " كيا بواانكل أنى كوده كهال محميّ يتفع؟" " أمال بابا كے ساتھ اليم اليم عالم روڈ پرجيولري شاپ پر محمئے تھے۔" " كياكيا؟ بال حادث من تمهاري طرف أرما مول كيونكه بم بلاست موني سه أوها محفظ بيلي ميري إن سي بات مونی تھی وہ ایم ایم عالم روڈ جیولری شاب میں تھے اب ان کا فول میں ال رہا میں نے انکل آئی سے سیل پر بھی ٹرائی ----202-ONLINE LIBRARY

کیا ہے اللہ فیر کرے ابھی تم روی خوشی اور سعد کو بچھند بٹانا بس میں تھوڑی دیریش آتا ہوں۔'' ابپتال سے ہو کرآتا ہول " حارث کیا ہوا کس کا فون تھا۔ امال پایا کہاں ہیں وہ فون کیوں یک نہیں کررہے ہیں۔" " خوشی بس الله ہے وعا کر دامال با باانکل آشی خیریت سے ہول امھی میں کھٹیس کہ سکتا اریز بھائی آ رہے ہیں۔ "اريز کيا ہواہے؟" ''میں اسپتال سے آرہا ہوں۔ہم....ہم...ہم...ہم بھی باتی نہیں رہا۔ای ابوانکل آئی ہمیں چیوڑ کر چلے گئے۔ میں ا ہیں۔" آنسوسل روال کی طرح بہدرہے تھے۔ " خوشی تم تم بردی ہونا پلیز اینے آپ کوسنجالو.....تم نے ان سب کوحوصلہ دینا ہے۔" "حوصله.....کهال سے حوصلہ لا وَل \_"وہ جي پڙي \_ " رومه حارث سعد طالمول نے ہمارا کھر توٹ لیا ہم ہم میٹیم ہو گئے آسان اور زمین دونوں ہم سے چھن سکتے ہم ہے آسرا ہو گئے ہیں۔' وہ سب تڑپ رہے تھے۔خوشیوں بجرا گھر کموں میں ماتم کدہ بن گیا۔ قیامت می قیامت بھی قیا سے ای کانام ہے جب بہت اپنے پچھڑ جائیں جب آتھوں میں برسات سے جائے نہ کوئی ماموں نہ چاہی دور ے رہے واراور دوست آئے کہ امال پایا انگل آئی کو دفنا پارگیا کچھ بتا نہ جلانہ کممِل اعضا ملے نہ گفن بس بگھرے اعضاء کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوااورار میر کسی ہوغات کی طرح لے آتے اور ان اعضا کو کفن اوڑھا کرمیوں مٹی تلے دفن کر دیا آج اسے بہت ہے رشتوں کے ندہونے کا احساس ہوا۔ امال، بابائے امیں آئی بیش دی بھیں کہ بھی کسی رشتے کی کی محسوس پنه هوئی بھی وہ کہتے کہاف امان آپ کیوںا کیلی پیدا ہو کمیں نہ ہماری کوئی خالہ نذکوئی ماموں ٹاٹا' ٹانی تؤ وہ مگاری پیدائش سے پہلے ہی اللّٰہ میاں کے پاس چلے گئے بہت جلدی تھی آہیں اللّٰہ کے پاس جانے کی۔ بابا تووہ اکلوتے تھے۔ کھو ہو ماریکا وادا بھی جلے سے اور دادو بھی چے منجد ھاریس جھوڑ کئیں۔ "ارے ہم دونوں میں ٹاکیا ہماری محبت کانی نہیں۔" " خوتی تیری تو نه کوئی خالیساس نه مامول سسترنه چھو پوساس نه چچامسرادراریز بھائی بھی اسکیے امال س کیس میری جہاں شادی کرنی ہے دہاں میسادے دشتے ہونے جا ہیں۔ میری میں شرطب اورآج کوئی اپنانہ تھا جوان کے سر پر ہاتھ رکھتا جن کے سینے سے لگ کروہ درد کم کرسکتیں جن کے کندھے برسر رکھ کر آنسوبها سكتے سب دوجا ردن ره كررخصت جو گئے۔ اب وہ تھے اور زندگی کے مسائل حارث رومہ اور سعد کی تو انجی ایجو کیشن کممل نہ ہوئی تھی۔ " خوشی میں بابا کے آفس گیا بھا۔ اریز بھائی کے ساتھ ، بھایا جات ملنے میں پچھ وقت کیے گامیں نے سوچا ہے کہ تعلیم کو خیر آباد کہددوں اور بابا کے آفس میں جاب کرلوں باباامال کا جہلم ہوجائے تو پھرسادگی ہے آپ کا نگاح کر کے ارخصت کردوں۔' " حارث میں تم سے بردی ہوں اب اس گھر کو میں نے چلانا ہے۔ میں نے انگل سے بات کی ہے جھے بابا کی جگہ جاب ل جائے گی۔ ایک ہفتے تک میں جوائن کروں گی تم اپنی اسٹڈی مکمل کرد مے بابا کی خواہش تھی کہتم ہی ایس ایس كرومهين باباكاية خواب بوراكرناسي-" " مرخوشی تبهاری شادی <u>"</u> " جب تم سمی مقام پر بین جاؤے دومہ کی شادی کردوں گی تو پھر میں شادی کرلوں گی مگراہمی نہیں ابھی اس گھر کو میری ضرورت ہے تم سب کومیری ضرورت ہے۔ سل مارچ۱۱۰۲ء -203-ONLINE LIBRARY

''خُوثی ہم دونوں ل کربھی تواس گھر کو چلا سکتے ہیں میرا کون ہے کوئی بھی نہیں سوائے تم لوگوں کے۔ پھرتم نے بید کیسا فیصله کیا ہے میں حمہیں جاب سے نہیں ردکوں گا تگر .....!'' ''اریز میں اس رشتے کو بمیشہ قائم رکھوں گی بیدشتہ میرے بابا اور امال نے جوڑا تھا تکر ابھی شادی نہیں کرسکتی میں اسے بہن بھائیوں کوچھوڑ کر اپنا گھر بسالوں ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی میں خود غرض نہیں ہوں شادی کے بعد بہت ی ذ مدداریال ہوتی ہیں میں درنول تھرول کوایک ساتھ مینج نہیں کرسکتی میرے بہن بھائیوں کی وجہ ہے تمہارے ساتھ زیادتی ہو پیل مہیں ٹائم نددیے یا وَل می بھی مجھے گوارہ نہیں میں این دے داریاں یوری کرنے کے بعدتم سے شادی کردل کی لیکن میں اپنی وجہ ہے مہیں بھی یا بندنہیں کرنا جا ہتی اگرتم کہیں بھی شادی کرنا جا ہے ہوتو کر لیما بے شک میرا ا تنظار نہ کرنا کیونکہ انگل ادرآ نٹی کی ڈیپھوٹے بعدا سملے زندگی گزارنا تمہارے لیے بھی مشکل ہے۔'' ''خوثی تبهاری خوشی میری خوش ہے میں زندگی گی آخری سائس تک تبهاراا نظار کردل گا۔'' أُذِرِدَهُ مِتْنِينِ بن كَنْ دِنْتِرَ ادر كُفر كَيْ وْمەدار بول مِن اسے صرف رات كے تنهالمحوں میں بابا ادرامال كى ياد آتى اوروه پھوٹ مجوٹ کررولی \_ "بالاامال آك نے بہت جلدي كى جانے ميں " اور دن کے دفت وہ اس گھر کی چھیر چھا وَل بن جاتی اریز کی محبّ اس کا حوصلہ بڑھاتی وفت گزرتا گیا یا دول کے وَخِمِ مندمِلِ كرتے چرون بردھول جماتے حارث نے ي ايس ايس كرانيا ادرانكم تيكن شريب كلاس آفيسرلگ كيا حارث آج بابا كاخواب بورا بوگيا آج مين بهت خوش بول یال خوتی میں بھی آج بہت خوش ہوں اور اس خوش میں آپ سے بچھ کہنا چاہتا ہوں آپ میری خواہش پوری رین کی کیونکہ با بالیاں کے بعد آپ ہی اس گھر کی سر براہ ہیں۔' ''خوشی میں اپنی کلائن فیلو سے شادی کرنا جا ہتا ہوں۔ نائمہ بہت اچھی ہے آپ اس سے مل لین کیونکہ اب اس کے پیزنش مزیدا نظارتبی*ں کریکتے مجھے بھی* جائے گئے ہے "بہت خوش کی بات ہے م مجھے ال کے گھر لے جانا آئے شام کوئی جلتے ہیں۔" ''میں نائمہ کو بتادیتا ہوں۔' "ا گلے مہینے شادی حارث یہ بہت جلدی نہیں ہے کیے تیاری ہوگی۔" ''ارے خوشی لڑک کی شادی میں تیاری مسئلہ ہوتا ہے لڑ کے کی شادی زیور چند جوڑے کیڑے اور دلیمہ بس....'' اچھاجی اور جوہم نے شادی پر تیاری کرتی ہے اس کا کیا ہوگا؟ "روی نے کہا۔ 'الله كانام لوسب تعيك بروجائ كا\_' "خوشی میں پیریاین رہا ہوں حارث کی شادی ہاں آج ہی وہ اپنی کسی کلاس فیلو کی طرف لے کر گیا تھا شاید پہلے سب کچھ طے تھا اس کیے فارنگی پوری کی ہے ڈیٹ فکس کر دی ہے ا<u>گلے</u> ماہ کی ۵اکوشا دی ہے اربر بتم کل ہے آجا نا جارت اور رومه كے ساتھ شا بنگ كے ليے چلے جانا مجھے شايد وقت بيس ل سكے كا كيونكه آفس ميں آج كل كام زيادہ ہے۔ "خوتی حارث کوتمهاری شادی کی بات کرنی جا ہے تھی تم بڑی ہو میں اس ہے بات کرتا ہوں۔ " نہیں اریزتم بات ہیں کرد گے بیاسے سوچنا جا ہے تھا جب اس نے میں سوچا میرے اور رومہ کے بارے میں تو "بیخودغرضی ہے ابھی ایک ماہ ہوا ہے جاب پر ملکے ادراسے اپنی شادی کی پڑگئی تمہارے اور ردی کے بارے میں و المام وچنا جا ہے ابتم ددنوں اس کی ذمہ دار بنتی مولائی گھر کی سربراہ بیں ہوتی تھیک ہے جب تک وہ پڑھ رہا تھا تم نے \_\_\_\_204\_\_\_\_\_ ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 f FOR PAKISTAN

ا پنی ذمہ داری پوری کی تگراب تم اس کی ذمہ داری ہو بیتوا پنی ذمہ دار یوں سے پہلو تھی کرنے کی بات ہو گی نا۔'' ''اس کی بیوی اس کی ذمیہ داری ہوگی ہم بیس اور اریز اچھی جھے روی اور سعد کوکسی مقام تک یہنچا نا ہے پھر ہی میس ا پینے مار ہے میں سوچ سکوں گی اگرتم انتظار نہیں کر سکتے تو بلیزتم کسی بھی اچھی لڑکی ہے شادی کرلوٹیں اپنی وجہ سے ہیں کیوں سزاد دیں۔" ''25سال کی تقیں جب تم نے گھر سنجالا اب 28 کی ہو صرف تین سال گزرے ہیں میں تو زندگی کی آخری بانس تک تبهاراا نظار کرسکتا ہوں میں نے تم ہے جبت کی ہے یا در کھنا محبت خود غرض نہیں ہوتی کوئی بھی رشتہ خود غرض نہیں ہوتا۔ بہن بھائی ماموں چچا' بھو یو' خالہ' جھتیجا' بھانجا بے شک میں نے ان رشتوں کونہیں دیکھا کیکن بیر شتے خالص ہوتے ہیں بنادٹ سے یاک۔' '' ان پرشتے اس وقت تک خالص رہتے ہیں جب تک ان میں خود غرضی نہیں آئی جب اپنی ذات کے بارے میں انسان موجنا ہے قربانی ادرایٹارکو بھلا دیتا ہے تو تھریہ رہتے بھی بدل جاتے ہیں برامت ماننا حارث کی مثال تمہار ہے ساہنے ہے اس کھنے تہارے بارے میں نہیں سوچا تہاری قربانی کویاد نہیں رکھا کہ س طرح تم نے اپنی محبت کو بھلارکر اینے بہن بھائیوں کے لیے خود کو وقف کیا تعلیم کا خرچہ اٹھایا گھر کی دیکھ بھال کی ادر آج موقع ملتے آئی اس نے اپنی زندگی سنوار نے کا سوچا تہاری کسی قربانی کا خیال نہیں کیا اگر تم خود غرضی دکھاتی اور شادی کر کیتی تو حارث آج اس مقام ير جويا خوتى اينے مارے بين ضرور سوچنا إليا ته ہوتم خوداينے ان ابن آشيانے ميں اجھني بن كررہ جا ك۔'' "اریز پلیزایسامت کهوسعدادر دمرایبانین کریں مے و فقدا كرے تمهارى كوئى تو قع ندلو نے ليكن بھى ايسا ہوا تو خوشى مجھے ضروراً واز دينا دن رات كى تفريق كيے بنايس ای وقت تمہارے ماس آ جاؤں گا کیونکہ میری محبت خالص ہے۔ ''ار پر تمہاری محبت کے مہارے آئی تو میں نے با با امال کے بنا ان ذمہ داریوں کو یورا کیا ہے تمباری محبت نے قدم قدم پرمیراساتھ دیابس آئندہ کھی ایے ہی ساتھ دینا <u>انے ا</u> 'خوشی تم ہمیشہا ہے ساتھ جھے یاو کی گیا وہ اپنے کمرے کی طرف تبار ہی تھی جنب نائمید کی آواز نے اس کے قدموں میں زیجریں ڈال دیں۔ " حارث كيابية كمرصرف خوشي آني كاب ميراكوني حق نبين كهين ال كوسنوارسكون الى مرضى من نيچرسيث كرشكون " ''کس نے کہد یا بیگرمبراہے اور میرے حوالے ہے تم اس گھر کی مالکن ہو میں اور سعد اس گھر کے وارث ہیں خوثی اورر دمینیس تم جیسے جا ہوا ہے بناؤسنوار دکسی کواعتر اص کرنے کاحق نہیں۔'' " حارث اب هارا استیش چینج ہو چکاہے تم گر طد آفیسر ہواس جوالے ہے میرا اور تمہارامکنا جلنا ہے اب می تھزڈ کلاس فرنیچرسوٹ نہیں کرتا کل میں نے فرنیچر بیچنے کی بات کی تو خوشی آئی کہنے لگیں کہ'' گھر جس طرح سیٹ ہے ای ج*رح رہنے*دونہ ہی فریٹچر بیجنا ہے " فوتى كى كمرے كوچھوۋكرتم جوچيزر كھنا جائى ہور كھوباتى كباڑيا كون دوادر كھركوايے مطابق سيك كرلوبيا ، ایم رکھاہ جس طرح کا فرنیچر لینا جا ہتی ہو لے آؤسعد کوساتھ لے جانار دیہ ہے یو چھ لینا اگر جانا جا جاتا ہے '' او میکنس حارث تم نے اپنائیت کا احساس دلا دیاور نہیں سمجھ رائ تھی بیصر فٹ خوشی آئی کا گھڑے ہمارانہیں '' اوروہ اینے کمرے میں لوٹ آئی آئسو تھے کہ بہے چلے رہے تھے میں نے کب اس گھر پر اپناحق جمایا میں تو صرف ا الله الما الله المونيخ نبيل بينا جا التي تفيي كيكن كل باباا درامال كالا يا فرنيچر بك جائے گاان كے ہاتھوں كى ياد گاركونى چيز اس گر من نیں رہے گ۔" بابا بیرحارث کوکیا ہو گیا کیوں اتنابدل گیا بجھے لوگوں کے رویے بدلنے سے خوف آتا تھا کیونکہ جب رویے بدلتے ہی تورشتے بھی بدل جاتے ہیں اور اب میں سب کردیے بدلتے ہوئے محسوں کررہی ہول یمی 14 11 2 1 1 1 1 1 a

شيخ تو ہيں ميرے ياس اگر پہنجي بدل گئے تو ميرے ماس کيارہ جائے گا۔'' سل کی بیپ نے اسے اپن طرف متوجہ کرلیا اریز کا فون تھا۔ ''ہاں جی کیا حال ہے آج تم نے بات نہیں کی تو میں نے سوحیا میں ہی رابطہ کرلوں ۔۔۔۔ ارے میں بول رہا ہوں تم وکھے بول بیس رای ہو خیریت ہے تا۔ ا السب فيريت بين نيندا ري هي اس ليون نبيل كيا-" ده نبض آمنا کیسے نہ بہجیا نتا''تم رور بی ہو۔' ''مہیں تو دہ فکو ہور ہا ہے نااس لیے آ واز بھاری ہور ہی ہے'' "خوشى تم مجھ سے جھوٹ نہيں بول سكتيں بچے بتاؤ كيا ہوا ہے ـ ''وه کل بابا اورامان کافرنیچر بک جائے گاکتنی یادیں وابستہ ہیں نامیری بس اس لیےول بھرآ یائے ''ارے اتنی می بات میں وہ سارا فرنیچرخریدلوں گااب خوشی تم جب میرے گھر آؤگی نابابا اور امال کی سب یاڈیں میرے آٹل میں تبہاراا تظار کریں گی۔'' 'أريزتم ... يتم بهت التحقيم واستنع كه مين كن الفاظ مين بيان كرول '' "كى تم خوش ہونا ميرے ليے يهى كانى ہے اب تم سكون سے ح جاؤ۔ اُ اریزیم تو میرے مال جائے ہے جی بڑھ کر ثابت ہوئے کھرسیٹ ہو کیا ہر پر آئی چیز ار برنے خرید ٹی۔اس نے پھر بھی دخل شدیا کیا ہور ہاہے کس وہ سعدادررومہ کی قیس و ی رای حارث نے بھی مذکہا کہ اب تم جاب جھوڑ دو۔ اب اس کی ضرورت نہیں میری نے بہت اچھی ہے بہت اچھا گزارہ ہوگا کئی نے اس کے بارے میں نہ سوچا سعد البية حال مين مست اوردويدا في مركرميون مين كم\_ وفت دھیمی حال چلتے ہوئے بھی گزرتا گیا۔اس کے بالوں میں جا تدی اتر آئی سعد اعلی تعلیم کے لیے بورپ گیا اور پھروہاں ہی سیٹ ہو گیا شادی بھی کر لیا رومہ نے ایم فل کیا اور پھر حالات ہے کہا میرے کلاس فیلو کے والڈین میرے لياً ناجات بن آب وقي سيات ركين 'تم خودخوش سے بات کرد۔' '' 'مبیں حارث تم میرے لیے بات کرووہ کیا سوچیں گی۔'' "روی اب اس عمر میں وہ لال جوڑا مہن کردہین بنیں گئ بوڑھی تھوڑی لال نگام تمہاری تو پھر عمر ہے و بیٹے تو تم نے بھی در کردی شاوی کی آئیڈیل عمر پچیس سال ہے تم بھی اب بنیس کی ہورہی ہووہ تو اڑتیس کی بیں اس عمر میں شاوی مذاق ہی ہے گی شکر ہے میری اور حارث کی دفیت پر شادی ہوئی۔'' نائمہنے کہاتم فکرینہ کرومین ان سے بات کروں گی۔ ہی ہے گی شکر ہے میری اور حارث کی دفیت پر شادی ہوئی۔'' نائمہنے کہاتم فکرینہ کرومین ان سے بات کروں گی۔ '' بھالی میں تو رضا کا انتظار کرر ای تھی اس کے پیزنش کہتے تھے پہلے اس کی دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہوگی پھر اس کی کریں گے اب وہ اپنے فرائض سے فارغ ہوگیا ہے۔اس کیے اس نے مجھے کہا ہے۔" " چلوٹھیک ہے میں کل خوش آلی سے بات کر اوں گی۔" اس نے سب کی باتیں سیں ادرائیے کمرے میں جلی آئی اب وہ روتی نہیں تھی عموں اور سب کے بدلتے رویوں نے اسے ما در کرا دیا تھا کہ اب اس کی ضرورت حتم ہوگئی ہے۔ ا سے ننہا جینا ہے نو کیلے لفظ اب چھلنی تو کرتے مگران کی دھاروہ سبہ جاتی ہاں بھابھی نے اس پر بیرمبر یانی کی تھی کہ بھتیجا اس کی مود میں ڈال دیاوہ آفس ہے آکرا*س کے ساتھ لگ ج*اتی اس کے ساتھ کھیلتی۔اس طرح اس کا ذل بہلا جب فارس اپنی بیاری می آ واز میں اسے آئی کہنا تو وہ بے بناہ خوش ہوئی مگراب وہ بھی بڑا ہو گیا۔ دہم کا طالبعلم اب وہ \_\_\_\_\_206\_\_\_\_\_\_ <u> -- ماریخ۲۱۴٪</u> ONLINE LIBRARY

اسکول ہے آگر کر کٹ کھیلنے چلا جاتا شام کوا کیڈی۔ جب دہ اس سے کہتی فاری تم میرے پاس آتے ہی نہیں ہوتو دہ کپتا۔'' آئی ٹائم می نہیں ملتا۔'' بچپن میں دہ اسے اپنے آنس میں بھی نے جاتی فنکشن ہوتا دہاں لے جاتی بھا بھی فارس کومنع کرتی کہتم نہ جا دَاوروہ کہتا۔

'' مامایس آئی کے بغیر نہیں رہ سکتا میں ان کے ساتھ جا دُل گا۔'' اور دہ خوتی سے سرشار ہوجاتی کہ کوئی تو ہے جو بے غرض اسے چاہتا ہے مگر اس فاری کے پاس اب اس کے لیے دفت نہیں تھا۔ وہ سرید تنہا ہوگئی تھی۔ نائمہ نے اسے

رضاكرشت كابتايا

''' نھیک ہے حارث ہے کہو تحقیق کرلے میں ار بز کو بھی کے ددل گی انہیں سنڈے کو بلاکیں۔'' دزور میں میں مارٹ کے تقدیم کر الے میں ار بز کو بھی کے ددل گی انہیں سنڈے کو بلاکیں۔''

'' خوشی آئی میں نے ساری تحقیق کر کی ہے دیسے بھی وہ روی کا کلاس فیلو ہے دونوں ایک دوسر سے کوا بھی طرح جانے پیس بس اب آئے بیں تو ڈیٹ آئی اب روی کا کلاس فیلو ہے دونوں ایک دوسر سے کوا بھی طرح جانے پیس بس اب آئے بیں تو ڈیٹ فیحس کر دیے ہیں۔خوتی آئی اب روی ۱۳ سال کی ہوگئی ہے شکر ہے کہ برٹھا کھا رشتہ ہے ورشہ تو پیچاری پڑھی کھی لڑکوں کے انتظار میں بوڑھی ہوردی بیں دالدین پر بوجھ بن گئی ہیں۔ والدین الگئے پر بیٹان ہیں ادر ایس کڑکوں کے خواب دفت کی دھول میں اُٹ جائے بیں۔ بے چیاری اچنے گھر کے انتظار میں سرخ جوڑھے کے بجائے سفید کفن اوڑھ کیتی ہیں ہمیں بھی اب روی کے سلسلے میں مزید در زئیس کرتی چاہیے گئی۔

''تم ٹھیک کہدری ہوتا تکہ و تیں اب ڈیٹ فیخن کرکے شادی کی تیار کی شردع کردیتے ہیں۔ ہاں آئی کھانے کا ارت تو حارث کرلیں سے باتی جہیز کا ارت کی سے کرلیں گھر کے اسٹے اخراجات میں کہ بچت تی تبدیل ہوتی۔''

" نائمة تم فكرنه كرويس كهان كاار في بحي كراول كي-"

المنوقي ابسب دمه داريال بوري موكى بين تم مير اتكن ين كب خوشى كى كرن بن كرآ روى مو؟ "دوى كى

ا شادی کے تیسرے دن ارکیز نے اسے کہا۔

''نہ دل میں کوئی انگ نہ جینے کی کوئی آرز و بڑھائیے میں اب کیا شادی کرٹی لاگ کیا کہیں گے بوڑھی گھوڑی لال نگام چھوڑ دیکھ زندگی گرزگئی پچھے گرز رجائے گی۔ادر پیش تمہاری گناہ گار ہوں۔تم نے بھیشہ میر اساتھ دیا گر میں تمہاری کوئی خواہش پوری میں کرسکی جھے معاف کردینا۔اب شادی کرنا بول لگتا ہے جیسے مردے کوئن کے بجائے سرخ لباس میں ادیا جائے ۔''اس نے بہت سفاگی ہے کہا۔

'''آب تومیرا بھتیجا شاوی کے قابل ہو گیا ہے۔اریز مرد کے لیے عمر کی کوئی قید ٹیس دہ اسی سال کی عمر بیل بھی شاد ی کر لے تو دنیا ہا بھی نہیں کرتی لیکن اگر لڑکی تیس سال سے اوپر ہو جائے تو دنیا طعنے دینا شردع کردیتی ہے ۔ شخوس وکالی قسمت بدنصیب و بیچار کی ادر نہ جانے کیا کیا ہم شاد کی کر کوئسی بھی اچھی لڑکی سے اگر کہتے ہوتو میں دیکھتی ہول تہمار کی اساں '''

''خوشی رتبهارا آخری فیعلہ ہے۔''

''ہاں پلیز اریز میں .... میں بہت مجبور ہو کر کہ رہی ہوں میں اس عمر میں شادی کر کے نوگوں کی ادرا پنوں کی باتیں نہیں س سکتی میر احوصلہ اب جواب دینے لگاہے۔''

''تم نے ہمیشہ پنوں کے بارے میں سوچا جب تمہاری شادی کی عمرتھی تو دہ عمرتم نے اپنوں پر دار دی ان کی اسٹڈی کے لیے کے لیے اپنی ذات نج وی اب سب اسپنے اپنے مقام پر ہیں کسی کوتمہاراا حساس نہیں کہ تمہارا بھی ایک گھر ہونا چاہیے انکل اور آئٹی نے میرے ساتھ تمہاری انجمنٹ کی تھی رشتہ تمہارے لیے مسئلہ نہیں کہ ڈھونڈ نا پڑے گا پھرتمہارے بہن بھائیوں کا اگنور کرنا مجھ نہیں آتا میں بات کروں حارث ہے۔''

'' ''نہیں ار برکسی ہے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں میں خودائ عمر میں تماشانییں بنا جا ہتی۔ آج سے میں تنہیں آزاد کرتی ہوں یس تم کسی اچھی لڑکی ہے شادی کر لیتا۔''

20\_\_\_\_\_\_

'' شادی مسئلہ میں ہے میرے دل کی خوتی تم ہوا گرتم نہیں تو کوئی بھی نہیں لیکن ایک وعدہ کر و جب تم تھکنے لگو اور بہت تنبا ہوجا ؤکوئی اپنانہ رہے تم اپنوں پر بوجھ بن جاؤتو پلیز مجھے آ داز دینا میں ایک بل بھی نہیں نگاؤں گا بھرمیراجو فیصله بوگا ده تمهیس تبول کرنا هوگا ، دعده کر دیلیز \_'' '' جب میراکوئی اپنایندر باادرمیراوجودز مین پر بوجه بن گیا تو میں تنہیں ضرورآ واز دوں گی لیکن اریز ایسا ہوگانہیں میرےائیے مجھے بھی تنہانہیں چھوڑیں گےا تنا مجھے نیقین ہے۔ا ونت تیزی ہے گزرتا گیا۔ فارس نے ایم بی اے کرلیا اس کی زندگی کے مزید پانچ سال وقت کی دعول کی نذر ہو گئے ایب کسی کواس کی بردائی ندرای نہاس کی ضرورت رای \_ زندگی نے عجب تھیل کھیلا جب سب کواس کی ضرورت تھی تو وہ سب کی جان تھی بڑی تھی تکراب وہ بے جان چیز کی انتدا ہے کمرے میں بڑی رہتی کوئی اسے کھانے کے لیے بھی بلانے ندآ تاسب اپنی ولچیدوں میں مست تھے۔فاری، حادیہ اور مار پیر جو بچین میں اس کے کمرے سے نکلتے نہیں تھے اب اس کے کمرے میں جھا نکتے بھی نہ تھے۔ ایک ہی گھر 📆 رہتے ہوئے وہ سب کے لیے اجنبی بن گئی۔اس کی زندگی اپنوں کے لیے بوجھ ہوگئی۔ آج کتنے دنوں کے بعد وہ لان میں جلی آئی بہت ی یادیں بہت سے منظر پلکوں کی باڑے جھا تکنے لگے اس کے اِلگائے ﷺ بیود ے نقر آبور در خت بن ح<u>کے ت</u>ے اسے ٹی دی لا وُن کے سے فارش کی او کی آبواز سنائی دی۔ و'' پیا بلیزاب اس گھر کو چ ویں آج تو ہامعہ کے گھر دالوں نے نہیں انوائٹ کیا ہے کل ہم اسے اس پرانے گھر میں انوائٹ کریں مے اب یہ گھر جارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے جمعی کسی سوسائٹی میں گھر لینا جا ہیے۔ لیل سنے جا چوں بات کی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ چے دوائیس تو ہیسہ بھی نہیں جا ہے کہہ رہے تھے جب بھی پاکستان آئوں گاکسی بھی چھی سوسائٹی میں گھر لےلوں گاتم لوگ گھر چھ کرکسی سوسائٹی میں لےلو۔ مُتمهار ہے ہا کیا کریں بھیوٹیں بیچنے ویں گی بیقو مجبور ہیں انہیں گھرہے تو نہیں نگال نکتے ۔'' '' ہاں بیٹا تمہاری مما درست کہ رہی ہیں ہیں کسے خوتی ہے کہوں کہ ہم نے گھر بیٹا ہے دہ کیس بیٹے دیں ک ا بیاان ہے کہیں دوخود ریدلیں اس بیٹید ہے دین تاکہ ہم اس میٹیرے کرے تعلق " وه اللي كيم و بي كي اوز پران كے ياس اتنا بيسه كهاں موگا۔" " بجھے میں ہے یہا میں ملی بیشنل کمینی میں مینجر ہوں ایسے ای لوگوں سے ملنا جانا ہے اس گھر میں لاتے ہوئے شرم آتی ب بليزآب آلى سے بات كريں۔ '' ڈنر ہے سامعہ کے گھر آپ سب 6 بجے تک تیار ہوجانا حادید، ماریتم بہت دیرکرتی ہوٹائم پر تیار ہوجانا او کے ۔'' '' فارس بچیوکوبتایا ہےتا کہ و دمجھی تیار ہوجا تیں۔'' '' آنی کو .....نومماوه مهاری قبیلی کا حصه تونیس هاری قبیلی پیاممایس حادیداور مارید پرمشمل ہے۔' '' بیٹاوه هار بے ساتھ رئتی بیں تو هاری فیلی کا حصه ہوئیں نا حارث نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔'' '' پلیز پیا آنٹی نے تو صرف ہمیں اِنوائٹ کیا ہے انہیں بتا دیں گے جب دوبارہ جا کیں گے تو پھرآنی کو بھی \_ جا نیں مے آئی تو صرف ہم لوگ ہی جا نیں گے میں نے سامعہ کو بتا دیا تھا اب اسے دوبارہ فون کر کے آنی کا بتا وَں تو احِمَانِين لِكُ كًا ـ ' ' "نيا آب مكان كيسليلي من آنى سے بات كريں محانا بليز-" ''کُل بات کروں گا آج تو میرا بیٹا بہت خوش ہے نا سامعہ کی طرف جانا ہے تہیں پسند ہےتو بہیں بھی پسند ہے بس \_\_\_\_208\_ - **مارچ۲۱۱**۱۱ ONLINE LIBRARY

'' تفينك بوپراسوسونت. " پيا ڪھلے عام رشوت - ' ماد بياور مار بيري قيمه کونجا -عمراس کے اردگر دسا کمیں ساکمیں ہور ہی تقی آوازوں کی بازگشت اس کے کا نوں کے پردے بھاڑ رہی تھی وہ تیزی ے این کرے میں آئی ادرایت بیڈیر کر گئی۔ ے۔ سرے سرسین اور ہے۔ ہوں کی گیگی میں نہیں ہوں پھر میں کون ہوں میری فیلی کہاں ہے؟ میری ضرورت ختم ہوگئی ہے کیا میں بوجھ ہوں کسی کی فیلی میں نہیں ہوں پھر میں ذندہ کیوں ہوں پچھ عرصہ پہلے اس نے خود ایک نظم کاسی تھی بچھے مرجانا چاہیے یہ گھریدر شتے سب میرا پچھ نہیں پھر میں ذندہ کیوں ہوں پچھ عرصہ پہلے اس نے خود ایک نظم کاسی تھی اس کے الفاظ اس کے لبوں برآ گئے۔ ضرورتول كرشت بي ضردرتين جوباتي بين تورشية بحي باتي بين ضردرت جوحتم بهوتي الك تهات كي يح فرسب اجبى سے ہى زندگی کے جڑے دیتے جب بوجھ بن جاتے ہیں نفرتول كيسانح من رشة دُعل جات بين احساس باتی رہتا ہے نہ د فائے پھول تھلتے ہیں سب رہے وقت کی دحول میں اے جاتے ہیں سب دشتے پھرمٹی میں دل جاتے ہیں آ ہ رگ جال توٹ رہی ہے وردا تا ہے کہ دل وحشی ہررگ جال کے الجھ رہا ہے۔ آ ہ ..... دل رکا ہوا سامحسوں ہوتا ہے اے ول مجھ کھیر جا وکسی اینے کوآ واز دینے دو مرکون اپنا ماں جایا ماک جائی قارس باپ کا دارث سب رہتے دفت کی دھول میں اے جائے ہیں ضرورتوں کر شتے۔سب اجنبی سے موجائے ہیں۔ برابط الفاظ اس کی آنکھیں آسووی سے لبالب جری تھیں ۔ " سنوجب بہت الیلی ہوجاؤ کوئی ایٹا نہ رہے تو مجھے آواز دینا میں منتظر ملوں گا۔ ادیز ہے اختیار اس کے ہاتھ موماکل کی طرف بڑھے۔ "ارے رات کے اس سے میری یا دا کی خوتی۔" "اريز....اريز.....!<sup>!</sup> ''خوشؓ ....خوشؓ ....کیاہوا۔''موبائل ہاتھ ہے گر گیا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح آیا باباسب گھر دالے کہاں ہیں ۔ کوئی نظر ہیں آر ہااس کا دل سو کھے ہے کی طرح کا نب ''خوشی ....خوشی کبال ہے؟'' وں .... دن ہیں ہے۔ '' دہ سب تو فارس بیٹے کارشتہ دیکھنے گئے ہیں خوتی بیٹی اپنے کمرے میں ہوگ۔'' دہ تیزی سےخوتی کے کمرے کی فرف آیا۔ تے ہے۔ اس ان اس نے بار کھی ہوش وخرد سے برگانداس کا دل کا نب اٹھااس نے بابا کوآ واز دی۔ '' کیا ہواخوشی بٹیا کو کیا ہواار پز بیڑا۔'' 'یربید بے ہوش ہیں اہیں اسپتال لے حانا ہوگا۔'' elely and 209-

جب ایسے ہوش آیا تو وہ وفا کا تیلا اس کے باس میشاتھا۔ ''شگر ہے تہمیں ہوش آ عمیا میں نے حارث کونون کردیا ہے وہ آیتے ہی ہوں ہے۔'' '' کیکن اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گائے تم بہت المیلی تھیں اس لیے مجھے آ واز دی نا اب میں تمہیں اکیلا رہنے ہی توں کا۔'

اس نے آئیکھیں موندلیں وہ جان چکی تھی اب اس کے اینوں کے پاس اس کے لیے وفتت نہیں رہا تھا۔وہ سسہ ہے اینے مقام پر بھٹی تھے تھے اب وہ محص ہو جھ کی ۔ بوجھ کا اثر جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔

...... & & & ......

# يس آنينه

#### زينب اصغر مغل

وه انجر کی رات کا سازه، ده ایم بخن ده ایم نفس امارا سدارہے نام اس کا بیارا ساہے کل رات مرکبا وہ

دو سَنَهُ لَيْسِ كَا فَسَانَهُ وَهُ ايكَ جَانِ دُو قَالَتِ تَهِينِ ۖ ايكَ دُوسِنِ كَا

میں اس میں میں ہے گئے ..... یہ کیا ہو گیا؟''اس نے ول میں کہا اس کا ول اس وقیت قطرہ تیطرہ لہو کی بوندوں کی است طرح بلھل رہا تھا اورروم روم شہاب ٹا قب کو پکارر ہاتھا ووا نیخ کمرے کے دروازے ھے لگ کر پھی پھوٹ پھوٹ کر رودی۔اس کی موت کی خربن کے دل ہے طوقان اٹھ رہے تھے اور ظکم کی انتہا تو ویکھویے بسی کی حد ہی تو تھی کہ وہ شہاب ٹا قب کی اس نا گہانی موت پر کسی کے سامنے آنسو بھی نہیں بہا تھی تھی۔اس کاول دو ماغ کسی بھی طرح بیرما نے کو تیار نہ تھا کہ وہ ہنستا تھیلیا وجود مٹی کا ڈھیر ہوچکا ہے نجانے کس درندے نے اسے پسٹل کے جارفائر کر کےموت کی واوگی میں ر حکیل دیا تھا۔ سبرحال حقیقت اپنی حکہ تندی ہے ایستادہ تھی جس کا ثبوت ثمینہ چوہدری تھی جوڈ رائنگ روم میں صد ہے ے تڑھال پڑی ہوئی تھی۔

تمینہ چوہدری اورمہرین مرز ابھین کی سہیلیال تھیں زمری سے لے کراسکول وکا کے اور پھر یو نیورٹی تک ساتھ رہیں لوگ انہیں کی جان وو قالب کہتے تھے وہ ہر وقت اور جگہ ساتھ ہی پائی جاتی تھیں کلاس ،کھیل کا میدان لائبریری یا تفریخی کا کوئی مقام جہاں تمیینہ چوہدری ہووہاں مہرین مرزا کی موجود کی لازم وملز وم تھی اس و دران ان کے درمیان مبھی آ لڑائی نہ ہوئی صرف ایک مرتبہ تھوڑ ااختلاف ہوا۔ ایک لڑ کا تھا جو یو نیورٹی میں ساتھ پڑھتا تھا ہوا یوں کہان وونوں کے آئیڈیل پر پورااتر تا تھاسوے انفاق اس کڑکے نے تمیینہ چوہدری کونظرا نداز کر کے مہرین مرزا کی طرف پیش قدی کی تو تمینہ چوہدری کوبہت برالگاس نے مبرین پرالزام لگایا کہاں نے اسے تمینہ کی طرف سے بدخل کر کے اپنی طرف مائل کیاہے جبکہاس الزام میں کوئی سچائی نہیں تھی۔اباگر کوئی تحص خودای کسی کی طرف بردھتا ہے تواہے کیااعتراض ہوسکتا ہے۔ بہر حال وہ وقتی بات بھی سوآئی گئی ہوگئی اس نے قیوم سے معذرت کرلی سوقیوم نے بھی اپنے قدم واپس موڑ لیے۔ ا یک انجال حق کی خاطر وہ ٹمینے جیسی دوست کوہیں کھونا جا ہتی ہے۔

وه وونول ال قدر نهم مزاج تھیں کیان کی پیندنا پینداور عاوات بھی ایک تھیان کی پینداور بهم مزاجی یوں تو کوئی ایسا

-210elegy Pi

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مئانہیں تقالیکن جب بات پیندیدہ ہم سفر کی آتی توافقانا فات لازی بات تھی بہرعال مبرین مرزانے اپنے طور پراس معالمے میں احتیاط برتنا شروع کر دی کیونکہ ٹمینداس کے لیے دوئتی کے نام پر ہیرا تھا جس سے وہ کسی صورت ہاتھ دھونا

مجرجب ان دونوں نے بریکٹیکل لائف میں قدم رکھا تو بھی ایک ای میدان میں ایر ی مہرین مرزا چونکہ دوران تعلیم بھی مرشلز کرتی رہی تھی سولعلیم ممل کرنے کے بعد یا قاعدہ اداکاری کے شعبہ میں آئی اور شمیرے چو ہدری شوز کے شعبہ ہے نسلک ہوگئ مہرین مرزا کی ادا کاری پرلوگ عش عش کرتے تو تمیینہ کی آ دازا عداز گفتگواور شخصیت لوگوں کے دلوں میں جاد د جگاتی بہرحال اپنے اپنے کام میں وہ دونوں ناصرف نام کمارای تھیں بلکہ دن دگنی رات چوگنی ترتی بھی کر

شمینہ چوہدری کا تعلق راولپنڈی سے تھا جبکہ مہرین لا ہور سے آئی تھی اور راولپنڈی میں اپنی خالہ کے کھر رہتی تھی۔ ایک روز چیب میرین ہفتہ بجرکے لیے لا ہورگئی ہوئی تھی تب اچا تک تمیینہ چو مدری کی شادی ہوگئی جس پر میرین انگشت بدعیٰ اں رہ گئی تگراس نے شکوہ کرنے ہے ہرمکن گریز کیا، جونکہ اس افعال دخیز ال شادی کی نیاتو اسے خبر ہوسکی اور نیابی وہ اس شادی میں شرکت کرسکی اس لیے تمیینہ چوہدری جو کہاب سرشہاب ٹا قب بن چکی تھی شادی کے بعد مہرین کے گھ دعونت پرمیاں سیت تشریف لے کے ٹی تو مہرین مرزاشہاب ٹا قب کود کیئے کرمہویت رہ گئی وہ اس قدرشا بمار شخصیت کا نا لکے تھا کہ مہلی نظر میں ای مہرین مرزا کے ول میں از گیا بات پھر وای ہوگئی کہ جو تمینہ جو ہدری کی پیندھی وای مہرین مرزا کی ....جس تحص کوتمبیزیے ہم سنر چنا تھاوہ بھلامبرین کو کیون نہ بھا تا۔

مر وہ تمینہ کا سرتاج تھا مبرین کے لیے ادب واحتر ام کے قابل تقال نے اپنے ول کوسرزنش کیا اور آلی سوچ يرجارتر دف تصبح اورشهاب دا قب كو' ولها بهائي' كمنے لكي \_وه دونوں بهت أجيمي سهيليان تيس ان كى محت بهنول جيسى تھی شہاب ٹا قب بھی ان کی دوتی بر فخر کرتااورا کشر کہا کرتا۔ 'میں نے ایس دوتی کھی نہیں دیکھی کے شہاب کی مات ان کے لیے سی اعزاز ہے کم نیکی تمینداور شہاب کا کیل اولیا عائد سورج کی جوڑی کہلانے کے لائق تھا۔ ان کی شادی کے بغد بھی تمیہ اور مہرین کی ورثتی میں کوئی فرق نہ یا۔ بلکہ دو بھی ان کی کیملی کا حصہ بن گئی تھی اور وہ متنوں ہر جگ ساتھ یائے

مہرین مرزاا چی بیوہ مال کے ساتھ وراولینڈی میں اپنی خالہ کے گھر رہتی تھی اس کا ودھیال تولا ہور میں تھا مگر اس کے والدكي ديات كے بعد خاله اس كواوراس كى مال كوستقل طور پرائے كرياتا تى تھيں۔

تعلیم کمل ہوجانے کے بعداس کی مال اس کی شادی کے لیے کوشیال تھی وہ ہرروزنت نے لوگوں کو گھر بلا کے ان کے سامنے پیش ہونے کا تھم صادر کرتیں لیکن وہ شادی ہے مسلسل انگار کا تھیں شہاب ٹا قب جبیبا کوئی ملتا تو شادی کرتی تا ..... ر بھی حقیقت تھی کہ دہ دل ہی دل میں شہاب ٹا قب کو جائے تھی تھی بھی سوچتی شمینہ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ وقت كاكام كزرنا ہے اور خدا كے صل وكرم ہے اچھائ كزرر ہاتھا كه يكدم وقت نے اليي كروث في كه سب كچھ ا ہے ساتھ بہائے گیا جب ایک روز رات دیں بجے وہ شونک ہے واپسی آئی کھانا کھا کے سونے کی تیاری میں تھی جب ور دازے پر دستک ہوئی اے تخت کونت ہوئی وہ اس ونت بہت تھی ہوئی اور آ رام کرنا جا ہتی تھی امال اور خالہ تھی گھر پر نبیں تھیں۔اس نے بادل ناخواستہ دروازہ کھولاتو روتی دعوتی ثمینہ چو ہدری آ کراس ہے لیگ گئے۔

ہمیٹہ تک سک سے تیارد ہے والی تمینا آج کے سے جلیے میں مجیب طرح سے اجڑی لگ رائ تھی بھرے ہوئے بال آ تھوں کے کر دسیاہ حلقے اسر خ انگارون کی طرح دہکتی متورم آ تھے۔

وہ اے اس برے حال میں دیکھ کر بری طرح تھبرا گئی اور کندھوں سے تھام کے لاؤ تج میں لئے کی یانی پانایا اور یو جھا۔ '' ہاں ....اب بولو کیا ہوا ہے؟''اپنے دل میں آنے والے خدشات کوجھنگتے ہوئے یو چھادہ ایک بار پھرمبرین کے

"مبرین ..... شباب مرتمیا ـ "اس نے چکیوں کے ورمیان بتایا۔ اس كے سرير كويا حيمت أن كري تھى اس نے جينكے ہے ثمينہ كوخود ہے الگ كيا اے اپنے دل كى دھر كن ركتي ہو كى محسوس ہوئی ادرا تکھوں کوسیاہ تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے لیااس نے بمشکل خود کوستنجالا۔ '' ثميية تم كهنا كياجا ہتى ہو، مجھے بچھ بجھ ميں نہيں آ رہاا درتم اس وقت كهال ہے آ رہى ہو،شهاب ثا قب كہال ہے، كيا تم نے اے مراہواد یکھاے؟" اس نے ڈو ہے دل کے ساتھ کئی سوال دائے۔ ''میں اسٹوڈ یوے گھرِ آئی تو دیکھاوہ خون میں لت بت پڑاتھا کس نے اے گولیاں مارکر ہلاک کردیا۔'' وہ ایک مار ر يحوث بعوث كررون آكى بشهاب ايك نو نو گرا فرتها بظاهراس كاكوني و تمن نهيس تها .. الانتخالية بناؤكةم في تفافي مين ربيرث ورج كرائي "انها مك خيال آف يراس في يوجها-اں ، پولیس نے شہاب کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے استال بھی دیا ہے۔ ' وہ بدستوررویتے ہوئے بولی پ ' عمریشهاب تا قب سے بھلائم کورشنی ہوسکتی ہے ، وہ تو بہت ملنسارا درانسان دوست تھا۔'' مہرین نے تعجب *نے کہنا*۔ " دہ کل ہوا ہے اور کل بیارت رشنی میں ہی کیا جاتا ہے دوئی میں کون ایسا کرتا ہے۔ 'وہ تیزی سے بولی۔ "اجھا.... پولیش نے تفیش کی .... دہ کیا کہتی ہے۔ ''ال پولیس چھاق بین کررہی ہے جب وہ کس نتیج پر پہنچے گی تو بتادیے گی۔'' اس نے آنسو پو نجھتے ہوئے کہا آؤر سر ہاتھوں میں گرالیا۔ "اوك، ثمية تم اج مات يبيل ربو، خود كوسنجالو، آرام كروضح بم ووثول يوليس الثيثن چليس مع." ال في سعادت مندی سے سر بلادیا۔ '' مجھے بتا تھااس کڑے وقت میں تم ہی میزی تم گسار ہوگی۔''اس نے کہااور مہرین کے ملکے لگ کرر دیڑی ۔ مہرین نے اس ماراہے رونے ہے تیں روکا تا کہ وہ ایکی طرح ہے آنسو بہا کے بلکی پھلکی ہوجائے تقریباً بیس سنے تک رونے کے بعد وہ فذر کے مجتملی مہرین نے اے اپنا جوڑا ٹکال کرویا کہوہ فریش ہوجائے۔ سلینگ پلزادرگرم دوده کا گلاس دے کراہے بے فکر ہوکر سوچانے کی تکفین کی اس نے نہایت فرمانبرداری سے مهرین کی ہدایت پڑمل کیااور پھیربی دِر بعددہ ؤرائنگ روم میں صوفہ کم بیڈ پرلیٹی نیند کی واد بول میں گم ہوچکی تھی۔ کمرہ اس کی سانسوں کے زیر و بم ہے کوئے رہا تھا مہرین مرزانے اسے مبل اوڑھایا ، لائٹ آف کی وروازہ بند کر گے اپنے لرے میں چلی آئی۔ پچھ دیر بہلے والی میندی خواہش اور آ رام کی طلب روٹھ کرنجانے کس دلیں سدھار گئی تھیں۔ کہانی یوں تھی کہ مہرین پچھ عرصہ ہے خود بھی محسول کر رہی تھی کہ ثمیندا در شہاب کے درمیان ضرور کوئی ان بن چل رہی ہے اوران کاتعلق اب مہلے جبیرانہیں رہا دوسروں کے سامنے وہ محبت کا اچھا ڈرامہ کر لیتے تھے لیکن حقیقت اب بدل چکی تھی ان کے درمیان غیرمحسوس فاصلے ہم سے سے مرکبول ....؟اس کیوں کا جواب بہر حال اس کے باس بیس تھااس نے کئی ہارسوجا کہ وہ ثمینہ ہے یو چھے تکران خیال ہے رک جاتی کہ تبل وہ اپنے انتہائی پرمنل معالم میں را حلت مجھ کرنا راض نہ ہوجائے اور یکھی کہ وہ خود ہی اپنامسکا شیئر کرنا جا ہے تو کرے۔ ایک روز وہ جب اپنے کام ہے فارغ ہوئی تو شمینہ کے گھر جلی گئی اور جاتے ہوئے شمینہ کی فیورٹ آئس کریم اور کیک بھی لے گئی تمرجب وہ دہاں پینجی تو پتا جلا کیے دہ اے چینل کی طرف سے ملک سے باہر کئی ہوتی ہے۔ ''ارے دلہا بھائی .....وہ ملک ہے باہر چلی گئی اور جھے بتایا تک نہیں ۔''اس نے حمرت ہے یو جھا کیونکہ ایسا پہلی - ماريد١٠١ء

بار تو نہ ہوا تھا مگر پھر بھی ..... وہ بچھیکا سامسکرا دیا اس کی بے رنگ مسکرا ہے کو دیکھے کرمہرین کا دل جاہا کہ وہ اس کے سارے در دیانٹ کے مگر ....اس نے شہاب کو بھی اس حال میں نہیں دیکھاتھا۔ ده بهت زنده دل اور بنس که مختااب اس کی آئنگھوں ہے دت جگے نمایاں تھے۔ بردهی هو کی شیو برتر تیب بال اورشکن زره لباس ..... ''آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے تا۔''اس نے فکر مندی سے بوچھا۔ ''بس کیا بتا دُن ۔۔۔۔زندگی مجیب موڑ پر لے آئی ہے۔''اس نے دلگر فکگی سے کہا۔ '' کیوں ....کیا ہوا؟''مہرین نے بو کھلا کریو جھا۔ " " تميية بھي مان نہيں بن عتى " اس نے بلاتم يد كها اور رپورٹ نكال كراس كے سامنے ركھ دى \_" اسے ڈر ہے ك لہیں میں اسے چھوڑ کردوسری شادی نہ کرلوں ای بات کو بنیاد بینا کر مجھ پر شک کرتی ہے کہتی ہے چند سال بعد بھی تق مجھوڑ وو مے بہتر ہے ایمی طلاق دے دو، حالا نکہ میں ہرطر رح کی تشم کھانے کو تیار ہوں کہ میں اے بیس جھوڑ سکتا۔ میں اسے کے تجاشا محبت کرتا ہوں مگروہ ابنی ضدیداڑی ہو گی ہے۔ اسٍ بِلِ الصِّمْدِينِ بِهِ بِي شَاطِينَ آيا جِي شَهِابِ جِيثَ فَعَنْ كَالدِّرْ بِينَ تَقِى اوروه اس من السلام الله التَّقِيلَ '' اگرشهاب میراجیون سانھی ہوتا تو میں اس کے گیا وال دعود حوکر چتی ادرخو دکود نیا کی خوش قسست ترین کڑ کی جھتی ا نے دل میں کہااور ساتھ ہی ایک جیب سے خیال نے دل میں سرا تھایا۔ " الكروافعي تميينه شهاب ثاقب سے طلاق لے ليتی ہے توشهائ ٹاقب آخر كى ندكى سے توشادى كرے كارتو وہ ميس ای کیول نیس؟ کیونکہ وہ دل ہی دِل میں اسے جائے گئی تھی ،وہ تھا کبھی جا ہے جائے گئے کیائق انہی خیالوں میں تم وہ وہ ہاں ہے اٹھ آ کی اور و ہیں ہے اٹ کی دویتی کا آغاز ہوا تھا جوں جون دن ہفتے اور مہینے گز رے تھے اُن کی دویتی پختہ ہو تی چکی گئی جب بھی تمینہ جو ہدری شہریا ملک سے اہر جاتی وہ ساراد تت وہ وونوں ساتھ گزارتے کھا تا پینا ، اٹھنا، بیٹھنا سب ایک ساتھ ہوگا کو یا وہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم وملز وم ہو چکے تھے کیکن اس کے باوجود وہ تمینہ کوچھوڑنے کا تصور بھی نہیں كرسكنا تفااوروه دونون النيكي منوجوذكي ميس محاط الأرجة وہ ساری راے شہاب ٹا قب کو بیاد کر کے دوتی رہی اور ثمیینہ چو ہرری آ رام سے مہمان خانے میں محواستر احت تھی ۔ صبح اس نے ثمینہ کو جگایا ادرا*س کے لیے پر*تکلف ناشتہ تیار کیاوہ نہا دھو کرفریش ہو کرآ کی بظاہروہ تا زہ ہے ہوگئی تھی مکر اس کی سرخ متورم آ تکھیں اس کے تم کی عکای کروہی تھیں۔ تم کم از کم شہاب کی موت کاعم تو مناسکتی ہوا یک میں ہوں کہاہے محبوب اور عزیز از جان دوست کے بچھڑنے پر آنسوجهی نبیس بهاسکتی بدل سے ناشتہ کرتے ہوئے اس فے سوچانا شنے کے دوران اجا تک تمین نے کہا۔ " مهيں ٻتا ہے مهرين ....شهاب کي کو لَ معثو قد بھي تھي۔" "كك ..... كيا ..... "است جيرت سے اس كى طرف ديكھا۔ "میں سے کہدرہی ہوں مہرین مرزا۔" تمییہ نے وثوق سے کہا۔ '' بکومت ..... وہ مرچکا ہے اور مرے ہوئے انسان پر بہتان لگانا ٹھیک ہے کیا؟'' مہرین نے ملامت بھر ہے انداز میںاسے آباز ا۔ ' 'وەصرف تم ہے بحبت کرناتھا تھی۔'' -213-مارنج١١٠١ء

" ہاں جھے بتا ہوہ بھے ہے محبت کرنا تھا مگراس کی ایک معتوقہ بھی تھی۔" " متمہارے یاس کیا ثبوت ہے؟ "مہرین نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی دفعتا گیٹ پر تیل ہوئی اس نے دروازہ کھولا تو آیک انسپکٹر اور ایک لیڈی كالشييل كويايا '' تمہارا تا مہرین مرزاہے۔' انسپکڑنے مرتا بیراے کھوجتی ہوئی نظرے دیکھ کر پوچھا تو مہرین نے سر ہلا دیا۔ " میں انسکٹر جادید ملک ہوں ۔ "اس نے کو یا اپنا تعارف کرایا۔ "" پ میمان کس خوتی میں؟" مہرین نے جل کر یو چھا۔ " بَيَا مَا مِول بِيَا مِيَا مِهِ مِن مِهِ مِن مِن مِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن مِن اللَّهِ مِن مِن هَا مِل "آ. بي يهال كيم مزشهاب التب؟ "اس في بات ادعوري حيور كرثمينه سعوريا فت كيا " مِن الْوَسْمِ جِمَا يِقِعا كُمّا بِ اسبينه مِيكِم ياسسرال چلى كَلْي مول كَلَّ - " ''ملک صاحب تیرے شوہر کے قاتل کے بارے میں بچھ پتا جلا کہیں ۔' تمینہ نے اسپکٹر کے سوالات کونظر انداز ا كركي بواجعأك مجھے تمہارے عم کا بندازہ ہے سب بہا چل جائے گاتفتیش ہور ہی ہے مگر قاتل کوڈ صونڈ نکالنا کو لگا بچوں کا تھیل نہیں ہے اس میں محنت بھی ہواتی ہے اور وقت بھی لگتا ہے۔' حاوید ملک نے دیدے گھماتے ہوئے کہا۔ مُرتبہاری بہال موجود کی میری توسمجھ نے الاترے۔'' ''وہ بیوں ملک صاحب؟' 'مہرین نے ترشی ہے کہا۔ '' بناویم بہاں کیا کررہی ہو؟''انسیکٹرنے اس کے سوال کونظر انداز کر کے ثمیندہے یو چھا۔ 'بيميري بيست فريندُ نجي ''تميين نے کہا۔ ""تم جانتی ہوتمہار ہے میان کوئس نے موت کے گھاٹ اٹا راہے؟" جادید ملک نے موجھوں کوٹا وریتے ہوئے کویا ىپنس ئېمىلا يا توتنمىيەا كېل كركفرى مولى " مج ملك صاحب .....كون م وَمَا آب في الصّاريت كيا أيس الجهي تك " شميد في جنابي س يوجها '' وہی کرنے تو یہاں آیا ہوں۔'' جاوید ملک نے کہتے ہوئے لیڈی پولیس کواشارہ کیا اس سے پہلے کہ وہ مجھ مجھ یاتی اس نے مہرین کے ہاتھوں میں بیزیاں ڈال دیں۔' 'تم لوگ یا گل تو نہیں ہو گئے۔' ' وہ چلا کی۔' میں نے شہاب کو ل بیس کیا،میرااس معالمے ہے کوئی داسطہ بیس چھوڑ دو مجھے۔ 'دهرج ..... دهرج .....!' مل جادید نے ز بر حد الجع می کہا۔ "زیادہ اواکاری کرنے کی ضرورے میں ہے تمہاری بداواکاری بہال کام آنے والی میں ہے۔ تم وونوں ایک ہے گی آ داز تو خوب بیچانتی ہوں گی۔'' پھراس نے ثمینہ چوہدری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔' ' کیونگہ تم دونوں کا 'ہاں کیکن ۔'' شمینہ نے کہادہ جیرت ہے کہی مہرین مرز اکوتو کہی جا دید ملک کود مکھر ہی تھی ۔ " ملک صاحب آب کوضر در کوئی بڑی غلط ہی ہوئی ہے، سد میری بہوں جیسی دوست ہے میہ بھلا ایسا کیوں کرے گیا۔'' دہ متعجب ہوتی۔ ادمیری بہن زمانہ بڑاخراب ہے آج کل کے مجرموں کے چیرے استے معصوم ہوتے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں كرسكنا كرانبول في حرم كما موكات كرجاد بدملك في البدى بوليس م كمار " ده کیمره لا دُوْرا.....ا بھی دودھ کا دودھ ادر پانی کا پانی ہوجائے گامسز شمینہ شہاب ..... کل تو میراشک تم پر ہی تھا \_\_\_214-مارچ١١٠١ء ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 PAKSOC کہتم نے خود ہی اپنے شوہر کولٹل کیا ہے لیکن جب تفتیش کی گئی تو حقیقت یوں سامنے آئی کہتم اپنے مرحوم شوہر سے بہت محبت کرتی ہولہٰ ذاتم اپنے شوہر کولٹن نہیں کرسکتی اس بے جارے کوتو کسی ایسے خص نے لٹل کیا ہے جس کاتم لوگوں کے ساتھ کوئی قرین تعلق تفااور تمہارے ہاں آتا جانا بھی تھا۔''

''شہاب چونکہ فوٹو گرافر تھااورا پنا ذاتی کیمرہ ہر وقت آن رکھتا تھا کچھ زندہ دلی اس میں اس طمرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ وہ زندگی کے ہر لیجے ہے بھر پورخوشی کشید کرتا اور ہرخوب لیجے کوا پنے کیمرے میں کیپیجر کرلیتا ہمرعال قاتلہ کی آ وازاس میں ریکارڈ ہےتم لوگ خودین لو۔'' ہے کہ کرایں نے کیمرہ آن کیا تو مہرین کی ویڈیو جانے گی ۔

'''تمہاری طرح بیں جھی تمہیں بہت جاہتی ہوں بس اہتم جلد از جلدًا پی بیوی کوطلاق دے دوتا کہ ہم دونوں ایک ہوجا ئیں اگرتم جھے نیں بل سکے تو دیکھ لیما میں تمہیں بھی ماردوں گی اورخود کو بھی ۔۔۔۔۔بس اب جھ سے سیجدائی نہیں ہی جاتی۔'' ''ہاں مس مہرین اب آپ کیا کہتی ہیں۔''اسکٹرنے معنی خیز انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔''آپ فٹل کے الزام میں

'' دھوکا کے بیسب فراڈ ہے میرے خلاف سازش ہے۔'' وہ ہزیالی انداز میں چلائی ادرخود کوچھڑانے کی ٹا کا مسی تقریک آگا

سروہ بلا دھ نہیں جار ہی تھی بلکہ شہاب کو واقعی اس نے قبل نہیں کیا تھا افر وہ ویڈیو بھی جھو لی تھی بلکہ وہ تو شکن سال اسلے جانے والے اس کے ڈراے کے ڈائیلاگ اور سین تھے جسے مہارت سے شہاب کے کیمرے میں کا پی کیا گیا تھا کہ شک کی کوئی گنجائش ہی جس تھی درنہ بھلا وہ شہاب کو کیوں قبل کرتی وہ تو اسے دل وجان سے جا تی تھی۔ جب اس نے شمینہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بڑی معنی خیزی کھیل رہ تھی جیسے کہدر ہی ہو۔ ''اسے کہتے ہیں ایک جیمرے دو شکار میں نے بے وفا شو ہر کوئل کر گئے اسے بے وفائی کا مزہ چکھا دیا اور دشمنی کے دائی دھے ڈائی۔

## یادوں کی پرچھائیاں

#### عمران احمد راجيوت

ڈہنی اختلاف یا سوچوں کا نصادہ جب حد سے تجاوز کر جانے ۔ یا انسیان اسے اپنے ذہن پر سیوار کرلئے تو سمجھونے کی گاڑی کا انتجان راستے ہی میں فیل ہوجاتا ہے اور بچھٹاؤے زندگی بھر کا آزار بن جانے ہیں۔

گرے کاموں سے نڈھال کچے در فراغت کے کھات گزارنے بیڈ پر میٹھتے ہوئے ٹی وی آن کیا ہی تھا کہ اچا تک ٹی وی اسکرین پرعلی احمد کا نام پڑھتے ہی دل کی حاموش لہروں نے بیکدم دجود کے اندرایک تلاظم ہریا کر دیا۔ دہواتھی شہرت کی بلندیوں کوچھور ہاتھا دہ اپنی بات کا لیکاتھا جوا بیک بارتھان لیتا اُسے پورا کر کے ہی رہتا اُس کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ کی طرح تھی جولیں اینڈ ٹو کے گردگھوتی تھے اور خلاکے بنیا دی اصولوں پڑھہری ہوئی تھی۔شایدیمی اس کے اور میرے درمیان تنازعے کا باعث تھا بلکہ میرے درمیان کیا اُس سے جڑے ہردشتے کے درمیان بھی تنازعہ حاکم تھا۔ اُس کے بنائے خود کا راُصولوں سے جھے ہمیت کسی کو اتفاق نہ تھا۔ وہ زندگی کے ہر لیجے کواُصولوں کے تر از دیمی تول کر

215\_\_\_\_\_ مارچ١٠٠١م

ز ارنے کا عادی نفا۔ اِس میں کوئی شک خبیس کہ اُس کے بنائے اُصول تن وصدافت میر بنی تھے لیکن شاید دہ رہ بیول مکمیا تھا کہ آج کے معاشر سے میں بیمال کی بڑی بھاری قیت چکانی پڑتی ہے ہا رامعاشرہ اِس کا عادی کییں دوتو بس ہے ہتگم شور دغل میں بے مقصد زندگی گزارنے کا عادی ہے وہ بھول چکا تھا کہ معاشرتی اختلاف انسان کوالیک ویرانیوں میں د تھیل سکتا ہے جس سے باہر نکلنا ناممکنات میں ہے ہے۔۔۔ادر پھراس کے ساتھ ابیا ہی ہوا ماسی میں اُصولوں کے یا بنداد رمضبوط ارادوں کے حامل اس انسان کو میں نے ٹوٹیے ہوئے بھی دیکھا بخت موقف پرڈٹنے دالے علی احمد کومیں ئے جھکتے ہوئے بھی دیکھا جن آنکھوں نے بھی نمی کومحسوں نہ کیا ہوائن آنکھوں میں آشکوں کا سمندر بھی دیکھامنٹسل جیتے ہوئے انسان کو ہارتے ہوئے بھی و یکھا جب اُسے بیاحساس ہوا کہ پچھرٹنے اُصولوں سے زیاد وہیمتی ہوتے ہیں جن ہے کٹارہ کرناکسی انسان کے اختیار میں ہوتا۔ اولا دنا ی انمول رہتے کی سچائی کووماہ اسے وجودیس رکھ کر اس حقیقت ہے آشاند ہویا گی تھی کہ جس سے شناسائی علی احد کے ہاتھوں ہوئی اینے زغم میں متلاغر در دنگہر ہے لبریز چٹان سے زیادہ مضبوط اصولوں پر کھڑا انسان ادلا دیکھ لیے لمحہ بحریس رینگی ممارت کی صورت افتایا ر کئے اِس طرح زیمی بوس ہوجائے گاخواب دخیالوں میں بھی ندسوجا تھا و اولا دکی جدائی کے خوف ہے بقول اُس کے جھے جیسی احمق لڑ کی کے ساتھ ددیارہ زندگی گزار نے کو تیارتھا کیکن جاکیتے بنہ میری برنمیسی می یا اُس کی تقدیر میں ادلا د کا بچھڑ نا لکھا تھا کہ اُسے رہنتوں کا احساس مونے تک کانی دیر ہو چگی تھی ۔دہ بطلاق جیے شہدول کومیرے گلے کا طوق بنا چکا تھا۔ بقول اس کے دہ مجھے بھیجت دینا جا ہتا تھا لیکن اپنے خود ساختہ صولوں پر کھڑمی ملارت کے زخم میں متلا وہ میر بھول گیاتھا کہ بیہ معاشرہ اُرس کی اختیار کی گئی ترادد محدات موج کی پیردی نہیں کرتا بلکہ طبقات میں بٹامسلگوں میں تقشیم معاشرہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے اور و ، یہ بھی بھول گیا تھا کہ میرے اوراً ک کے درمیان رہتے کی بنیاد اب صرف نگاح کے تین بولوں کیے تیں دانیال کے دجود سے جزی ہے کسی باد جود اِن سب کے دہ میری وات برطلا ت کی مہر ثبت کر چکا تھا..... كياتصور تفامير المسيمين أوار في مدخيل تحيى ان يُزهن جاال تحي گنوارتهي كياتهي بين اي کیا ذہنوں کا اختلاف ایل قد وعمین صورت حال اختیا رکز جاتا ہے کہ ساتھ ایک لحد گز ارتامشکل ہوجا تا ہے۔ میرے ادراک کے درمیان اختلاف مرف تنائ تو تھا کندہ رندگی کو جینا جا ہتا تھا اور میں زندگی گزارنا۔ کہنے کو بیہ معمولی بات بھی کیکن آبات جب الفاظ میں چھپی حقیقت کو جا ک کرنے گئ آتی ہے تو اعدراختلا فات کالمجھی نەرىخە دالاسلاپ أغرتا دىھائى دىتاہے جوز ہنوں كوغارت كرنے ميں كوئى تسرنبيں اٹھار كھتا۔ میراتعلق ایسے گھرانے ہے تھا جہاں عورت کوسہا گن بنے ہے مہلے باپ بھائی کی نظریاتی سوچوں کا غلام بنا پڑتا ہے ادر سہامن ہونے کے بعد شوہر کے اصولول کا پابند کر دیا جاتا ہے۔ بہرصورت عورت کو آیک کئے میلی کا کر دارہی ادا كرنا موتا بالهذاالي عورت كاشعور ي كياتعلق ،أس كازندگى كے دلفريب ركوں سے كيا داسطه،أيے فكرنو سے كيون رغبت ہو،ایسی باتیں اُس کے لیے مجرمنوع کی حیثیت رکھتی ہیں لبداجس نے اِس کا ارتکاب کیادہ تعلین جرم کا مرتکب تضمرا بجھے نیں معلوم کہ بیمیری خوش مسی تھی یابلھیبی کہا احمد جبیبالمخص میرے دجود کا حقدار قراریایا و دایک انتہائی آ زادادرلبرل موج کا ما لک تھا جوزندگی کوزندہ دلی کے ساتھ جینا جا ہتا تھا اُس کی نظر میں فرسود ، معاشر تی اقدار کی کوئی ابهیت د دنت نبیس تقی وه هر شے کوانسانیت کے حقیقی اصولوں پر پر تھنے کا عادی تھا وہ ہرطرح کی تاریخ سازی کومستر د كرچكاتها أس كى نظر ميں برانی روايات كى كوئى اہميت تھى نەبزرگوں كے قول كا كوئى پاس تھادہ ائے آپ بركسى وجود كا ٹھپائٹیں چاہتا تھادہ اُنتہا کا غیرجانبدارتھا وہ ہررشتے کی اہمیت کمل سے جانچنے کا عادثی تھاد ، کمل آیک پر بیکٹیکل انسان تحارا لیے انسان کا اِس مطلب پرست معاشرے میں کیا کام ..... نتیجہ مید نکلا ندمعاشرے نے اُس کو تسلیم کیا اور ندوہ فرسوده معاشرتی اقد اردن میں خود کوشم کریایا ، وہ ہمارے لئے ایک عجو بہتما جوایئے دجود میں تنیا حالات ہے مقابلہ کرتا

. مارچ۱۱۰۱ء -216-

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اليغ اصولون يركفر اتهابه

سراسین شایداب دہ حالات سے نبر دا آز ماہونے کافن جان چکاتھا آج ٹی دی اسکرین پرڈائزیکٹر ہوائٹر ،ادرا یکٹر کے
جانے ٹریکر پرعلی احد کانام اِس بات کی عکای کرر ہاتھا کے زندگی کسی سہار سے کنہیں بلکہ ارادول کی مختاج ہوا کرتی ہے ادر
پراس نے ثابت کر کے بھی دکھایا۔ جھے اب یہ احساس شدت سے ہونے لگاتھا آج جھے اُس کی ہم بات میں سچائی کی
جھک نظر آری تھی شاید میں نے خود کوایک بندگی میں دھکیل دیا تھا لیکن کیا اِس نتیجے کی ذمہ دار میں تنہا تھی یا علی احمر بھی
جو کے اور سے ساتھ میر خود کوایک بندگی میں دھکیل دیا تھا لیکن کیا اِس نتیجے کی ذمہ دار میں تنہا تھی اعلی احمر بھی
خواطر الینے دونوں ہاتھوں کو میر سے بیروں کی زنچر بناچکاتھا ۔۔۔۔۔جس کی چائی طلالہ جسی محاشر کی ردانیوں کے بمر ہانے
خواطر الینے دونوں ہاتھوں کو میر سے بیروں کی زنچر بناچکاتھا ۔۔۔۔۔جس کی چائی طلالہ جسی محاشر کی ردانیوں کے بمر ہانے
پری تھی۔۔۔۔۔جو بھی احمر کو تکول کو اور دول کو بانے کا مودا بھلار ہا پا برائیل میں انتا اس تھی ہوں کہ آج سب اپنی

#### قربانى

#### محمدخالد جاويد

وه محبوبه تهی دوست تهی محبوبه تهی محافظ یا قاتل

رجیم دفتر آکر جیفای تفاکہ چیڑای نے بتایا۔ 'سرانور بیلدارآ پ سے ملنا جا بتا ہے اگرآپ اجازت دیں تو؟'' ''ہاں ، ہاں جیجو''

، والوريوب رحيم نے سامنے ايک کری کی طرف اشارہ کيا۔

انور کے چیرے پر حمرالی اورخوش کے ملے حلے عجیب سے تاثر ا**ت** تھے۔ " بسیں صاب میں بھلاآپ کے سامنے کیے کری پر بیٹھ سکتا ہوں؟" '' کیوں ....نیموں نبیس بیٹھ سکتے ؟''انسان ،انسان کے سامنے بیٹھ سکتا ہے ،ہاں البتہ بھیٹریئے کے سامنے نہیں او**ر می**ں تمہیں کیا لگتا ہوں؟'' " آپ تو صاب کی د یوتا ہیں کی د یوتا۔" '' غدا نہ کرے میں دیوتانمیں جو ہمارا دیوتا ہے وہی ذیوتا ہے ،میں اگر انسانیت کے درجے پر بھی رہ جاؤں تو 'مبہر حال تم بیٹھ جاد۔'' وہ بیٹھ تو گیا تکر بول سکڑ کر جیسے بہت سر دی لگ رہی ہو۔ آن کو یا تی پلوائے کے بعد، رحیم بولا۔ '' ہاں اب بتا ذُکیا بات ہے؟'' ''وہ صاب بی چھیدا ہے تا جھیدا اس نے نہر کو جگہ ہے گائے کر سارا پانی آئی زمینوں کو لگالیا ہے اور ایک قطرہ یائی ا<u>گلے زمیندار دن کوئیس دے رہا</u>۔' ''جھیدا؟ پیکون ہے؟'' 'صاب تی آپ کو چھیڈ کے کانبیں بیتہ ؟' اس بورے علاقے کا معان بادشاہ ہے جی ، نار مگ منڈی کے علاقے کا بہت برااشتہاری ہے۔ معلاقے کے مارے بدمعاش اسے ڈریتے ہیں جی ایولس بھی اس کے ڈیرے سے کتر اے نکل جاتی ہے اب تک میل کر چکا 'پرایک بات ہے تی ، دلُ کا بہت اچھا ہے۔'' انورکی اس بات پررچیم کی ہنسی نکل گئی۔ '' وہ قبل کرچکاہے، بہت بڑااشتہاری ہے، بڑے بڑے مدمحاش اس ہےڈرتے ہیں اور دل کا اچھا۔ '' کیااحچائی کامعیارے! قربان جاؤں۔'' ''احچھا فیر میہ بتا ؤ کہا نظامیہ نے اب تک بچھیں کیا؟'' بنہیں صاب سب بےبس ہیں۔''اور و وصرف دوہستیوا کی بہت قدر کرتا ہے جی ایک اس کی ماں اور ایک پیو ۔ ''پیو ..... بیکون ہے؟''بیال کی معثو قہ ہے جی ۔''انور کے منہ سے میلفظائ کروہ حیران ہوا۔ "انور سمعتوقیہ کیا ہوتی ہے؟" پیتر نہیں صاب بی سب لوگ ایسے ہی کہتے ہیں،وہ بردی جی ہے جی جیدا جتنا اعتباراں کا کرتا ہے کسی کانہیں کرتا وہ خود ہندوق مکڑ کر ساری رات پہرا دیتی ہے ادر چھیدے کے بعد وہی ڈیرہ سنبالت ہے جی۔' \* اچھاپی بتاد جب ساری انتظامیہ بے بس ہے تو میں اکیلا کیا کرسکتا ہوں؟'' "آبان-عيني صاب!" یہ بات س کررچیم کامنہ کھلے کا کھلارہ گیا۔'' کیا …..؟'' میں ملوں؟'' خود ہی کہتے ہوکسی ہے وہ ملتا نہیں ۔'' ''اور دیسے انور تم نے ابھی کہا کہ میں اچھا آ دمی ہوں اور تم نہیں جا ہے کہ ایک اچھا آ دی اس دنیا میں رہے۔''رحیم ONLINE LIBRARY

نے ہنتے ہو ہے کہا۔ ا المنس صاحب الله آب کولمی حیاتی دے ، ووجٹ برادری کا ہے اور جٹ برادری کے افسر کی بہت قدر کرتا ہے۔ ''احیماانوراگرتم نہیں جاہتے کہ میں اس دنیا میں رہوں تو اس تک میرا پیغام پنہجا دد کہ میں اسے ملنا جا ہتا ہوں''۔ انور جب جانے کے لیے اٹھاتواس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ''صاب آپ نے مجھ سکین کوئزت دی اللہ آپ کوئرشوں کے رنگ لگاے ''انور رحیم کودعا کیں دیتا ہوا چلا گیا۔ رجیم کوساری رات نوافل ادا کر کے بھی وہ سکون نہیں بھی ملاقھا ، جنتااس کوانور کے چیرے پر پھیلی اس مسکرا ہے اور رجیم کافی دن شش و پنج میں رہااند ہے اور وسوے اس کے دیاغ میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے ،لوگوں تک نہر کا یانی پہنچانا محی اس کی ذمدداری محی مرکسے؟ كمايك دن انور چھيدے كابيعام لے كرآيا۔ "وه صاب جي چھيدے نے آپ كو جمعہ والے دن دو پہر كے كھا لے رجيم كويفين منظ ياكما تناخطرناك بجرم جوقانون كومطلوب بين بحصي ملفي كوكيول راضي مؤكيا؟ دل ڈانوال ڈول ہور ہاتھا جاؤں گرنہ جاؤں ، کچر بیرمونی کر کے بیوت کا وقت اور جگے مقرر ہے ، کچر ڈرکیسا؟ آگر نمیرے جانے سے ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہوسکتا ہے جاتا جا ہے گائ نے انورکو ہال کردگا۔ وہ جمعیہ کا دن تھا جب رحیم اس خطرنا ک درندے کی کچھار میں جانے کیے لیے موٹرسائنگل پرسوار اپر چناب کیمنال ے دائیں کنارے بر کھنے درختوں کی حصا دُن میں اڑا جارہا تھا۔ کئی کلومیٹر کا سفر کر کے وہ نہر کئے کنارے ایک گاؤں ڈھلی پہچا جہاں ہے ایک جھوٹی نہر چندر کے مایزنگلی تھی جس پر چھیدے کا ڈیرہ تھا تہر کے ہیڈ پر انورانظار کر رہا تھا۔ "انورم<u>رے بچھے بیٹے جاؤ۔" رحیم نے کہا۔</u> "انہیں صاب جی میں آپ سے آھے سائنکل پرچلون گااورآیپ میرے سیجھے ہول ہے۔" "صاب اگر پچھ بھی ہواتو میں پہلے آپ پر اپنی جان داردوں گا۔" یا خدا یہ تیرے غریب بندے جن ہے آگر تھوڑی ی عرات ہے پیش آئیں تو یہا پی جان بھی وارنے ہے دریغے نہیں تے تو ہمیں کتنی عزت دیتا ہے، بیٹا رفعتیں دیتا ہے مگر ہمارے پاس مہیں یا دکرنے کا وقت بھی نہیں! رجیم کی آنگھوں میں آنسوآ منے ،اس نے اپنامنہ دوسری طرف پھیرلیا ، کہیں انور مین سمجھے کہ شائد صاب چھیدے کے خوف سے رور ہے ایں۔ برسی نہرے از کروہ جھوٹی نہر کے کنارے پر ہو لیے ،نہر کوجگہ جگہ سے کاٹا گیا تھا اور نہر کا سارا یانی جھیدے کی زمینوں میں جار ہاتھاجن پراس نے زبردتی قبضه کیا ہواتھا، زمینول کے قریب ٹریکٹر جوارد گرد کے دیمات سے زبردتی منگواے سے تھے کا مرر ہے تھے یعنی پالی میں ال چلارہے تھے۔ چلتے چلتے نہر کے کنارے بے ہوے ایک کچاور خت ہے مکان ہے اچا تک .....کاشکوف بردارآ دی نکل آے ادر رکنے کا شارہ کیا گر جب انورکود یکھا تو تخیں نیچے کر "چیمه صاب بین امارے نے افسر۔" \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* - PIC 51172 \_\_\_219\_

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



'' ہاں ہاں ہمیں اطلاع ہے، مگر بیسائنکل اور موٹر سائنکل بہیں جھوڑ دیں اب آ کے آپ کو پیدل ہی جانا پڑے گا۔'' نہرے اتر کر دہ ددنوں مکی اور یا جرے کی تھنی ادراد تجی فصلوں کے درمیان بنی تیلی می پگڈنڈی پر ہو لئے ،انور یہاں بھی آھنے چل رہا تھا ، کی جگہ فصلوں میں عجیب می سرسراہٹ محسوس ہوئی رحیم نے انور کی طرف دیکھا۔ "صاب به چیدے کے آدی ہیں جوآس ماس صلول میں گھات لگا ہے جیمے رہے ہیں۔" کی کلومیٹر چلنے کے بعدایک مصنوئی ساجنگل جس میں کائی ،سر کنڈ ہ اور جنگلی کیر کے بیشار درخت نے شردع ہو گھیا پیدلِ جلنے کی عادت نہ ہونے کے سبب رحیم کا برا حال تھا مگر جلنا مجبوری تھی ،اس کا ول دھک دھک کررہا تھا' جان کو ائتہائی خطرے میں ڈال چکا تھا۔ آیا بیت لکری کی طادت جوسرف ایسے موقعوں پر بی بیا داتی ہے شروع کردی۔ تر ڑتارڈ تر ڑا جا تک فضا ہے شار گولیوں کی آواز ہے کو نج آتھی ،اردگردے درختوں پر بیٹے ہوے بیشار پرعموں نے اور کرشور مچانا شروع کردیا جس سے ماحول اور بھی مھی ہوگیا ،رجیم اور انور بے اختیار زمین پر بیٹھ گئے کہ اچا تک گئی آ دی جوا شلے کا ڈپولگ رہے تھے دونوں کندھوں پرجدید تھم کی راتقلیں لٹکائے ، پیٹ پرتین تین کارتوسوں کی چینیال ''انور ہے؟'' ان ہی میں سے ایک بولا۔''جی میں آنور ہوں اور سیصاب ہیں۔'' آو تی آؤست کیم اللہ ۔'' آب كاستقبالية قال أن من سائك في أحر بره كرمعاف كيا-رجیم نے سوچا کہ یہ چھیدا ہے ،گر جب اس نے کہا کہ .... یائے۔'' جی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔''رجیم کا مند كطيحا كحلاره كيابياسلح كي ذبوبين تووه تواسلح كاكارخاندي موگارجيم تے سوچا۔ مزیدایک فرلانگ کافاصلا کے کرنے کے بعد جب سامنے نظر پڑی تو تھے جنگل میں در بڑے سے کمرے جو پختہ ا منٹوں کے بنے ہوے تھے اور ان کے اور ایک اور کمرہ بنایا گیا تھا جس میں سے جگہ جگہ سے اینٹیں نکال کر جھوٹے جھوٹے سوراخ بناے مجے مختے تاکہ بوات ضرورت خود کو تھوط رکھتے ہوے یا ہرفائرنگ کی جاسکے ،ال سوراخول سے یا ہرنگلی ہوئی بندوق کی نالیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں کائی تعداد ٹیل سکے آ دی ارد کر دکھوم رہے تھے ایک جھوٹے ہے جنگی <u>قلعہ کا سال تھا۔</u> رجيم نے سوچا كہ چھيدا كوئى كيم تحيم سااونے قد كاٹھ كا اللہ شعلے كے تقبر سکھ كی طرح ہوگا۔ تمراس کی جیرت کی انتہانہ دی جب سامنے ہے ایک جواں سال انتہائی سارٹ ہے لڑے کو جوسا دہ می شلوار قبیص میں ملبوں ہوائی چیل مینے آتے ہوے دیکھا ،اس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی جس کے کندھوں برسرت بال بکھرے ہوئے تھے، بردی بوی خوبصورت آلکھیں ،مرخ دسفیدرنگت بخضرسالیاں پہنے جس میں ہے اس کے جسم کے تمام اعضاء کے نشیب وفراز دعوت نظارہ دیے ہے بڑے بڑے بی سیلسی انداز میں اسمو کنگ کرتی ہوئی آ رہی تھی اس نے اسنے کندھے پرایک جدید تم کی را تفل لٹکا رکھی تھی ، نظی خوبصورت پیٹ پرایک پیٹی کا رتو س مجری یا عدھ رکھی تھی وہ قالہ عالم چھیدے کے ساتھ ساے کی طرح چلتی ہوئی چند قدم دور کھڑی ہوگئ اس کے منہ سے شراب کی بودور ہے ہی آ ناشروع ہوگئے۔ انورنے تعارف کر دایا۔'' بیہ ارے صاب ہیں جی .....ادر بیر شید صاحب'' واه جمیدا ..... جهیداادرسامنی آتے ہی .. رشیدصاحب واه رے ونیا! چھیدے سے ملنے سے مہلے اس قالہ عالم نے ہماری تلاشی لی کیونکہ چھیدے کواور کسی پراعتباز نہیں تھا۔ چمدے نے آ مے بڑھ کرمعاف کیااور دیم کوساتھ لے کرایک کمرے کی طرف جل بڑا۔ لڑی سائے کی طرح ساتھ تھی کمرے میں ایک پھولدار کپڑا فرش پر بچھایا گیا تھا مثنا ید بیرجیم کے اعز از میں بچھایا

کیا تھا ،سامنے دیوار پرانتہائی جدیدتم کا اسلحہ جگہ جگہ لٹک رہا تھا ایک کونے میں بہت بڑا بیٹیار کولیوں کا ڈھیر لگا تھا ، دوسرے کونے میں فرش پر ہی کپڑا بچھا کرانواع دا قسام کے کھانے اور غیرملکی نٹراپ کی ہوتلیں رکھی گئی تھیں۔ رجیم نے جب بحس سے لڑکی کی طرف دیکھا تو چھیدا بولا۔" بیمیری پیو ہے اس کے ماں باپ مرصحے ، بچاکے بیٹے نے ایک رات زبردی عزت لوٹ لی۔انصاف کے لیے ہر در دازے برگئ مگر کوئی شنوائی نہوئی۔ خود کشی کاسوچا مگزاس کومیر الیک آ دی ل گیاجومیرے پاس نے آیا. میرے بعد بدیگنگ کوسنجالتی ہے۔ '' مجھےا ہے پاس کوئی ہتھیارٹیس رکھنے دین کہ جب تک پینو زندہ ہے کوئی مجھے چھوبھی نہیں سکتا۔'' میر کہ کر چھید۔ نے پیوکوایک بھر پورس کردی ادر پیو نے بھی ای گر مجوثی سے جواب دیا، رحیم جھینپ کررہ گیا۔ ''اچھامیں جس کام ہے آیا ہوں آپ کومعلوم ہے اس کے بارے میں چھے بتایے۔''رحیم نے کہا۔ ' دیکھوچیمہ صاحب میرے باپ کوان لوگوں نے بانی کی باری کے تنازعہ یونل کردیا ادر پھراس کی لاش پر بھنگڑے میرے بھی بہت ہے خواب شے جوانہوں نے خاک میں ملاد ہے میں نے پھر کن کن کرید لے لیے۔ میں آپ کے آنے اور جٹ بھرا کے افسر کلنے کی وجہ سے عزت کرتا ہوں کہ آپ جب تک یہاں ہو پالی آ گے المعرض دن آن ترانسفر ہوگئے میں چر بند کردوں گا۔" أَ وَكُمَانًا كُمَا عَمِي يَ مُكُرَان مِ يَهِلِي كُهُ كَمَانًا شروع كرتے رقيم كُوتِرَاب كى بد بوكى وجدے شديدتهم كى أبكا يأل آئے لکیں ، چھیدے نے ہنتے ہوے کہا۔'' داہ اسے بڑے انسر کی رگ رگ میں شراب بھری ہوتی ہے ،افسر دل کے دو ئى توشول ہوتے ہیں۔ شراب اور شباب . اہمی تو آپ کے لیے شباب کا بھی انتظام کرر کھا گیے۔' وونہیں .... بہیں رشید بھائی آئے کو آنو رنے بتایا ہو گا کہ میں نے بیشوق نہیں پائے ۔ انسپ کا آتا ہی برااحسان ہے جومیریء سرکھ لی۔'' ' بجھے اجازت دیں اگر بین کچھ دیرا در رکا تو ہا قاعدہ نے کرنے لکوں گا۔''بہت مشکل ہے چھیدے ہے اجازت لے کر دالیں آ گئے آج بھی سیالکوٹ نہری دفتر میں یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ میری میمناتی سے لے کر ٹرانسفر تک چندر کے مائٹر کا یانی ٹیل تک گیا لوگ تو جوخوش ہوے آیک الگ داستان ہے مگر تھکے کی طرف ہے دھیم کو پر ہوش ادر اعر ازی شیلڑ بھی ملی جو دہ سمجھتا ہے کہ صرف ایک غریب آ دی کی عزت کرنے کی دجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کواتنی بردی عزت ست نواز دیا۔ ا یک دن انور نے بتایا کہ''صاب جی کل جمیدانے اپنے ڈیرے پراپنے ساتھیوں کوجو کے اشتہاری تھے دعوت پر بلایا۔ پولیس نے ریڈ کیا' چھیداا ہے اشتہاری ساتھیوں سمیت مرا گیا ہے مگرانک بردی عجیب بات ہے جی۔'' ''وہ کیا؟''اس دن ہے پیو غائب ہے جی اس کی لاش بھی نہیں ملی۔'' اس دا تعے کے دوماہ بعدایک دن اخبار میں ایک تصویر دیکھ کررجیم سکتے میں آگیا۔ تصوير کے نیجانکھاتھا۔ الف \_ آئی۔ا ہے کالیڈی انسیکٹر پر دین اسلم ہوسٹل میں اسپنے کمرے میں مردہ یائی گئی۔

مارچ١٠١٦ء٠٠



## آغاز الدين

یہ حقیقت ہے کہ رقت ایک جیسا نہیں رہتا کبھی کے دن بڑے اور کبھی راتیں' جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے.

ایک پرائبوٹ ڈیلر کا فسانہ' اس کی محبوبہ نے اسے قاتل بننے سے روك دیا تھا۔

میراپیشرشریفانہ ہے۔ پی مہذب اور خوش اخلاق
موں اور اور اور این مرضی ہے اپنے اسپنے مسائل لے کر
میرے پاس آتے ہیں۔ بین ان کا مناسب حل تلاش
کردیتا ہوں اور ان کا کام کرنے سے پہلے ایک مقررہ شرح
پیریم کم ۔ لوگ میری صاف کوئی اور اصول پرتی سے متاثر
ہوتے ہیں اور بی اس پیٹے بین میری کامیانی کاراز ہے۔
ہوتے ہیں اور بی اس پیٹے بین میری کامیانی کاراز ہے۔
میرولین نے جب میرے وفتر میں قدم رکھا تھا تو میں
موجود نہ تھا۔ میں کی کام سے پیلز گیا ہوا تھا۔ اس نے
موجود نہ تھا۔ میں کی کام سے پیلز گیا ہوا تھا۔ اس نے
سے بنایا کہ میں اس کے دن شام سے پہلے نہیں آ وک گا
تو وہ پیغام جھوڑ گئی کہ میں آتے ہی اس سے ملوں۔
اسے بتایا کہ میں اس کے دن شام سے پہلے نہیں آ وک گا
تو وہ پیغام جھوڑ گئی کہ میں آتے ہی اس سے ملوں۔
کاغذ کے کلاے پر چند ٹیڑ سے میڑ سے حروف اور بتا

بر شخف کی زندگی میں بھی نہ بھی ایسا ونت ضرور آتا ہے جیب دہ الینے آپ کوا نا بے بس پاتا ہے کہ اپن رضی ہے سوچ بھی نہیں سکتایا پھر جو کچے سوچرا ہے اس پر مل انہیں کرسکتا میراول جا ہتا تھا کہ بیں اس ہے تحب<sup>ت</sup> الرول ليكن تفيفر حدمًا غ يه حراتها أو تجهياس س نفرت بمونے ملِّي تھي جبكه اصولاً بجيمے يا تواسے مل كردينا چاہیے تھا یا خودکشی کرلینی جاہئے تھی۔ وہ نہ محبت کے قابل تھی نہ نفرت کے چیا نجے میں بے بس تھا۔ ویے میری توت نیمان مفوط ہے ۔ سے سام کے میں بہت سے فصلے كرتا مول - بروقت اور بلاتا مل \_ آور ان پڑھل بھی اتن ہی قوت آزادی کے ساتھ کرتا ہول۔ چ<u>ھوٹے چھوٹے فیصلے مثلاً یہ کہ مجھے کو</u>ن سالباس پہننا ے۔موسم وقت اور موقعہ کے علاوہ اپنی عمر کے کاظ سے۔ اور بڑے فیصلے مثلاً یہ کہ مجھے اپنی بیوی کو طلاق ری جاہے یا اس کے آشنا کوئل کردینا جاہے یا کرادینا ۔ چاہئے۔ بات چونکہ پرانی ہے اس لیے بیہ بتادیے میں کوئی حرج نہیں کہا تنابڑا فیصلہ کرتے ہوئے <u>مجھے</u>صرف دومنٹ ستاون سیکنڈ گئے ہتے۔ شایدا تنا ہی وقت اس پر عمل کرنے میں نگا ہوگا لیفنی اس کا دم نکلنے میں بھے اس لينبيل بناسكنا كه جب ميں گھرے چلاتھا تو فلم پرس كف لنك يعني وه چيزين جوعموماً بلا اراده پره جاتي مين يا گرجائی ہیں۔ میں نے کھریر ہی جھوڑ دی تھی اور سوائے ....وستانول کے میری جیب میں پچھندتھا۔نہ سریٹ ۔۔۔

222 ----- مارچ۲۰۱۰م



ایک نگاہ میں بیچانی جانے والی زبانتر ری

چندسكندتك مين اس بيغام برنظرين جماع بعيمار ما اور میری سکرٹری احکامات کی منتظر کھڑی رہی۔ میں كيردلين كے نام سے واقف تھا ميں كيا سارا شہر واقف تھا۔ ایک تودہ شغرادی تھی۔ ج کئی کی شغرادی نہیں کیونگہاں کے باپ کی کوئی ریاست نہمی کیکن اس کا دادا شاید پر دادا صرور بادشاہ وغیرہ رہا ہوگا جس کی دجہسے دہ اینے نام کے ساتھ شبرادی کالفظ لگاتی تھی۔ دوسری بات جوزیادہ اہم تھی وہ بیتی کندہ سے کے کی دس شمراد بول سے زیادہ دولت مند می اورسور گناحسین ۔ بالکل دودهاری تلوار جس نے ان كنت دولت مندول كي تكري كردي تح ادر أيس مفلس قلاش بنا کرردم کی سروکوں پر کھلے آسان کے پنجے بھیک مانگنے کے لیے زندہ چھوڑ دیا تھا۔دویال مل اس نے ایک ایے بوڑھے چھوں سے شادی کر انھی جولب گور تھا ادرایں کے بعد شمرادی کی لوگوں کو کٹال بنانے کی فیکٹری بند ہوگئ تھی کیونکہ بڑھے نے بردی مشکل سے اس دنیا کو چھوڑا۔ اس کی روح جیسے اس کی دولت کیسے چمٹ کی تھی ادرشنرادي كيرولين كوخطره لاحق بهو كيا تفا كالهيس اس درلت یر قبصنہ کرنے کے لیے اسے سو بھاس بہال انتظار نہ کرنا یڑے اور وہ اس سے ملے خود رخصت ہوجائے بڑھے کا محی جسم دو ماه تک بے حس وحرکت برااس دنیا پر الوداعی تظری ڈالتا رہااور شفرادی کیرولین کے اعصاب اس انظارے متاثر ہونے گئے۔ بالاخراس کی دعادی اور كوششول كے طفيل بڑھے نے اپنی آئکھیں بند كيں اور شنرادی نے اطمینان کاسانس لیا کددہ مل کے الزام سے نج تکئی اور بڈیھے نے جو دولت یائی یائی کرکے ساتھ برس میں جمع کی تھی وہ ددیری سے بھی کم عرصے میں اسکے بیان آ منی ذہنی طور پر وہ کسی حد تک پریشان ضردر رہی کئین جسمانی طور پراے کوئی گزند ندیم بیا۔ وہ بدستور حسین۔ لایگادر بے رحم رہی۔

الی عورت کا پیغام میرے لیے اور میری محنت کی کمائی کے لیے خطرے کی گھٹی تھار آخروہ مجھے سے کیا

جائتی ہے۔ شادی کرنا ادر میری جیب ہے آخری سکة نکال کر مجھے مجور کرنا کہ میں بے عز ت زندگی یا ہاعز ت تدفین میں سے کسی ایک کو قبول کروں۔ ؟ کیاوہ مجھے اتنا احتی مجھتی ہے۔ کیا اس شہر میں میرے جیسے مخص کے احتی میں میں سے کیا اس شہر میں میرے جیسے مخص کے

مقالم میں اے کوئی دولت مند نظر میں آیا؟ سترہ منٹ چوالیس سینڈ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہاں ہے مل لینے میں کوئی حرج نہیں۔وہ ایک عورت ہے کوئی ساحرہ نہیں کہ مجھے طوط بنا کر پنجرے میں قید کردے اور میں بہرحال آیک مرد ہوں ادر عورت کے مرحزبے کا مقابلہ کرسکتا ہوں۔ مسکر ایٹ ے لے کرآ نسوؤں تک عگر پر فیصلہ جو میں نے بے حدغور دخوش کے بعد کیا تھا۔ جس میں میراسب سے زیادہ دفت صرف ہوآ تفایہ غلط تابت ہوا اور اس نے میرے نتارے دعوے باطل کردیئے۔میرا خیال میہ ے کہ شنرادی کی تخصیت کے گرد براسرار داستانوں کا جو ہال تھا اس نے میرے شوق بحس کو ہوا دی۔ لوگ اے طرح طرح ہے بدنام کرتے تھے۔ بدنام کیااس کے بارے میں ایس بائٹس کرتے تھے جو بدنای کا سبب بن جاتی تھیں ۔ مثلاً بیکراس نے میری دولت کی مون میں اسے سابقہ دونوں شو ہروں کومل کیا لیکن میرے بزویک میربات بے بنیادتھی۔ وہ دونوں زندگی کی آخری سائسیں کن اے مصادر انہیں برصورت مرجانا تھا۔ بیاس کی دانشمندی یا عیاری تھی کہ اس نے مردوں کی ایک نفساتی کمزوری سے فائدہ اٹھایا کہ دئیا كابدصورت ترين اورغريب ترين مردجهي أيك حسين عورت کی ملکت جا ہتا ہے خواہ اس کے لیے اسے اپنا سب پھے قربان کرنا پڑے۔اس کا پہلاشو ہر مپ دق کا آخری مرحله طے کردہا تھا جب شرادی نے اپنی "رحدل" كامظامره كرت موسة الى سے شادى کرنی اور بول اس کی زندگی کے آخری کھوں کو اپنی ومعبت "سيخوشكوار بناديا \_ وه سين توريم مي بيل بياسي ک موت مرنے کے بجائے شیرادی کی معطر کودیں دنیا

- فارچ١١٠١ء

سے رخصت ہوا۔ رہ گئی اس کی دولت تو وہ حکومت کی تحویل میں نہ گئی شہرادی کے اٹا توں میں شامل گئی۔ بات ایک ہی ہی جہر نے والا اسے اپنے ساتھ نہیں الے جاسکتا تھا۔ بعد میں اس کا ایک بہت دور کا رشتہ دار نکل آیا تھا گر بیوی کے ہوتے ہوئے وہ قانونی طور پرایک چھوٹی کوڑی ہیں الے سکتا تھا۔ وہ غریب تھا اور اس نے زندگی میں بھی مرحوم کی صورت بھی و کھنا کوارہ نہ کیا تھا چنا نچے شہرادی نے اس کی رحم کی اپیل گوارہ نہ کیا تھا چنا نچے شہرادی نے اس کی رحم کی اپیل بھی مستر دکردی اور دہ کمنای کے جس کوشے سے نکل بھی مستر دکردی اور دہ کمنای کے جس کوشے سے نکل بھی مستر دکردی اور دہ کمنای کے جس کوشے سے نکل اس کی منظر میں بالکل ٹھیک تھا۔

وہ مسیس نہیں تھی اس کارین ہن شاہانہ تھا کیں اپنی وہ اس کی زندگی کا اولین اور آخری مقصد مقام کریں اضافہ اس کی زندگی کا اولین اور آخری مقصد مقام کی رندگی کا اولین اور آخری مقصد محد وجید میں مصروف ہے۔ البتہ بیسوال ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ہے اولا دہونے کی وجہ ہے اے این بدتا کی کے عوض بید دولت جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بیویال اپنے شوہروں کے منہ سے اس کا نام من کر ڈراڈنے الیے شوہروں کے منہ سے اس کا نام من کر ڈراڈنے کی جوالفاظ استعمال کرتی تھیں وہ میں فی الحال تو اللہ کے سام کی الحال تھیں اور اس کے بار سے بین گفتگو کرتے ہو الفاظ استعمال کرتی تھیں وہ میں فی الحال تو اللہ کی سے۔ سکتا کیکن اگرا ہے شادی شدہ ہیں تو اشارہ کا فی ہے۔

سلما عین الرا ب تادی شده بن واشاره کانی ہے۔
قصہ مخضر۔ اگلے دن شام کے دفت میں نے اس
کے کل میں قدم رکھا۔ در دازے پرایک مستعد در بان
کھری ہوئی بند دق نے کھڑا تھا ادر اس کے تیور بتات
سے کہ وہ بند دق کا استعمال جانتا ہے ادر ان در بانوں
کی طرح نہیں ہے جو بند دق کو سہارے کے لیے
استعمال کرتے ہیں اور جب اس کو کوئی چلانے کے
نیے اٹھاتے ہیں تو بتا چلتا ہے کہ بند دق سے صرف
ڈیٹرے کا کام لیاجا سکتا ہے۔ خاصی ردد کد کے بعد اس
وئی مدر در دازے برجو مخص ملا دہ در بان کی نبیت
دیا دہ شائنہ اطوار کا مالک تھا۔ اس نے میری بات پر

بحث کے بغیر یقین کرلیا کہ میں شہرادی کولو شے نہیں آیا بلکہ اس کے احکامات کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ شہرادی کومطلع کرنے کا دعدہ کرکے رخصت ہوااور صرف پچیس منٹ بعد لوث آیا۔ اس سے بہت پہلے میں شہراوی سے ملے بغیر لوث جانے کا ارادہ کر چکا تھا کین دروازے پر در بان ایستا دہ تھا اور جھے یقین تھا کہ وہ میرے واضلے پر تو رضا مند ہوگیا تھا لیکن ملاقات کے بغیر جانے کی اجازت ہرگز نہ دےگا۔ میری بات کو جھوٹ سمجے گا اور سرچانے کیا کر بیٹھے۔ میری بات کو جھوٹ سمجے گا اور سرچانے کیا کر بیٹھے۔ میری بات کو جھوٹ سمجے گا اور سرچانے کیا کر بیٹھے۔ میری بات کو جھوٹ سمجے گا اور سرچانے کیا کر بیٹھے۔ میری بات کو جھوٹ سمجے گا اور سرچانے کیا کر بیٹھے۔ میری بات کو جھوٹ سمجے گا اور سرچانے کیا کر بیٹھے۔ میری بات کو جھوٹ سمجے گا اور سرچانے کیا کر بیٹھے۔ میری بات کو جھوٹ سمجے گا اور سرچانے کیا کر بیٹھے۔

المراد الداره تھا کہ دا میں با میں گردشوں اور المرادی میرا الدارہ تھا کہ دا میں با میں گردشوں اور المرائی میرا الدارہ تھا کہ دا میں با میں گردشوں اور تک سک رسائی نصیب ہوگی کین خلاف تو قع ورواز ہے ہے داخل ہوتے ہی قیمی فرنیچر ہے آ راستہ ہال میں شغرادی نے میرااستقبال کیا۔ تھوڑ ہے سے تکلف اور جاب آمیز اجنبیت کے احساس کے ساتھ وہ ابھی ماتی لیاس میں اجنبیت کے احساس کے ساتھ وہ ابھی ماتی لیاس میں تھا۔ مرتایا ساوجی اس کے انتقال کوزیا تھ میرے ہاتھ پررک کی سفیدی اس می کیونکہ اس حق کی کونکہ اس حق کی کونکہ اس حق کی کہ میں اس کے ہاتھوں اور چیرے کی مقاراس نے اپنے ملائم کی میر میرے ہاتھ پردکھ میں اس کے اظہار کا موقع نہ تھا۔ اس حو فی پردہ خود بیٹھ گیا۔ چھ فٹ دور دوسرے میں بیٹھ گیا۔ چھ فٹ دور دوسرے صور فی پردہ خود بیٹھ گیا۔ چھ فٹ دور دوسرے صور فی پردہ خود بیٹھ گیا۔ چھ فٹ دور دوسرے صور فی پردہ خود بیٹھ گیا۔ چھ فٹ دور دوسرے صور فی پردہ خود بیٹھ گیا۔ چھ فٹ دور دوسرے صور فی پردہ خود بیٹھ گیا۔ چھ فٹ دور دوسرے صور فی پردہ خود بیٹھ گیا۔ چھ فٹ دور دوسرے صور فی پردہ خود بیٹھ گیا۔ چھ فٹ دور دوسرے صور فی پردہ خود بیٹھ گیا۔ چھ فٹ دور دوسرے صور فی پردہ خود بیٹھ گیا۔ چھ فٹ دور دوسرے صور فی پردہ خود بیٹھ گیا۔ چھ فٹ دور دوسرے صور فی پردہ خود بیٹھ گیا۔ بیٹھ فیل

''آپ نے بجھے یا دکیا تھا۔'' چندلحوں کے سکوت کے عبد میں نے کہا۔اس عظیم الثان ہال کے فانوسوں کی مدھم روشی میں فاموشی کے چندلمحوں میں میں نے یوں محسوس کیا جیسے بید فاموشی ایک طلسم کی طرح مجھے بیتین فالب آئی جارتی ہے۔اس کا حسن دیکھ کر مجھے بیتین قالب آئی جولوگ اس کے ہاتھوں رسوا ہوئے اس میں ان کا کوئی تصور شدتھا۔

" "انتوينو-"اس في مرهم ملائم آواز مين كها- "مين

- مارچ۱۱۰۱ء

PADNE

درست كيار ميرے ليے بھى بيدلا كھوں كاسودا تھا۔ "آئی ایم سوری پرنس کیا مجھے آپ دہ حصہ وكھانا يندكري كى جي بي ييخ كااراده كر چكى ہيں۔ "ہاں۔"اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہ جانے اس کے قرب کا حساس تھا یا ایک ہلکی میں جو مجھے اس کے پیچھے چلتے ہوئے محسوں ہوئی کہ میں نے نددیکھانہ سنا بیں اسے شاہانہ وقار کے ساتھ پر تمکنت انداز میں ایک ایک قدم اٹھاتے ویکھتا رہا۔ دبیز قالینوں پر رقص کے انداز میں اٹھتے قدم ۔جن کی ہرج کت کے ساتھ کمر میں بلکا سابل براتا تھا۔ کمرے ہال برآ رکیے کول كر\_\_\_ برجيال اورمحراب داركم كيان برمكين شيث والے بھاری دروازے اور نقش دیگار دالی اُو یکی تھیلیں۔ لمب لمب ستون - حجانے کیا کیا گزر گیا۔اب بناؤاس كى زياده سے زياده قيمت كيا بريكى بيتم نے برچيز و کی لی ہے "اس نے واپس کی کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ . "جي مان يوسي ني جهوث بولت موس كيا-کیونکہ میں نے ویکھا تھا اس کی قبت لگانا ناممکن تھا۔ ' میں نے سب دیکھ لیا ہے لیکن پور ہائی کس مجھے مُكَانُونِ كَي فروخت كَا تِجْرِيبِ عِيهِ مُحَلَّات كَانْ إِنْ الْ "ادود" اس نے الوی سے کہا۔"م ایک مدت ے بیکام کررہے ہواور میں نے تمہاری شہرے کا تذکرہ بھی سناہے دوسر ہےلوگ توبالکل انا ڑی ہول گے؟'' " بالكل قيت كالندازه كرنے مين آپ كى كوكى مدد مين كرسكتا-آپ فرمايئة پ كيار اين مين-"اس نے کوئی جواب مبیں ویا۔اس کا ذہن سیکش میں مبتلاتھا اور زیادہ سے زیادہ رقم بھی اسے کم سے کم لگتی ہوگی۔ پہر مبین بی عورت کیا جا ہتی ہے۔اشر فیول میں وفن ہونا۔اگر ریفراعنہ مصرکے دور میں ہولی تو اہرام بنوا كر برسكدان ساتھ لے كربند بوجاتى - ميس نے سوچا۔ان کابس چلے تو شاید ریسونا کھائے۔ ''مِیں۔میرااندازہ ہےانتو نیو کہ دس لا کھتو ہونے ای جائیں "اس نے تذبذب کے ساتھ کہا۔" میں

نے تمہیں ایک کام کے لیے بلایا ہے۔'' انتو نیو اور تم .....گرید اپنائیت کا اظہار نہیں تھا۔ ایک شہرادی کا ایک عام آ دمی کے لیے تخاطب کا انداز تھا۔

''فرمائے۔''ہیں نے اجازت ادر معذرت کے بغیر سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا اور جلتی ہوئی تیلی کو بدتمیزی سے تالین پر پیر کے نیچے دبادیا۔ اس کے چرے کا گوار تاثر ات کی پرداہ کئے بغیر۔ حالانکہ میرے دائیں ہاتھ پرسنگ مرمر کی ویٹس الیش ٹرے الفائے کھڑی تھی۔ چند لمجے اور گزرگئے۔

''انتو پیورتم جانتے ہومیرے شوہر کا حال ہی میں انتقال ہواہے۔''

''جی ہاں۔آپ کے دوسرے شوہر کا۔ مجھے انہوں ہے۔''املولا اور احلاقا مجھے خاتون کواپے آنسو خشک کرنے کے لیے اپنار دیال پیش کرتا چاہئے تھا۔ مگر میں نے طوریہ الفاظ استعمال کئے کام مہر حال ہو گیا۔ ''ان کی بے دقت موت کے بعدا سے بڑے کل

ان کی بے وقت موت کے بعد اسٹے ہوئے گ میں تبارہ گئی ہوں۔موت بالکل بر ڈوڈٹ تھی۔میں نے ، ول میں کہا۔ اور آپ تنہا نہیں ہیں۔ مرحوم کی ساری دولت آپ کی رفیق ہے اور ممکسار۔

"میں بہ جائی ہوں کے کل کامغربی دصہ فروخت
کردوں۔ "اس نے کہا۔ میں جیران رہ گیا بلکہ جسے
سخت صدمہ ہوا۔ میری تمام دفاعی تیاری دھری رہ گئی۔
میرا یہ خدشہ غلط ثابت ہوا کہ اس نے تیسری بار
مجھے۔ خیر۔ مجھے ایساسو چنا بھی نہیں چاہئے تھا۔ میں کیا
ادر میری اوقات کیا۔ ادر میں کہاں کاردمیو ہوں۔ اب
میں نے پیشہ دراندا خلاق کے ساتھ مہذب ادر مخاط ہو
کر بات کی ابتداء کی۔ "بور ہائی نس۔ میں آپ کی
رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔"

''میں نے تمہیں رائے دینے کے لیے نہیں بلایا ہے۔ کیونکہ میں فیصلہ کر چکی ہول تم صرف اتنابتاؤ کہ تم بیام کر سکتے ہو یا مجھے کسی ادر کو بلانا ہوگا۔'اس نے پینک سرد لہجہ میں کہا۔ ایک بار پھر میں نے اپنا روبیہ

ـ مارچ۱۱۰۲ء

PINE LINE

كوشش كروں گاپور ہائی کس \_ روم میں بہت زیا وہ لکھ یتی تو جبیں ہیں لیکن اس عمارت کے حسن اور ماحول

" ہاں ۔حسن اور ماحول ۔تم گیارہ بارہ لاکھ ہے شروع كرنا تو دس لا كھ پرسودا ہو شكے۔ویسے میرا خیال ے کہ میں نے بہت کم قیمت لگا دی ہے۔خیر۔ مجھے ز باوہ دولت کی ضرورت تہیں ہے۔لوگ اچھے ہونے جاہیں۔ بہتر ہے خاندانی رئیس ہوں۔ جولوگ نے نے دولت مند بنتے ہیں وہ یائی یائی کے لیے جان دیتے ہیں۔ علامرے جو کچھ میں سوچ رہاتھا وہ اس کے بالکل برائس تھا اور وسروں کے بارے میں جو پچھ وہ کہدرای تھی وہ سب سے زیادہ اس کے اپنے لیے ورست تھا۔ وس لا کھ کی قیمت مناسب تھی۔ "اچھا انتونیوں اس نے بیٹے بیٹے ہاتھ برھا کر کہا۔ میں نے وراجرات سے کام لیتے ہوئے اس کے سامنے خم ہوکر ہاتھ تھا مااور چوم لیا۔ بظاہر اعظیم کے لیے مگر۔اس کے تعلیمس کی زی کی ماواب بھی میرے ہونؤیں پرتازہ سبیسویں صدی میں اور پھر تیر ہے ساتھے۔ میں کیا اس ہے۔ مجھے یا د ہے وہ اس حرکت پر جیران ضرور تھی۔ اس عورت كاحسن ايتم بم يسيزياده تباه كن ہے۔ بابرنكل كريس نے سوچا۔ اور سيكل آيك طلسماتی قلعه ہے جہاں ایک بار قید ہوجانے کے بعد صرف روح باہرنگل عتی ہے۔اینے و ماغی توازن اورجسم کوورست حالت میں باہر لیہ نے پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ باہر کی دنیا بالک مختلف تھی حقیقی دنیا۔

O---O---O

بهلاخر بدارا يك خانداني رئيس ضرورتها مكرورشديس اہے بہاوری کے سواسب مجھ ملاتھا۔ میں نے اشتہار مین صرف اینا پیته و یا تھا۔ کرولین کا نام سنتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ پچھ کے بغیراس نے ہیٹ سر پر رکھا چھڑی اٹھائی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل میں کوئر کی کے شیشے سے میں نے اسے کارمیں بیٹے کر اليو كو جلنے كا اشاره كرتے و يكھا۔اس كى بدحوات

اور تقبراہت پر ہنتے ہنتے میرا براحال ہوگیا۔ غالبًا تصور میں اس نے بھی اپنی بےعزت زندگی ما باعزت تدفین کا منظر و یکھا ہوگا۔عمر رسیدہ آ وی تھا۔ اپنے سائے کوبھی موت کا فرشتہ جھتا ہوگا۔شام کومیں نے میہ واستان سنانے کے لیے ہر ہائی نس کے کل کارخ کیا۔ وہ میری بات خاموشی سے ستی رہی۔ اس مرتبہ وہ مانکی لباس میں نہیں تھی گر خلاف تو قع وہ مسکرائی تک مہیں۔''انتوینو۔اس میں مزاح کا کیا پہلو ہے اور میرا خیال ہے کہ مہیں ایسی بے مقصد باتیں مجھے بتانے کے لیے اتنی زحت اٹھانے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں۔''اس کا مطلب یہ تھا کہ بیہ فول محکث آؤث چنانچهین باته ملائے بغیرائے آپ پرافت بھیجا باہرنگل آیا۔ مجھے وہان جانے کی ضرورت بن کیا تھی۔ پھر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ شہراوی کی اولاد۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا و ماغ ورست کرویا جائے۔ خود فرین پر مبنی یہ جھوٹا احساس تفاخراس كاشوبر بول - ياغلام جواس برداشت كرول-ايك کاروناری مصلحت کے پیش نظر میں بور ہائی کس اور يرنس جيني الفاظ استعال كرتا تفارستانيس سيكنثر بعد میں نے فیصلہ کیا کیفع گیا جہنم میں ہے کندہ میں اسے

صرف مادام كيرولين كبول كاريا كيرولين \_ کین دومری باریس ایک خریدار کے ہمراہ گیا جو وس لا كه د ب سكنا تها مكر ويجه بغير مبين چونكه س لا كه میں میرا کمیشن بھی تھا اور خریدار کوشنراوی کے حقیقی شمرادی ہونے کا یقین ولائے بغیر سووے کے کیے ہونے کا امکان کم تھا اس لیے میں نے پھرستائیس سینڈ میں فیصلہ کیا کہ میں اے بور ہائی نس اور برنسس کہوں۔مشکل میتھی کہ خربدار خاندانی رئیس ہیں تھا صنعت کارتھا۔ وہ حسن سے کم اور قیمت سے زیاوہ متاثر ہوتا تھا اور روای صنعت کارے اعداز میں کسی شنراوی کوخاطر میں ندلاتا بھا۔اس نے دیواروں کو

اس کے خاندانی جدی پشتی رئیس ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ میں نے اسے بارہ لاکھ بنائے جسے من کر دہ تھوڑی دیر تک میز پرانگلیول سے طبلہ بجا تارہا۔ پھر سر کے اشارے سے اس نے رضا مندی ادر ردائی کا اشارہ کیا۔ در دازے پروہی در بان تھاجس نے روز اول میرے ساتھ مفر در مجرم کا ساسلوک کیا تھالیکن اول میرے ساتھ مفر در مجرم کا ساسلوک کیا تھالیکن میری با قاعدہ آ مد درفت کے بعد اس کا رؤیہ زیادہ خراب نہیں رہا تھا۔ روس رائس سے دہ خاصا متاثر ہوا ادر ہم سید سے اندر گئے۔

ادر ہم سید سے اندر گئے۔ رسی گفتگو کے بعد جوشائنگی کی انتہائی عدد کو جھوتی تھی محل کے مغربی جھے کا معائند شروع ہوا۔ خاند آلی رہیں نے ابتدا ہی غلط کی۔ وہ چلتے خلتے اچا تک رک گیا۔ ''کور ہائی کش'' اس نے کہا۔'' کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ مشر فی جھے کی فر دخت کے انکانات پر توجہ فرما میں۔ ''آپ کا مطلب ہے جس میں۔ میں خود رہی

ہوں۔'' کیردلین نے حیرت سے کہا۔ ''جی ہاں۔دراصل طلوع آفاب کا منظر۔'' اس نے ہاتھ ملتے ہوئے ندامت سے کہا۔

ے ہا ھے ہوئے ما سے مات کے ہوت کے ہوئے دی کھ سکتے ہیں اور غروب آفاب بھی نقریا دیا ہی ہوتا ہے۔'' ہیں ادر غروب آفاب بھی نقریا دییا ہی ہوتا ہے۔'' گیردلین نے کہا دیسے میں نے کافی دن سے طلوع آفاب ہیں دیکھا۔ پہلے ایسا ہی ہوتا تھا۔''

"اچھا؟"اس نے یوں کہا۔ جیسے بیانکشاف اس پر پہلی مرتبہ ہوا ہے لیکن اس کا مطلب بیہ نہ تھا۔ میں مودب خادم کے ساتھ چل رہا تھا ادر دہ دونوں بےحد رسمی تکلفات کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آگے دوال تھے۔ خادم خود کو میرا ہم مرتبہ سمجھ کرخوش تھا۔ بالاخر خاندانی رئیس نے بارہ لاکھ کی رقم کو بڑے انکسار کے ساتھ قبول کیا۔

" یور ہائی نس۔ قیمت کوئی چیز نہیں۔اس رقم ہے میں بہت بڑی کوئی بنواسکتا ہوں۔" سن دیو ہے بھی بڑی جس میں آج کل میں رہتا ہوں شاید آپ نے مُفُوک بِجَاکر دیکھا ادر مایوی سے سر ہلایا جیسے دہ اندر سے کھوکھلی ہیں۔ چھوں کے نقش ونگار پراعتر اض کیا۔ رنگین شیشوں کا مذاق اڑایا۔ کیکن بالاخر دس لا کھ دینے پر تیار ہوگیا۔'' مجھے اسے رہنے کے قابل بنانے کے کیے مزیددس لا کھٹر ج کرنے ہوں گے میں۔' ''پرنس کیرولین۔'' میں نے جی کے۔ ''او کے۔ پرنس کیردلین۔'' وہ بیزاری سے

بولا ۔ کیکن پرنس نے جھے آئھے۔ اشارہ کیا۔ '' انتو نیو۔''اس نے جھے ایک طرف لے جاکر کہا۔ یہ خاند انی رئیس نہیں ہے ادراس کے پاس ددلت کی فراوانی ہے۔ اگر وہ دس لا کھ مزید خرج کرسکتا ہے تو قیمت بھی زیادہ تعنی بارہ لا کھ دے سکتا ہے۔ بارہ ہ لا کھ۔''دہ سرگوش میں بولی۔

''مگر پرئنس'''تیں نے حیرت ہے کہا۔'' آپ نے خود ہی دس لا کھ کہا تھا۔''

''دہ کم ہے کم تھا۔زیادہ ہے زیادہ بیس۔'اسنے رکھائی ہے کہا۔ میں مجبورہ وگیا۔لیکن دہ بارہ لا کھ سنے ہی مجڑک اٹھا۔'' کیا بارہ 'لا کھ سسائل سسمیونڈیم کے۔راتوں رات اس کی قیت دولا کھ بڑھ گئی سسنو محصینک ہو۔' دہ سملام دعا کئے بغیرر واند ہوگیا۔

''فاصا کم ظرف آ دمی تھا۔' شہرادی نے اس کے جانے کے بعد کہا۔''حسن کے احساس سے عاری۔ اس نے وہ ڈبنما عمارتیں دیکھی ہیں جو ۔۔۔۔۔ خیر جانے دو۔۔۔۔ دہ اگر ہارہ لا کھ بھی دیتا تو میں اسے کل میں نہ گھنے دیتی۔ دہ کی کاستیاناس کر دیتا۔ ابتم ہارہ لا کھ کی بات کرنا۔ جھے اندازہ ہوگیا ہے کہ میں نے شروع میں قیمت کم لگائی تھی۔''

ایک ہفتہ اور گزرگیا۔ کوئی فون تک نہیں آیا۔ ددسرے ہفتے کے آغاز میں ایک رولز رائس میرے دفتر کے سامنے رکی مشحکہ خیز در دی میں ملبوس خادم نے در داز ہ کھولا اورا یک فخص برآید ہوا۔ جوسوفیصد خاندانی \*\* رئیس تھا۔اس کی گفتگو کا انداز نشست دبر خاست سب

- I - 11-11

" مجھے معلوم تھا کہ وہ سراسر بکواس کرزہا ہے۔ مودب خادم اور وه دونول فراؤ لکتے تھے۔انتو نیو۔ مایوس ہونے کی ضرورت میں۔ وہ بیندرہ لا کھ لے کر آئےگا۔" پرسس نے کہا۔ "میرا خیال ہے کہ وہ تحض ایک کامیاب ادا کار رسس فظی ہے کہا۔ " تم نے اس کی وہ کوئٹی دیکھی ہے جس کا وہ نام لےرہاتھا۔'میں نے کہا۔ دونهیں \_مگروه کههربانها تو ضرور ہوگی. میں اس نام کی کوئی کوهی میں۔ " میں نے " نه ہو۔ مراس جیسے احمق اور بھی ہوں سے۔ تم اشتهار میں ترمیم کروو۔ دس ون تنگ برائے فروخت کے کالم میں بیندرہ لا کھی رقم کے کل کا استہارا تارہا فیصائی ہزاراورخرج ہوگئے۔میری ای جب ہے۔ س نے اس عرصے

دس ون بن برائے فروخت کے کائم میں بیدرہ الاکھ کی رقم کے گا کا استہارا تارہا ﴿ وَالَّهُ بِرَاراور خرج ہوگئے۔ میری آئی جیب ہے۔ میں نے اس عرصے میں کم دس مکان فروخت کردیے اور کل کا خیال میں کم دس مکان فروخت کردیے اور کل کا خیال مجھی ڈااک ہے ایک خط طا۔ مشرق و مطی کی آیک ریاست کا ولی عہد کل خریدنا چاہتا تھا اور ہوائی جہاز سے روم آئی رہا تھا۔ خلاف امید وہ تعلیم یافتہ اور خاصا مہذب ثابت ہوا۔ اس نے کل و کیمنے پر بھی اصرار نہیں کیا۔ 'دمجھے اس کا فقتہ مجھادو۔''

''یور ہائی نس ۔ جا کردیکھنے میں کم وقت کگے گا۔'' ''احچھا۔'' وہ اٹھ کھڑا ہوا۔'' جیلو۔''

کیرولین ہے جب میں نے تعارف کرایا تو وہ ذرا ساچو تکا۔'' پرنس؟ کیا آپ کے والد باوشاہ تھے۔میرا مطلب ہے ۔۔۔۔۔ ہیں۔''

"جيني سنجي جي ميس " کيرولين نے ذرا بے سني

و کیمنی ہوگی۔اس نے جائے وقوع بتائے بغیر کہا۔ ''خوب خوب نو آپ وہاں رہتے ہیں۔ بڑی حسین کوشی ہے۔'' کیرولین نے کہا۔ میں کریں ہے۔'' کیرولین نے کہا۔

''یور ہائی کس ۔ کوشی اور کل میں ہوا فرق ہے۔ کل کا شار نوادرات میں کیا جاسکتا ہے۔ کل کا ایک ماضی ہوتا ہے اس میں ایک و قار ہے۔ تمکنت ہے۔ کودولت کے اعتبار ہے دونوں ایک بھی ہوسکتی ہیں کیکن ایک شنراوی ادرایک فلم اسٹار میں جوفرق ہے وہی ایک کل اور۔''

ادرایی ہوساریں بوہرں ہے وہ ایک ں اور۔ انسانی کا پ قدر دان معلوم ہوتے ہیں۔ خاندانی رئیس انجا نے جاتے ہیں۔ "کیرولین نے عیاری سے کہا۔ نظاہر دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرکے خوش سے مگرای وقت ہر ہائی نس نے معدرت جابی اورا کھا کہ دوسرے کمرے بین چلی گئی لیکن پردیکے کی اوٹ سے اس نے مجھے اشارہ کیا۔ ای وقت میں نے رئیس کو خادیم سے سرگوشی کرتے و یکھا۔

المون التونيو - بيه خوشاء بيند رئيس خاصا بيوتون بيم - چوده بلكه بيندره لأكفال بات كرد-'

''ماوام کیرولین به میرے کاروباری اصولوں' کےخلاف ہے۔'' میں نے بےرتی سے کہا = اس نے میرے''ماوام'' کہنے کونظر انڈالز کرویا۔''انٹو نیو۔''اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے۔

یں مہارا ہی فا مدہ ہے۔

"میں اس سم کے فائدے کا قائل نہیں۔

"میلیز؟" مجھے اپنے کا نوں پر دھوکا ہوا۔ میری
ساری مزاحت ختم ہوگئ۔ میں پکھل گیا۔ خاندانی رئیس
نے تین لا کھ کاصد مہ خاصے مبر وگل سے برواشت کیا۔
اس کے ماتھے پر ایک شکن یا ناگواری کا سامیہ تک نہ تھا۔"
تھا۔" پور ہائی کس ۔" اس نے سرخم کرتے ہوئے کہا۔"
میں عرض کر ہی چکا ہوں کہ قیمت کوئی چیز نہیں۔" اس نے عرض کرتے ہوئے کہا۔"
میں عرض کر ہی چکا ہوں کہ قیمت کوئی چیز نہیں۔" اس نے علی کی شان میں مزید قصیدہ خوالی کرتے ہوئے ہوئے اور اور سے مدشر مندہ ہوں۔ سردست بارہ لا کھ لے کر حاضر ہوا تھا۔ آپ کو پھر زحمت دول بارہ لا کھ لے کر حاضر ہوا تھا۔ آپ کو پھر زحمت دول بارہ لا کھ لے کر حاضر ہوا تھا۔ آپ کو پھر زحمت دول

مارچ١١٠١ء

گا۔"بین انہیں جاتے ہوئے ویکھارہا۔

''تو آپ کے واوا۔اوہ۔آپ جلاوطنی کی زندگی گر ارر ہی ہیں۔ میں مجھ گیا۔ مجھے آپ کی مدوکر کے خوشی ہوگی۔ 'اس نے سر ہلاتے ہوئے رضا مندی کا

اظہار کیا۔ یہ ہمدر دی اے مبتلی یوی۔ " يور اِلَى نس- آپ نفتر پندره لا كه كيس كى - يا چیک کی صورت میں۔اگر آپ جا ہیں تو میں پونڈ یا والربھی دے سکتا ہوں بسونس ا کا وُنٹ میں ۔'

'' وراصل '' کیرولین نے مجھ *نظری* ملائے بغیر کہا۔ وُاشتہار کامضمونِ چھنے کے بعد مجھے اٹھارہ لا کھ کی پیشکش موصول ہو چکی ہے۔ چنانچہ آپ ہیں ال كادب سكت مول تو "

"نو يليز - ميں اصول برست آ دي ہوں - آ ي الماره لا كوكى بيشكش قبول كركيس - بيے كى بات ميس -جو پہلے آیا اس کا حق پہلے ہے۔ کیوں مسٹر انتو نیو - الیں احقول کی طرح نه سرکو دائنیں بائنیں ہلاسکنا تھا بنداو پر نیجے۔زبان ہلانے کا تو سوال ای نہ تفا \_ اليور الى نس \_ أب ي الى كرخوشي بوكى - "اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔" میں ملتن ميس تفهرا هول سوئيك تمبر جوبين واور شايدايك

ميرا ول جابتا تھا كەيس اينے كيڑے چاڑلول

اور د بوار میں مردے ماروں۔ '' کیرولین تہارا وماغ خراب ہے۔اس سے زیاوه حمهیں کوئی الو کا پٹھانہیں وے سکتا۔ وہ شریف آ دی تھا۔ اس نے غریب سمجھ کرتم پر ترس کھایا۔ زرمبادله مير عضدا

''انتونیو۔ میکل میرا ہے تہارانہیں۔ میں اسے جس قیت برجا ہول فروخت کروں۔ "اس نے برہم ہوتے ہوئے کہا۔

''بالکل میل بھی تمہارا ہے اور اس کا سووا کرنا بھی تہاراکام ہے۔ میں اس چکر میں نہیں براتا۔اس سے میری کاروباری ساک*ھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ مجھے* 

ساڑھے جار ہزار إدا كرووجوميں نے اشتہار برخرج کئے ہیں۔خدمات کئیں جہم میں۔" میں نے مستعل ہوتے ہوئے کہا۔

"انتونیوڈیٹر۔" اس نے مسکرا کر کہا۔" تم ملاوجہ ایٹا خون جلا رہے ہو وہ آئے گا۔ ' وہ مجھے آ تکھ مار کر مسكراتي \_ ميں بها بكا ره گيا \_ميرا سارا غصه جهاگ كی طرح بیٹھ گیا۔وہ اٹھ کرمیرے قریب آئیٹھی۔ ''تم کاروبار کیے کرتے ہو۔آوی کو غصے بر قابو رکھنا جائے۔"اس نے تھوڑی پکر کرمیرا چرہ اپی طرف كرتے ہوئے كہا۔ادھر ديكھو۔ ميرى طرف۔ م ناراض ہو جھے۔".

ناراض ہونے کا سوال ہی نہ تھا۔ حیرانی کی بات ہے ے کہ بین شرمندہ تھا اور سکرار یا تھا۔ خفت ے۔ الی ایم سوری - برس - ایس فے کہا۔ " كيرولين - جيسے تم نے البھى كما تھا۔ صرف

کیرولین - م آن ۔ دمسوری کیرولین - میں نے بردی مشکل سے کہا اوراس کے چنگل سے نکلنے کے لیے ہاتھ کیا دُنِ مار نے لكا مير في بوش وحواس الجي لا في تقدادر ملك يا دتها کراس مورت نے دوسر اوگوں کا کیا جشر کیا ہے۔

لیکن اس ہے بھی زیادہ حیرت <u>مجھے ا</u>س وقت ہوئی جب مشرق وسطی کے اس شنرادے نے مجھے نون کیا۔ ''انتونيو-كيامل بك گيا-'

**备.....备.....** 

" دنہیں ابھی نہیں ۔ وہ آ ب سے جھوٹ بول رہی . تقى \_اخمار دلا كھ كا كوئى گا مك تبين \_

''کوئی بات نہیں۔ برا خوبصورت جھوٹ تھا۔ ایک حسین عورت کا حجوث '' وه ہنیا۔ ' میں شام کو آ ريا ہول \_'

شام کومیں چراس کے لیس تھا۔ میں نے اسے مطلع كرديا تفايه مور ماني نس-اكم آب كاخريدار-ميرا مطلب بكآب حكل كاخريدارا ماليس بوجه

کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بچھے اس ولی عہد کے انجام پرتزس آیا۔ باغ اور چاندنی رات اور کرولین اگر وہ اپنی ریاست بھی ہار جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ وہ دونوں چلے گئے شہرادہ آ کسفورڈ کا تعلیم یافتہ تھا۔ اس نے روایتی شاہانہ انداز میں شہراوی کا میں سے دونوں کا میں شہراوی کا میں سے دوایتی شاہانہ انداز میں شہراوی کا

باتھ تھام لیا۔ قاضی و ہیں بیشارہ گیا۔ آ ہتہ آ ہشہ ترس کا جذبہ رقابت میں تبدیل ہونے لگا۔ تبدیلی کا میمل کیسے ہوا۔ میں نہیں بتا سکتا۔ غالبًا میں وہ لمحہ ہوتا ہے جب آردی عقل کھا س چے نے جاتی ہے اور وہ بے بس رہ جاتا ہے جیرے سارے وجود میں رقابت کی آگ جلنے گئی۔ بیشک میں ولی عبد کی طرح دولت مند نہیں تھا۔ کیرولین سے محت محبت؟ مجھے بول محسول ہوا جیسے میں کل کے صوفے برہیں روم کی کی سڑک کی فٹ پاتھ پر جیٹا ہوں۔ محبت اس سے۔ سب کھے جانے ہوئے بھی؟ میرے دونکڑے ہو گئے ۔ایک وہ جو مجھے کہتا تھا کہ میں عقل سے کا م لول شہرادی ایک طوا کف ہے اور شبراده اسے خریدے گا۔ ہر قیمت پر ۔ دوسراوہ جو کہتا تھانہیں ۔وہ ولی عبد کو بے وقوف بنار ہی ہے۔صرف اس کی وولت کے زیادہ ہے محبت کے کیے ہم دونوں برابریں ۔ بے شک وہ خوبر و ہے صحت مند ہے۔ ذہنی جسمانی طور پر مر میرے دل اور وماغ میں تشکش جاری تھی۔ ہاں مبین ۔ ہاں مبین ۔ بالاحر ول نے دماغ کو فلست دی اور میں اٹھ کر کھٹری سے یا تھیں باغ میں دیکھنے لگا۔میرے سامنے سی فلم کارومانی سین آ گیا۔شنراوی سنگ مرمر کی نیچ پر بلیٹھی تھی۔ نیچ کے قريب اورشنمراده ايك پيرن في برر كھے اس پر جھكا ہوا تھا پھراس نے شنرادی کو ہاتھ پکڑ کرا ٹھایا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔میری طبیعت گرم ہو کئیں میرے کانوں میں سیراں سخ لکیں۔ جذبات نے مجھے اندها كرديا - اگر كهنس ميري جيب ميس پستول موتا تو ولي عهد كوني اور دنيا من ياني جاتا - كمت بين جس كو

آب کی قیمت منظور ہے۔''اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل خیدہ رئی لیکن اس شام کا حسن قیامت تھا۔اس نے تیاری میں خاصا اہتمام کیا تھا۔شنرادے اور شنرادی دونوں کا موڈ رومانی تھا۔ میں نے محسوں کیا کہ میں کہاب میں ہڈی بن گیا ہوں۔وہ دونوں مجھے نظرانداز کئے ایک دوسرے کی آ تکھوں میں آ تکھیں ڈالے بیٹھے تھے۔

" 'یور ہائی نس۔ اگر آپ لوگوں کا اتفاق رائے ہوگیا ہےتو جھے اجازت دیجئے۔"

'' المیکن انونیو۔ دہ دوسرافخص بھی آنے والا ہے جس نے ہائیس لا کہ لگائے تھے۔ میں اس سے کیے ہات کروں گی۔''اس نے معصومیت سے کہا۔ پرنس مسکرانا ۔''میں کرلوں گا۔''

المنافي المنافي من المنافي ال

كا چكر موگا؟ " خيراب تم جاسكتے مو- " بيں اس وقت كيا حابتا تھا۔ یہ بالکل واضح ہے میں اسٹی کرنا جا ہتا تھا مگر میں واپس ملئا۔ ' ڈرائیور مہیں جھوڑ آئے گا۔ تھینک ہو۔ 'ولی عہدنے کہا۔

''میں پیدل جانا بہتر سمجھتا ہوں۔'' میں نے جارحانداندار میں کہا۔ مگروہ دونوں آ کے روانہ ہو چکے تھے۔ وربان نے مجھے بے حد مشتبہ نظروں سے و یکھا۔ میں اس وقت لڑنا جا ہتا تھا۔ ''کیا دیکھ رہے ہو۔ اس نے چیخ کرکہا۔ ایوقول تہاری اس شہرادی نے۔ اس طوائف نے مجھے نکالانہیں ہے میں اپنی مرضی سے جارہا ہوں ۔اورمیر کی جیب میں نہ سونے کا تحجير إدرندالش زي ..... تھے؟

خلاف توقع اس نے میمی گوٹی نمیں چلائی ۔ ساری ونیانے جیسے زار نے کی میم کھال تھی اپنے کھر تک پہنچتے سیجتے میری قالب غیر ہوگئی۔تصور میں میرے سامنے جومنظرتھا وہ کسی فلم کے سنسر شدہ ٹکڑ ہے کی طرح تھا۔وو تھنٹے تک شراب کی مدوسے بیل نے اعصاب سے جنگ خاری رکھی اور جالاح ان پر قابور کانے میں كامياب موكيا-اب من صورت حال كالمج تجزيه کرسکتا تھا۔ حقیقت ہے تھی کہ میں کیرولین کے واتی معاملات میں کہیں نہ تا تھا۔اس کے مقالبے میں نقیر تفااورو لی عبد کومغرلی حصے کے مالک کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔رڈیارڈ کیلنگ لا کھ کیے شرق شرق ہے۔ اورمغرب مغرب مكرمشرق اورمغرب ملناحا يج تنه \_اور البيس كوئى روك سكتا تفاق صبح مجھے ھاتى لا كھڻل جا کیں گے۔ مجھے خدا کاشکرادا کرنا جاہئے کہا ک نے کنگال کرنے کے لیے ولی عہد کا انتخاب کیا۔اس کے بعد میں اطمینان ہے سو گیا۔ مجھے النے سید ھے خوابول نے ضرور پریشان کیا۔ بھی میں ویکھاتھا کے شنراوے کا سر ہران اور شیروں کے مروں کے درمیان کل کے مال میں لگا ہوا ہے۔ بھی بینظر آتا تھا کہ مجھے بھالی دی جارای ہے اور میں خود بی جلا دمول -

عشق خلل ہے دماغ کا۔ پھروہ دونوں آ ہستہ ہستہ <u>بڑھے لگے۔ مجھےان کی گفتنگو کا ایک لفظ بھی نہیں سنائی</u> وے رہا تھا ہیں اندازہ کرسکتا تھا کہوہ ایک ووسرے ہے کیا کہدرے ہول گے۔

"أكرات لوك باغ كا ملاحظه كريك مول توجم برنس کی بات کریں میں نے اجا تک ان کے یکھے تا کر کہا۔ شہرادہ چونک کر بلنا۔ کیرولین بے نیازی ہے کھری رہی۔

برنس؟" و بي عهد نے سنجلتے ہوئے کہا۔" کيسا

د بخل کی خریداری کا ۔ شایدا پ کو ماد ہوا پ کل خریدے آئے تھے''میں نے طزے کہا۔

''اده.....'وه گنسا۔''وه تو≕موچکا۔ کیوں میرولین ۔ ' کیرولین نے مجھ سے نظری جراتے موسة أستد عاقرار مين بربلايا-" كنت مين ....." میں نے جمرت سے بوچھا۔

" يجاس لا كويس - ' و في عبد نے اظمينان سے كہا = " كيا .....؟" ميس في حلا كركها أن سياز الأه؟" " بال ..... تمبارا كميش كنفا بهوا ادو فيصد؟ "ولي

" پانچ فیصد به سودا مجھے بہت مہنگا یرا ہے۔'' ذھا کی لا کھ۔'

''آل رائث آل رائث ۔''ول<sub>یاع</sub>مدنے جیب سے چیک بک نکالیٰ اور <u>گھ</u>ئنے *پر رکھ کر*قم لکھی۔'' صبح میرے کرٹری <u>سے</u>ل لیتا۔وہ مہیں اپنے ہمراہ لے جائے گا۔'' " مجھے نقر جائے۔" میں نے چیک کو میاڑ کر پرزے پرزے کرتے ہوئے کہا۔ولی عہد کچھ در میری صورت و یکتا ریا اور میں نے بے خوفی سے اس کی أتحمول مين أتحمين والے كمرا رما- بم دونوں وشمنول كى طرح آمنے سامنے يوں كھڑے تھے جيسے ہم ڈوٹل ٹرنے برآ مادہ ہیں۔ پھرولی عہد مسکرایا۔ "اوکے مسبح ممہیں نفزمل خائے گا۔ انکم فیکس

مارچ١٩٠١م

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سین کا خاتمہ ہوگیا۔وکن کا ذکر کہاں ہے آ گیا۔''کل دُ هَا إِنَّى لَا كُو سَمِّنَ سِي يَهِلُ عَبِي مِحْدِ كِيرُولِين كَا فُون اس نے میرا ہاتھ چومنے اور چندمنٹ کمر میں ہاتھ وال كرباغ كى سيركرنے كے مجيس لا كھادا كردئے۔ دراصل میشرق وسطی کے سارے شیوخ اور ریاستوں کے مالک اورولی عہد۔ بچاس لا کھ کیا بچاس کروڑ بھی ادا کر سکتے ہیں۔انہیں کون می محنت کرنی پڑتی ہے۔ تيل دوسرے نكالتے ہيں۔ سيشن كھاتے ہيں۔ " تمہارا مطلب ہے میں اسے جاکر کروں کہ وہ یجاس کروڑ اوا کرے۔ "میں نے دماغ کو تعندار کھتے ہوئے کہا۔ '' بچاں نہیں ۔صرف ایک کروڑ ۔ اسٹے تو اس کی الک جب میں براے رہتے ہول گے۔" ادراس ایک کروژاداکردیے جر دو کروژیا دس كروز؟ ' 'نہیں پھر بات ختم ۔ایک کروڑ پرکل اس کا۔میرا تمهارا شریفان عمد عن الل نے اتھ برهاتے موتے کہا۔ سی ارادے کے بغیر میں نے دہ ہاتھ تھام لیا مگر اس كويومني كوائت مريكي كي-ا چھا..... " بیں نے شفتری سائس لے کر کہا۔ ولیکن تنہیں ذراہشیاری سے کام لینا ہوگا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا جا ہنا ہے۔شادی کیا 'ایے حرم میں داخل كرنا چاہتا ہے۔تم ميري طرف سے ايك پيغام لے جاؤ۔ کہویرنس شادی کے لیے تیار ہے۔'' میں نے موالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ " بشرطیکه مال یمی بات مهمیں کہنی ہے بشرطیکه وہ ایک کروڑ ادا کر دے۔اسے کہنا کہ دہ شفرادی ہے کوئی عام عورت نہیں۔ وہ تحفظ حامتی ہے۔'' "ركس تم نے اپن قيت بہت كم لكائى ہے۔

ملا۔ جیسے کسی نے مارود میں چنگاری ڈال دی۔معلوم خہیں میں نے اسے کیا کہا۔وہ شتی رہی دیں منٹ میں ميرے دل كاسارا بخارنكل كيا۔ "كهديكي؟"اس نے بنت ہوئے کہا۔" رات کو نیندا کی یا نہیں؟" میری حالت اس غبارے کی س تھی جس کی ہوا نکل گئی ہو۔''تمہاری رات میسی گزری۔'' "بہت اچھی۔ "کیرولین نے کہا۔ ادر فرادے کی .....؟" '' مجھے نہیں معلوم نہ وہ تمہارے جانے کے ہیں منتِّ بعد جلا گيا تفايهُ 'وہ تمہارے ساتھ.....'' متمهارا دماغ جل گيا ہے جوتم اليي ماتيں موجة ہو۔ میں مسمرف جہیں بیند کرتی ہوں۔' زوم ۔ جیسے کسی نے مجھے راکٹ پر بٹھا کر فائر کرویا۔ میں یا دلوں سے بھی او پر نکل گیا۔ "الله فيو"ال في ملائم شيرين أوازين مزيد مثمال پیدا کرتے ہوئے کہا۔ "تم شام کوآ رہے ہو؟" بیر سوال کیل تفاحكم ملانفا كيونكه إس كمساتهوين ون بندموكيا-شام کو جب میں کل کے دروازے پر پہنچاتو دربان مجھے دیکھ کر حیران ہوا کہ میں یا کل خانے سے کیے بھاگ آیا۔ مگر وہ بڑی خوبصورت بڑی قاتل شام تھی جس نے میری تباہی کو میرا مقدر بنا دیا۔ کھانا تحم ہونے کے بعد یا تیں باغ میں سرکرتے ہوئے وہ ای ج بر بینے کی جوفوارے کے قریب تھی۔ میں ج پر یا وُں رکھ کراس پر جھکے گیا اوراس کے وجود کی مہک کو جذب كرنے لگا۔ منظر كزشتہ شب كا تھا مگر ان كى جگہ ہیرونے لے لگھی۔ صرف بجاس لا كھىل كے مغربی جھے كے برابر\_"اس ''انتونيو وارك \_مشرق وسطى كا وه ولى عهد-تم كاچېره زر د پرځ گيا۔ ''انتو نيو سنجھنے کی کوشش کرو۔'' نے دیکھا ہوگا۔ وہ کل کی بجائے مجھے خریدنے کے در

'میں شمجھ چکا ہوں۔تم ایک طوائف ہو۔ بلکہ

ماريه۱۱۱۰۱م

ائنو نیو۔کیا آئی صفات تم نے کمی عورت میں کیجا دیکھی ہیں نہیں کہیں نہیں۔ میں دنیا گھوم چکا ہوں۔' ظاہر ہے وہ باگل ہو چکا تھا اور اس کا مرض نا قابل علاج تھا۔ گر نیجھے اس پرترس آیا۔ وہ اتنی بلندی پراڑ رہا تھا اور اسے سرکے بل زمین پرگرہا تھا۔ جیسے جہاز گرتے

ایں اور پاش پاش ہوجائے ہیں۔ شام کو وہ دو کروڑ لے آیا۔ نقلہ شنرادی نے رقم شجوری میں رکھ دی۔ جو پہلے ہی سے اوپر تک بھری ہوئی تھی۔ جابی کو اس نے اپنے بلا وڑ میں چھیالیا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم رخصت ہوئے۔ بیش رات کے کھانے کے بعد ہم رخصت ہوئے۔ بیش بڑی تر تک میں تھا۔ راستے میں اس نے اپنی کارڈوک دی۔ انتو نیوں میں تمہیں زیادہ دیر بے جرائیں رکھ سکا۔ بیجھے کسی نہ کمنی کو رینے برضر ورسانی ہے۔ ورنہ میرا دل بھٹ جائے گا۔ کل ہم بھادی کرد ہے ہیں۔ "میں

خاموش رہا ہے جارہ کا ٹھرکا الو! الوکا پٹھا۔
" برنس!" بین نے گیا۔" وہ تم سے شادی نہیں
کرے کی۔" وہ ہے اختیار ہما۔" اور کیا تم سے کرے
گی؟" اس جملے سے میری الاکو تھیں کیجی کے " ہاں۔ وہ
صرف تہاری وولت جا ہی تھی۔ وہ اسے لی جگی ہے۔

اس نے مجھے خود بتایا ہے۔''

اوہ مائی گاؤ۔ 'مہتے ہنتے اس کا برا حال ہوگیا۔ '
اور جانے ہوائی نے تہادے بارے میں مجھے کیا
تبایا۔ انتونیو۔ وہ تہہیں الو بنا رہی ہے۔ اس نے مجھ
سے کہا ہے کہ بیغریب کمیشن ایجنٹ خودفر ہی میں مبتلا
ہے۔ اس نے مجھے سے ابھی کہا ہے کہ میں تہہیں گھر
چھوڑ کرواہی آ جاوں ۔' میراجہاز جو بادلوں سے ادب
اڑر ہاتھاز مین سے نکرایا اور پاش پاش ہوگیا۔
برنس نے مجھے میرے گھریرا تاز دیا۔ سیٹی بجا کر
لوفروں کے انداز میں آ کھ ماری اور گاڑی فرانے
کوری سڑک کاموڑ کاٹ کرعا برب ہوگئی۔
مجری سڑک کاموڑ کاٹ کرعا برب ہوگئی۔
میں وافل ہو کر میں نے وہ کی کے دو جام

ہاں پر قائم رہتی ہے۔لین تہاری ہوں کی کوئی انہا نہیں ہے۔اگروہ ایک کروڑ دے گاتو تم دوبائلوگی۔وہ وو دے گاتو وس کا مطالبہ کروگی۔اور تم حاہتی ہو بین ولال کا کام کرول۔ایک طوائف کے ولال کا۔ ''غصے سے میرے ہاتھ کا نینے گئے۔

"انتونیو ..... انتونیو" وہ روتے ہوئے ہوئے ہوئے۔
"الی باتیں مت کرو۔ یہ کھیک ہے کہ میں وولت پر
بھی مرتی ہوں۔"اس نے میرے کلے میں اپنے بازو
حمائل کر دیئے اور میرے سینے پر اینا سررکھ کرسسکیاں
لینے گئی۔ میراوجود برف کی طرح پھل کر بہہ گیا۔اس
کے جسم کی مدہوش کن حرارت ہے۔

'' گیرولین '' میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے چومتے ہوئے کہا۔'' میں جاؤں گاتمہارے لیے ۔ آئیٹ نمین دو کروڑ لے آؤں گا۔'' سارے تو رالاوں گا۔ بہاڑ کاٹ دوں گا۔وغیرہ میں نے اس کے نسوصاف کئے اور ہم اندرآ گئے۔وہ کھ مجل تھی اور میں گیس کے قبارے کی طرح پھر ہوا میں اڑر ہاتھا۔''انتو نیو۔ا ہے کہنا نفتد لائے۔''

المحلے میں بلٹن ہوئی کے سوئیت نمبر چوہیں میں پہنچاتو پرنس ناشنا کر ہاتھا۔ وہ اتن میں جمجے و کی کر حیران رہ گیا۔ اسے میں کیا بتا تا کہ میں نے ساری رات کا نوں پر بسر کی ہے۔" انتو نیو۔ کیا پیغام لائے ہو۔" اس نے بے تابی سے کہا۔ جمھے جھٹکا سالگا۔ کیاوہ کسی پیغام کے انتظار میں تھا۔

وہ تیار ہے۔ آب شام کو دو کردڑ نقد لے کر آ جا کیں۔ '' اس نے الحصل کر بچھے گلے لگا لیا۔''دو کردڑ میں نے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس جیسی حسین عورت آج سک نہیں دیکھی۔ اس کا حسن قیامت کا اس کا جسم۔ سرسبروادیاں۔ گنگنا ہے جشمے۔ آتش فشال پہاڑ۔'' اس نے ہاتھوں کی حرکت سے لہریں پیدا کرتے ہوئے کہا۔'' وہ ذبین ہے۔ اور شنبرادی ہے۔ ادہ شاکستہ ہے۔ دولت مند ہے اور شنبرادی ہے۔ ادہ



للک کی مشہور معروف قد کاروں کے سلط دارنا دل، نادلت ادرانسا نوان سے آرات ایک عمل جرید و گھر مجرکی دلیجی صرف ایک بی درسا لے عیس موجرد جمآب کی آرمیو کی کا باعث سے گا اور دوصرف" عجاب" آج بی باکرے کہ کرائی گائی بگر کرالیں۔



خوب سورت اشعار منتخب عز لول اورا قتباسات پر مبنی منتشل سلسلے

اور بہت کچھ آپ کی لیندا در آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242 انتو نیوتھا۔ بیمری عقل توت فیصلہ اور توت مگل۔ بیر استہ برانے رفیق۔ سب والیس آگئے۔ لیس۔ اور کوئی راستہ دنوں کو بستر بیس ہی کوئی ماردوں۔ میز کی دراز سے دنوں کو بستر بیس ہی کوئی ماردوں۔ میز کی دراز سے بیس نے بستول نکال کر چھ کولیاں بھری سائیلینسر لگایا اور جب بیس رکھ لیا۔ میرا بلان ممل تھا۔ وہ بہلے سے بدنا م تھی۔ جولوگ اس کے عشق بیس تباہ ہو تھے تھے اپنی تباہی کا انتقام لینے کے در پے تھے۔ ایک غریب کمیشن ایجنٹ پرکون شبہ کرسکتا تھا۔ حفظ مانقذم کے طور پر بیس کے نتا بی سکرٹری کوفون کیا۔ وہ نہ جانے کب طور پر بیس کوئی شبہ کرسکتا تھا۔ حفظ مانقذم کے طور پر بیس کی متازمی اور میرے بینا می می متنظر۔ سے میرا ہے کے در بے بیادہ وہ نہ جانے کب ایک غریب مگر حسین لڑتی۔ ہما وہ لوح۔ گھر بلوشتم کی انتظام۔

''ایلینا .....کیاتم اس دفت آسکتی ہو۔'' ''اس وفت .....؟ کیوں نہیں۔'' اس نے پر سرت کیج میں کہا۔ اس نے مجھ سے پچھ بھی نہیں پوچھا اور فون ہند کر دیا۔ ہیں منٹ بعد اس کی نیکسی میرے دروازے پرآ کر رکی۔ وہ گزشتہ تین سال سے میرے ساتھ تھی اوراہے بچھ براعم اچھا۔

"اليليا - يس نے ايک آيي بات كہنے كے ليے مهميں باديا ہے جو جھے اب سے بين سال پہنے كہددين المحاسب الله كار الله كانار ہوگيا - بليس جھك كئيں - چندامون تک بين اس كار دوپ و يكها رہا - ايك ورت كاروپ جب وہ انظار كى سرحد پر پہنچی ہو اور جائی كاروپ جب انظار قتم ہوگيا - "ايلينا - يس تم سے شادى كرنا چاہتا ہوں - " بين نے جيب سے الگوشى نكالى - دوسرى جي ہتا ہوں تم انكار نہيں جي بہنا تے ہو ہے اس پر جھكا اور مسين تھى ۔ " بين جانا ہوں تم انكار نہيں اس كى بيپشانى كو چوم ليا - بلاشبہ وہ كيرولين سے كہيں اس كى بيپشانى كو چوم ليا - بلاشبہ وہ كيرولين سے كہيں ديا دہ حسين تھى ۔ شق كا بير بگ اس كے عارض بر كہاں ديا دہ حسين تھى ۔ شق كا بير بگ اس كے عارض بر كہاں كے مارض بر كہاں گھركى بنيا در كھتى ہے ۔ وہاں تو صرف ہوں تھى ۔ وہاں تو صرف ہوں تھى ۔

- مارچ١١٠٠

'دنہیں ۔۔۔۔نہیں۔۔۔۔۔ انتونیو۔' وہ میرے پیچھے
ہماگی۔گر میں نے دروازہ باہر سے لاک کردیا۔
میرے سر پرخون سوارتھا۔وہ دروازے پر کھے مارتی
رہی ''انتونیو۔انتونیو۔''

رىي\_''انتونيو\_انتونيو\_'' جالیس من بعد میں کل کی پھیلی طرف سے دیوار پیاند کراندر داخل ہوا۔اب تک میں سارے راستوں ہے واقف ہوگیا تھا۔ باروی خانے کی کھڑک کا شیشہ توڑ کر میں اندر ص گیا۔ راہداری ہے گزر کر میں زیے کے رائے اور پہنچا۔سارے فانوس مجھے ہوئے منتھے۔ زینوں پر مرحم روشنی والے ملے ملب جل رے تھے کہیں کوئی آواز نہھی۔ بیس دیے پاوک جلتا مواشرادی کی خواب گاہ کے دروازے تک پہنچا اور تا لے کے سوراخ سے آندر دیکھا۔اندر بھی خانموثی تھی۔ غالباً وہ سورہے ہیں۔ میں نے آ ہے۔ ہنڈل تھمایا ملکا سا کھٹکا ہوا۔ میں رک گیا۔ نہیں ویکھ مہیں۔دروازہ آہت ہے دھیل کر میں نے قدم رکھا۔وہ بستر پرسوئی ہے بہلومیں تھا میں آ ہستہ آ ہستہ اس کے قریب پہنچا۔ ایل جرکے لے اس کے حسن نے میرے ادادے کو مترازل كرديال كي بلحرے موت بال باريك نائث گون سے روشنی کی طرح بھوٹنا ہوا بدن کا رنگ۔ ممر میں نے بیتول پرائی گردت کومضبوط کردیا اوراس پر جھا۔ای وقت اس نے آئھ کھول کر جھے ویکھا۔ میں نے جھیٹ کر ہاتھاس کے منہ پر رکھ دیا۔اس کے حلق ہے کوئی آ داز نہ نکلی۔ وہ دحشت زوہ نظروں ہے مجھے دلیمتی رہی۔ میں نے جیب سے پستول نکالا اور اِشارے کیا کہ اگر اس نے آواز ٹکالی تو میں دونوں کو حمولی ماردوں گا۔اس نے آ ہستہ سے سر مانایا۔ میں نے ہاتھ اس کے منہ پر سے بٹایا اور اسے پستول سے اشارہ کیا کہوہ آ گے آگے جلے۔ وہ بوی خاموتی سے بسترے انھی۔

"اتی رات گئے تم نے جھے یہی کہنے کے لیے بلایا تھا۔"اس نے بدستورنگا ہیں فرش پررکھتے ہوئے کہا۔ "ہاں۔اس کا کیک اور بھی مقصد ہے میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جارہا ہوں قریبا ایک کھنٹے کے لیے ہم یہاں تھہرو۔"

" "انتونیو" اس نے پہلی بارمیرانا ملیا۔" تم کہاں جارہے ہو؟"

''ایک کام ہے کیل کل تم سے کوئی میرے بارے میں ہو چھے تو تم صرف یہ کہوگی کہ میں تبہارے ساتھ فالمیں کہیں نہیں گیا۔''

'' کیا کام ہے۔'' اس نے میرا ہاتھ تھام کیا: ''کون بوچھے گا مجھ ہے۔''

'' پولیس'' میں نے سات کیج میں کہا۔اس کا رنگ از گنیا۔'' کیوں انتو نیو۔ کیا چکر ہے۔ میں تہماری بیوی بننے والی ہوں۔ مجھے نہ چھپاؤیہ''

"اوکے بے بی سنو ۔ میں ایک آل کرنے جارہا، ہوں۔ ایک نہیں دو۔" میں نے محسول کیا کہ دہ ہے ہوش ہونے والی ہے۔ میں نے اسے بیانی پلایا۔" انتونیو۔"اس نے کا نہتے ہوئے کہا۔" کیاتم ہوگ میں ہوتہ ہیں آل کرنے کی کیاضرورت ہے؟"

ایلیناتم میری ہوئی ہو۔ میں تم سے پچھ چھپادل گا نہیں' میں ایک عورت کوئل کرنے جار ہا ہوں۔'' ''لیکن تم نے دو کا ذکر کیا ہے۔''

" ال دوسرا ایک مرد ہے۔ عورت کوتم جانی مرد ہے۔ عورت کوتم جانی ہو۔ پرنس کیرولین ۔ مردکوتم نہیں جانتیں ۔''

"انتونیو ایسا مت کرد بھول جاؤ ساری باتیں۔
ہم شادی کر کے ایک نئی زندگی کی ابتدا کریں گے۔" وہ
میری منت کرتے ہوئے بولی میں اس وقت دستانے
پہن رہاتھا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔" ایلی ہماری
شادی ای صورت میں ہوسکتی ہے کہ میں الن وونوں کو
شعانے لگادوں مزید کوئی سوال کرنے کی ضرورت
میں دروازے کی طرف بڑھا۔

- مادج ١١٠١م

'' تجوری کھولو۔''میں نے سر کوشی میں کھا۔'' اور باو

-236-

این سکرٹری کاشکر گزار ہونا جاہئے۔ اس نے تہمیں بیالیا۔اس نے کہا۔ "الكعورت كحسدنے-"

مجھے تین سال کی جبل ہوئی چوری کرنے کی کوشش کے الزام میں ۔جومل ۔ وہر مے کس کی سراہے بہت کم ہے۔الیلینا جیل میں مجھ سے سلنے آئی۔" انتونیو۔ مجھے معاف کردو '' وہ روتے ہوئے لولی۔

''تم نے ایبا کیوں کیا۔''میں نے سکون سے پوچھا۔ ''انتونيو\_آئي لويو\_مين نبيل جا ہي تھي کہتم قاتل ین جاؤ۔ یا مہیں تھالی ہوجائے۔ تین سال ہی کی تو بات ہے۔ میں تمہارا انظار کروں گ۔ ' وہ سلاخوں اسے مر نگا کر چھؤٹ مچھوٹ کررونے لگی۔

سال بحرتك وہ با قاعدگى سے مجھ سے سلنے آئی رہی میرے لیے سکریٹ بھل اور کتابیں لائی رہی۔ ای دوران میں نے اخبار میں دوخبریں پڑھیں۔ ایک تورنس كيرولين كى مشرق وسطى كالك وفي عبد سے شادی کی خبراور دوسری اس ریاست میں فوجی انقلاب کی جس کاوہ ولی عہدتھا۔

کیکن آج۔ جب کرمیری رہائی میں صرف ایک ون باتی ہے۔ایلینا کے لائے ہوئے اخبار میں میری توجه کا مرکز ایک اور خبر ہے۔'' پرنس کیرولین نے اینے تیسرے شوہر۔ایک جلاوطن شنراوے کے طلاق حاصل کرلی ہے۔ شغرادے نے اینے باتی ماعدہ سرمائے سے ایک لیکسی خریدلی ہے۔''

كے معلوم ہے كہ كل جب ميں جيل سے باہرآؤن اور گرجا جانے کے لیے ٹیکسی میٹروں تو اسے وہی جلا وطن شنراده حلار باجو ـ

ر کھو۔ آواز کوئی نہ ہو۔' اس نے کا میتے ہاتھوں سے تبحوری میں جانی لگائی۔ پھر بلکا سا کھٹکا ہوا۔ میں نے فوراً ملیٹ کر دیکھا۔ پرنس سویا بڑا تھا۔ میں نے جیب ے بولی محصین کا برواسا میک نکالا۔ '' نوٹ اور زبورات اس میں بھر دو۔ گرآ واز کوئی نہ ہو۔'' میں نے آ ہت ہے کہا۔''ورنہتم دونوں مارے جاؤں گے۔''

کرزتے ہاتھوں سے اس نے بیک بھرنا شروع کیا۔ میں اینے اس بیان برغور کرنے لگا جوکل مجھے پولیس کو دینا تھا۔ پرنس کومعلوم تھا کہ پرنسس کی تبحوری میں دو کروڑ رو ہے ہیں۔ میں شام کوان کے ساتھ مہیں تھا۔لیکن مجھے معلوم ہے ریس نے مجھے بتایا تھا۔ نون یر۔وہ رقم واپس لینے آیا۔شنرادی نے جانی دیے کے بجد پرٹس کو گولی ماروی ۔اس نے مرتے مرتے شنرادی کا گلا کھونٹ دیا۔ وونوں کی لاشیں تجوری کے قریب موں گئا کے شہرادی کے جسم پر برنس کی الکیوں کے خواشوں کے نشان ہیں۔ گر پہتول۔ میں ایک قدم یجھے ہٹاا درشمرادی کے تکیے کے نیچے ہے اس کا بھرا ہوا بيتول نكال ليا\_ جي وه جيشه الين ساتھ رکھي تھی۔فائن۔ توٹوں کی چند گذائی فرش پر گر یڑیں۔ پرنس نے انہیں تھلے میں ڈالا۔ کیرولین کا گلا مھونٹ کر میں برنس کو جگاؤں گا اور ادھر تجوری کے قریب بلا کرشنرادی کے بستول سے ٹھا تیں۔ آوازبس اتی ہوگی جیسے درخت کی شہنی ٹوٹے سے ہوتی ہے۔ میں برنس کی رقم کو ہاتھ مہیں لگاؤں گا۔ باتی سب لے جاؤں گا۔ گڈ میں نے اپنا پہتول جیب میں ڈال لیا۔اس وقت کمرہ روش ہوگیا۔پرکس اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس پر فائر کیا ۔ کو ٹی نہیں چکی۔ پیتول خالی تھا اور وونوں دروارون کے علاوہ کھڑ کی سے بولیس کی پیول کی نالیاں میرارخ کئے ہوئے تھیں۔ پرتس نے میرے ہاتھ سے شنرادی کا پستول یوں لے لیا جیسے کوئی بچوں ہے تھلونا لیتا ہے۔ پرنسس کیرولین نے اتنی دیر

# خوقآگی

### سباس گل

(اس ماه کا انعام یافته اقتباس) ابلِ تصوف کی کرامیت

كهنته يبين كمرحضرت خواجه عثمان باروني رحمته الليه عليه مندوستبان تشريف لارب تے كدرائے ميں ان كا كزر ایک ایسے مقام سے مواجہاں بارسیوں کا براآ تش کدہ تھا۔ حضرت خواجہ عثان ہارونی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے قریب قیام کیآ اور اینے حادم کو بھیجا کہ انظار کے واسطے آ یکے پر دنی پکالائے فادم گیا تو آتش پرستوں نے آ گ د. دی حضرت کوخوداس کی طرف متوجه مونا پر اجب آ ہے آگ کے قریب مینے تو وہاں ایک بؤڑھا موحد مختار نام کا سات برس کے لڑ کے کو گودیں کے کھڑا تھا حضرِت نے اس سے گفتگو کا آپ نے اس سے فرمایا کہ آگ اليك فاني چيز ہے ايك چلو پاني سے معددم ہوجاتی ہے اس كوكيول يوجة مو؟ اورجو خالق كائنات بي جواس آك كا خالق باے كول بيس بو يخت اس نے كما كما ك حارے مذہب میں برا مرتب رفقتی ہے این کو کول نہ یوجیں۔ حضرت نے کہا کہ تم ارتی مدت سے آگ ک صدق دل سے پرستش کرتے ہوگیا تم بیکر سکتے ہو کہ اپنا ہاتھ یا پاؤں اس آگ میں ڈالواوروہ نے جلائے۔ بوڑھے موحدثے کہا جلاتا آ گ کی خاصیت ہے جواس میں ہاتھ ڈالے گاجل جائے گا۔ حضرت نےموحد کی بیرہات من کر موحد کے فرزند کواس کی آغوش سے لیا اور خود بیآیت كريمه يزعت موئة ك من داخل موكة قلمنا يا نار کوئی برداً وسلاماً علی ابراہیم ۔ بیدد بکھ کرموجد اور اس کے ساتھی جیران اور پریشان ہو کیے آتا گ کے گروشور کرنے مگے ادر آ ہ و فغال بلند کرتے مگر اندر جانے کی ہمت منہ مونی تھوڑے در کے بعد حضرت خواجہ اس نے کے ساتھا کے کے شعلوں میں سے اس طرح لکے کہان کے كيرُول بركوني داغ دهيه منه قاتمام آتش برست بيه حال و مکی کرمششدر ره مکئے اور حضرت کی کرامت و مکی کران ایرایمان لائے سات سالہ بیچ کا نام ابراہیم اور

بوڑھے موحد کا کا نام شیخ عبد الله رکھا۔ سید العارفین کے مصنف کا کہنا ہے ان دونوں ہستیوں کے عالیشان مقبرے میں نے دیکھے اور قیام بھی کیا۔

شاً کلەرنىق .....وما ژى

ر معول اکر و علاملہ کی شان و عظمات ترب جیسے تیرے جیسے جمال والالمى مال نے ندجنا۔ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کوخود جاہا۔ مطلب پیر کیراللہ نے ساری کا نئات کو بنایا اپنی مرضی پر ،محد مصطفی البیالی کو بنایا ان کی مرضی بر .....اگر چهانی ای مرضی بر بنایالیکن سب سے کامل سب سے ارفو ،سب سے اعلی ،سب سے برتر ، سے احس اسب سے اجمل اسب سے الورا سے مب آجی ، سب سے اجود ، سب سے اکرم ، الفاظ کی ہے تعبيرات بهت ينجيره حاتى مين اورمير سنأأ قاييز كاردو عالم الله بهت بلند موجائے ہیں۔میرے ی الله پر کی الزام کھے میرتو پاگل ہے بیاتو دیوانہ ہے بیرتو جادادگر ہے، بیتوشاعرے (نعوذ باللہ) اللہ نے خودصفائی بیش کردی کہا میرے محبوب کی آبر سے جمان روش ہوگیا جیے سماروں سے بھٹکے ہوئے قافلے کوراستہ ملتا ہے۔ میرے محبوب کے آنے نے بھٹی انسانیت کوراستہ ملا اند کمراہ ہوا نعقل سے فار ع مواہم اللہ کا غلام میں اسالند کے بول بول بادراك المالك كورحان كاتا ب-يراني الك مدرة المنتهیٰ ہے بھی اوپر جلا گیا۔اللہ فرما تا ہے کہ میرامحبوب میرے اتنا قریب ہوا جتنا دو کمانوں کے کنارے آپس میں ل جاتے ہیں۔

فك شرمك ....رحيم يارخان سيده فاطمة كافقر

کا نات کی سب ہے انصل حاتون ، جنت کی عورتوں
کی سردار ۔۔۔۔ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی مال
اور دنیا کے عظیم انسان کی بیوی ہر نسبت ہے اعلیٰ اور پر
تر ۔۔۔۔۔ حال ہے ہے کہ ایک مرتبہ بتا چلا بٹی بیار ہے حضور
علاقہ جب حال پوچھنے کئے تو در دازے پر دستک دی کہا
بٹا اندرا جا وُں ، میرے ساتھ ایک محانی عمران بھی ہے۔
بٹا اندرا جا وُں ، میرے ساتھ ایک محانی عمران بھی ہے۔
انہوں نے اعدر سے جواب ویا یا رسول الشہالی میرے
گھر میں تو چا در بھی کوئی نہیں پر دہ کرنے کے لیے دو جہاں

کا خوف رکھتا ہو۔ ہم نے اقتوی میں عظمت ، یقین میں استشناء ، تو اصلح و اِئساری میں سربلندی یائی جس نے اللہ کے لیے اسپنے لفُس برغلبہ پالیااللہ اے اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا۔ جس نے عاجزی کی ظلمت کو سمجھ لیا اس پر قرب خداوندي كاحسولآ سان موكميا-ٹٹر کرنے ہے بچو بھلا اے لخر و بڑائی کا کون سامولع ہے جومٹی سے بیدا ہوا پھر مٹی کی طرف لوٹ جائے گا جہاں اسے کیڑے کھاڈ الیں ہے۔ اس بھلائی دنعمت میں کوئی خیر کہیں جس کا انجام دوز ح

اوراس برائی میں کوئی برائی نہیں جس کا انجام جنت ہو۔ الهريروية وولويد ميال چنول

تيراجهره میکل کی بات ہے شام سے زوہ سلے آیر آلودموسم کی إداى ، بارصابي ترااصا بخوشبو جھے باہر سے لايات ليتى إدهر بهي أدهر ديكها تنطيح بادلول مين وهوندا ناد صبأ ے ہو جھا مرکبیں ہے بھی تیرایا ندملاء سورج ڈو ہے کوتھا عالم مایوی بین واپس لؤث ر ما تھا اکآس اک امیدیا تی ی - میرے ہا تھے میں گلاہے کے سرخ وسفید پھول تھے میں عمر عالم جنائی میں کئی بل چھولوں کی پیتاں بگھر میں۔ چرآ وظی رایت میری آ تکھیں وائو میں میں نے ديكها چولول كي أن يتيول مين تيرامعهوم ساچيره.

احبان محر....مانوالي

اجلى باتيس

🕸 عورت اپنے مقام ہے اک بارکر جائے تو مجروہ ابیا تھلونا بن جاتی ہے جوالی کے بعد دوسرے مروکے ہاتھوں میں کھومتار ہتاہے۔

🏶 عورت بہن اور بیوی کے روپ میں سب سے زیاوہ خطرناک ہے کیونکہ نہ کوبی شوہر اپی عزت نیلام ہوتے دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی بھائی۔

🥸 پر مردکو ده عورت بد کردار معلوم ہوتی ہے جواس کے بچائے کی دوہرے مردے یا تیں کردہی ہو۔ 🏶 مورت کو تجھنا جا ہے کہ وہ اک آ کینے کی بانند

ے۔اس کوٹوٹے کے ساتھ ساتھ خود برآنے والی خراشوں ے جمی بخاہے۔

کے مردار کی بھی، جنت کی عورتوں کی مردار جس کی شان . ہے کہ جب حضرت فاطمہ میل صراط سے گزریں کی تو ميدان حشريس اعلان بوكا نظرين جفكالو فاطمه بنت ثمر عَلِينَا تَشْرِيفِ لِے جارئ ہیں اتن شان اور حال یہ ہے کہ یردہ کرنے کے لیے گھر میں نہ جادر ہے نہ رو مال چیرہ چھیانے کے لیے۔آ پھی نے اپنی جادرا تدریش ک اور کہا بیٹا اس سے بردہ کرلوں بردہ ہوا تو اندرآئے ہو چھا کیا حال ہے؟ فاطمیہ رونے لکیس یا رسول اللہ بہلے بھوک تھی رونی کوئی نہیں تھی اب بیاری ہے علاج کوئی نہیں اتنا عظیم خاوند اخیبر کے قلعے کوا کھاڑ مکھیکنے والا فاطمہ کوروئی نیں دے سکا؟ کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا بلکہ آ پ منافعہ نے بی کو کھے لگایا کا نئات کی ووقطیم ستیاں ردر آی ہیں الله كارسول بھى رور باسے اور رسول كى بي بھى رور اى سے اور نیدوہ عظیم شتیاں ہیں کہاشارہ کریں تو آسمان کے میونے کی بارش ہونے <u>گئے فر</u>مایا بی عم نہ کراس ذات کی تھے جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے آج تین دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے بھی چھٹیں کھایا۔ بھوک کاعم ند کر، بلکہ خوش ہوجا اللہ کے تھے جنت کی عورتوں کا سر دار ابنادیاہے۔

عائشه اغوان .....رهيم يارخان

## حضرت ابوبکر صدیق کے حكيمانه مقولي

سب سے زیاوہ مجھراری تقویل ادر پر ہیزگاری ہے، ب سے زایدہ حماقت کبت و فجور ہے سب سے زیادہ سچائی امانت ہے سب سے بڑا جھوٹ خیانت ہے جب تنتی مخص کے ول میں دنیاوی آ رائٹوں کا اہتما جا گزیں ہوجا تاہےتواللہ تعالیٰ اس سے تاراض ہوجا تاہے۔

كاش ميں وہ درخت ہوتا جس كا كچل كاٹ كر كھاليا جاتا ہو،آب نے اپنی زبان کا کنارا پکر کرفر مایا یہی وہ ظرا . ہے جس نے مجھے ہلا کوں میں ڈال دیا۔

. اس بات میں کوئی خوبی تیں جوخدا کی رضا کے لیے نہ مواور نداس مال میں کوئی خوتی ہے جواللہ کی راہ میں خرج ند کیا جائے اور بندال محص میں کوئی بہتری ہے۔جس کی جہالت اس کے حمل پر غالب ہوا در نہ اس میں کوئی بھلائی ہے جوخداکی راہ میں (حق بات یر ) ملامت کرنے والے

- elc 5/1-14

TARRES INC

سعودی عرب شفٹ ہو گیا تھا چھر جدہ میں ہیٹرز کی ذکان کھول کی مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں سر دی ہیں بڑتی نقصان اٹھا کردکان بندکرنی پڑی۔ پھریں نے یو تھا آج کل کیا مور باہے اس نے بتایا کہ بھی کراچی میں کتابوں کی دکان کھول لی ہے۔

۔ اور میں پھر ہکا بکا رہ گیا، لوگوں کی بے حسی محسوس

جاد بداحمه من ین ....راولپنڈی

ا چی یا بری سوچ کا تعلق صحبت سے ہوتا ہے اور سوچنا انسانی فطرت میں شامل ہے جبکہ اس امر میں کوئی تھنائش تہیں کہ زیاوہ سوچنے والے کو دیا تی مفلوج تصور کیا جاتا ا المان ہوئے ہے بی انسان کے انسان ہونے کا امتیاد کیا جاتا ہے یں اکثر سو تھے سو جے بہت دور نکل جا تا ہول انتاروراکہ بن پیمرخورکوووراندین کی صدول سے دوریاتا ہوں ادرائیے چھوٹے سے چھوٹے مسائل کوسوی کر ہر زادیے سے اتناسوچیا ہوں کہ پھر ہرسوچ میں سے ایک ٹی سوچ جنم لینا شروع موجاتی کیے معاملات اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ بن ست چکرائے لگتا ہے وماغ ين موجاتا ہے اور بھرآ خريس خودكود ماغى مفلور محسوس - كرتا ہوں۔

سين خواجه .... سي مجن آباد

شادی سے پہلے و شادی کے بعد عومس نے پیار کیا

شما <u>کے پیش نے کیا کیا ۔۔۔۔؟</u> 98 ملخ كبْ آ وَ كَي؟ هُ ميكے كب جاؤ گ؟

£ جان ابھی مت جاؤ\_

🖈 خدا کے لیے جان مت کھا ؤ۔

£ كچهرتو بولوالب تو كفولو\_

نهاب بس بھی کروچپ تو ہولو۔

الله تم بن ربانه جائے۔

🖈 تم کوسهاند جائے۔ ﷺ آئی لوبو\_

الم آج محى الوسيد؟

امتخاب: أم عماره ..... ما زگامنڈ ي لا مور سوچنے کی بات

ایک دن میں ایک پارک میں بیطا ہوا تھا دو کی عمر كے بندے بحث كردے تھے كہ جرائم برهاتے ميں جاسوی ادر تفتیش کہانیاں برا موثر کردار اوا کرتی ہیں۔ اتفال سے میں بھی ایک تفتیش کہانی لکھنے کی غرض سے یارک میں گیا تھا وہ میرے قریب ہی ہیٹھے ہوئے تھے جھے ے رہائیں گیا اور میں نے زی سے عرض کی، جناب یہ بات غلظ ہے لکھنے والا تو لوگوں کو قانون کا احتر ام سکھانے کی کوشش کرتاہے اور سے بتانے کی اپنی سی سی کرتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں کینے والا آخر قانون کے شکیحے میں ضرور آتا ہے ایک صاحب تولے'' جناب کوئی دلیل دیں کوئی تھوں وجہ بیان کریں میرے ذہن میں اچا تک ایچے روحانی استاد جناب این صفی (مرحوم) کا ایک ففره ورآیاوه میں نے ان کے گوش گزار کر دیا۔ ایک دفعہ میں بات خط میں کی قاری نے ان سے کی تھی انہوں نے کہا تھا بھی میں نے بائیل قائیل کے دافعے سے سلے کوئی جاسوی ناول مہیں لکھا تھا یہ سنتے ہی ان دونوں نے ابن بحث ختم

رياض بث مين ابدال

نبى كريم عيالة كريبان فام قرآن باک میں محمد اور احمہ۔ زُنور میں عاقب۔ توریب میں ماد۔ بائل میں فرقلیت۔ جنت میں عبدالكريم \_ آسان ميس محيتي \_ زمين رمعظم \_ ويكرانياء عليه السلام آپيلي كوعيدالوباب كيتم بين - ملائكه عبدالمجيداورالله تعالى سياليك كويسين كہتا ہے۔

• گل مهر .....کراچی

ہارے کچھلوگوں کو ہارلیفیں '' آ زمانے'' کا خیط بھی ہوتا ہے ایک دوست نے برے عرصہ کے بعد ملنے پر پوچھا کیا کرتے رہے تم بولا۔ میں نے کو بن ہیکن میں ایئر لنديشر كى دكان كعولي تحمي مجهيم معلوم ندفعا كدومال كري نہیں بردتی۔ نقصان اٹھا کر وکان بند کردی۔ اس نے میل بیان کیا۔ وہ کئ سالوں کے بعد ملاتھا اب بوجھا الله المرت رہے ہو بولا و نمارک میں مقصان اٹھا کر

- فاريه (١٠١م

رابعة حنيف .....مندى بها وَالدين موسيقي عذاب الهي كا ذريعه

کہاجا تا ہے جس توم میں موسیقی تھیل جائے جس قوم یں عورتوں کا پر وہ اٹھ جائے جس قوم میں معیشت سود پر آ جائے اس توم میں زنا ضرورا ئے گا۔ وہ توم زنا سے نہیں في على اورجس قوم مين زناعام بوتا بي تو وه بحياء ضرور ہوگی۔ پھروہ بے حیاتی سے پچھیں سکتی اور جب وہ بے حیا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا بے قرار ہوگا پھر تکوار

نیام ہے نکلے گی وہ کوڑ انکلے گا 🦳 بحلیاں تر بیں گی موسم بدلیں کے ملک کی آ تھ بدلے کی زمین کے توریدلیں مے کا مات کی گردش

وہ زمن جوسلمان کے لیے اپنا سینہ بچھائی تھی وہ زین زلز نے لائے گی وہ یائی جوموتیوں کی طرح برستا تھا وہ یا لی برف بن کران ما گ برسائے گاوہ فرشتے جوان کی دعا دُن برآ من کہتے تھے ان کی مدد کو اتر تے تھے دہی فرشتے ان کے لیے قبر اللی بن کے نازل موں کے وہ ہوا میں جوان کا بنیام لے کر جلتی تھیں انہی ہواؤں سے الله تعالیٰ طوفان کی شکل پیدا کرے گائے وہ یانی جو ان کو رائے ویتا تھا وہ پائی اِن لیکے ڈبونے کا سانان ہے گا اور ون كا تئات جوال كى تافع تھى اس كا تئات كوالله تعالى ان يرمسلط كردے گا۔

نا د رگل نا دی سیال .....خدوم پور نكاح نامه

+ أيك أوى ميذيكل أستورير كما اور كني لكار" مجه زهرواي

دكان دارنے يوچھا "كياآب كے پاس اجازت

وه مرمنے لگا کہ'' اجازت نامہ تو نہیں کمین نکاح تامہ

وکان دارز درہے جلا یا۔

''اوے وڈی پوتل وہے درینوں۔''

سائره بنول ....کراچی

14 May 3 4

نا وربير سين ..... كراچي

کوئے سانگے تو سے

رات کے بچھلے پہر سب جہانوں کا خدا ويءر بالقاصدا کوئی ایکارے تو <u>جھے</u> دوڑ کراس کی سنوں كوئى مائتكے توسبى! حجفوليان بحربحر كروول کوئی توبہتو کرے معاف میں جھٹ سے کروں

اورتهم منيزين

اک صداہے بے خبر ..... ال خداسے کے خر

جنبتوں کی حاہ ش خواب و یکھے رہے

مورج کی پیش اینے گھر تک آگئی الية مرتك آئي أوا

💠 گناہ سے ہر وقت ہے مگر تنہائی میں مالھوس بح كيونكهاس كناه كالحواه خودحدا بوكا

💠 رز ق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرد کیونکہ رزق انسان کواس طرح تلاش کرتاہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت ب

💠 اینی زبان کی تیزی اس مال پرمبت جھاڑ وجس نے تھہیں بولنا سکھایا۔

ملفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے سلے ہو لنے کے بعد انسان ایسے لفظوں کا غلام بن جاتا

💠 کوشش کرو کہتم ونیا میں رہو ونیاتم میں نیرے کیونک ستی جب تک یالی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے کئیں جب یانی مشتی میں آجائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔

المعنى ونياكا سب سي خلص رشته مال كاب مال تيري

عظمت كوسلام\_

241-

## خوشوتيسخن

## نوشين اقبال نوشى

(اس ماه کا انعام **یافته** انتخاب) اب کے تجدیدوفا

اب کے تحدید وفا کا نہیں امکال جانال ياد كيا تجھ كو ولائي تيرا يال جانال یوں ہی موسم کی اوا دیکھ کے باد آیا ہے س قدرجلد تحول جاتے ہیں انسانِ جاناں زندگی تیری عطائقی سو تیرے نام کی ہے ہم نے بھی بھی بسر کی تیرا احسال جانال دل یہ اکہتا ہے شاید ہو افروہ تو مجی ول کی کرا ایات کریں ول تو ہے تاوال جاتال

شاعر:احدفراز

صدافت حسين ساجد .... شوركوث مي جهنگ

انظار کے کیج

انظارك ليحشروع موع اب ديھُوكب سيھمتے ہيں یا یونمی جلتے رہتے ہیں کسی موزیرا کرجوبیدے ہم دھیرے ہے سکا تیں گے اورخود کوخوب سیائیں کے اورتھؤڑا ساشر مائیں کے <u>پھرتم ہے ملنے کی خاطر</u>

ہم گھرکے گیٹ تک جائیں گے اور کھول کے اس کی کنڈی کو ہماں کو داکرہ کیں کے پھرد کھے کے کواس کے مار

ہم دیوانے ہوجائیں کے

آ كلحول ات أنوهيس م

تم جھی بید کھے کے رودو مے ہم دونوں ہی بہہ جائیں مے

وصال کے ال محول کو یا کر

ہم سکھ ساون ہوجا تیں کے

حنانور....کراچی

يس جا <sup>د</sup>ي ہول بھی ہستی رہے مجمی رد بی رہے يں جا ہتی ہوں جھے تم ہے محبت ہونی رہے تیری ذات ایک معمد ہومیرے کیے میری ذات بھی ایک داز ہوتیرے۔ تورده نے مجھ رہی جھکو میں دل تک روح تک سی کر بھی ﷺ انجال ربول

توسيكرائ أكم چین یا آپرہے בע מיל ל נכם چین کھوٹی رہے

يں جا ہتی ہوں مجھےتم سے محبت

تھے دریافت کرنے کی سی کر آل رہوں جوسميتون تحجيه بخود بكفرتي زمون

تفتلی بھی قائم رہے تولكازخم

توای مرہم رکھے كانتول شحيشرمين پھول چنتی رہے

نوٹ جائیں آگر خواب بوتی رہے

يس <u>حا</u>ہتی ہوں

242

مجهيم سے محبت ہولی رہے بیمجیت سب وکھ یا نے اگر

راکشی کھودیتی ہے

جودهير يوهير بردهتي ب

الی عجیب دنیا میں میں اورتم کتنے تنہا لگتے ہیں

سيده مريندصاوقد جيلاني

B1123

ائی آزادی کا شہ عنوان ہے 23 مارچ بے گمال بنیاد پاکستان ہے 23 مارج صبح آزادی کے سانچ میں ڈھلی کمال کران حریت کی ایک رئی ارمان ہے 23 مارچ مل مي تها تجول تجفكول كو چراغ راه حق جذبہ دیں مشعل ایمان ہے کا 2 مارچ شاعر مشرق نے دیکھاتھا جوآ زادی کا خواب حضرت اتبال کا نضال ہے 23 ماریج قائد اعظم کی محنت سے ملا آب حیات خفر راف و کچشمہ حیوان ہے 3 2 ماری آئے ای کے دال کے شامین آزادی کو پر آیی برواز خودی کی شان ہے 23 ماری ہو گیای زندگی بھی تابع فرمان حق بہ حسی فکر کا گلدان ہے 3 2 مارچ بھائیوا اس روز کا اک دور آدیلو بھی ہے ملے آئین وطن کی آن ہے 3 2 مارچ شاعر ظهورالدين نشتر التمَّاب: اليم حِرْكَيْ ..... أَوْ كُمَّا كُلَّا خَانَ

سرا میں گزار ہوئی میں سے ہمیں اللہ کا امرار ہوئی ہیں ہے ہمیں اللہ کا امراد ہوئی ہیں ہے ہمیں جبائی جب حالات کی زد میں آتے ہیں ہم بھائی ان حالات میں مخوار ہوئی ہیں ہے ہمیں کو خوتی کوئی مت بوچھو کتا سرشار ہوئی ہیں ہے ہمیں ماں کا اگھ جائے اگر سر سے ساہے بھی ماں کا شہ حالے اگر سر سے ساہے بھی ماں کا ردار ہوئی ہیں ہے ہمیں رحمت کہا جن کو رب نے اور نی نے رحمت کہا جن کو رب نے اور نی نے سے سمیل سے ہمیں ہے ہمیں کے موسم جب آگیں سے ہمیں سے

وی داخت تو دی ہے اس لیے مزان میں سزے غرض ہے بھے ۔۔۔۔۔ جب جائے تو جنوں کی شکل میں جائے جب سابق ہے خبری میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں

حميرا نضا.....رحيم يارخان

- مازچ۲۱۰۲م

المالية الناف

ڈوب کیا میں آئھوں کی مجرائی میں جا گئے رہنے کی کنٹی ترغیبیں تھیں اس کی بوجھل تھی ہوئی انگرائی میں ده اک بل کو روشا تو محسوس ہوا جیے، بیت گیا اک سال جدائی اس جاؤ اپنے جلسے لوگ الاشِ کرو کا رہم جی کیا یاؤ مے محن سے ہرجائی میں كلام محسن نفوي

انتخاب انتخاب للك شيرملك سيرحيم يارخان

خواب ہو یا خواب کی تعبیر ہو تم مری بجڑی ہوئی تقدیر او ملاقوں کے مبر کا کھل وصل ہے وسل من بھر آج کیوں تاخیر ہو سوچا رہتا ہوں تھ کو دیکھ کر عشق میں اب کھے تی تعمیر ہو گلتان، صحرا ہو یا دریا ہو تم خواب ہو سام ہو یا تصویر ہو ہاتھ میں لینا ہے خیرا ہاتھ ہیں پھر بھلے ہر جا مری تشہیر ہو یوں تو پابندی مہیں جھے پر کوئی پائے نازگ میں محمر زنجیر ہو ہوگا کیونکر دلِ تمہارا مطمئن سولی ہے گئے کو کیا تعزیر ہو ده شریک جرم تھا عاطف معتبر یول ہے کہ جیسے پیر ہو عاطف محمود .....رادليندي

كون مجيمرا، ملا مي خبر بي نهين عشق سے ماسوا کچھ خبر ہی نہیں بے جر ہیں سجی ردز محشر سے بہال کیا سرا کیا جزا کھے خبر ہی نہیں اس کو برصے ہوئے سو کیا رات میں بعد ازال کیا ہوا کچھ خبر ہی مہیں فون سنتنا تبين موذ ويتا تبين

FOR PAKISTAN

فاروق وه لوگ جابل مین محنوار مین جو کہتے ہیں بے کار ہوتی ہیں سے بہنش عرفاروق ارشد ..... فورث عباس

پردلیں کو جانا تو ہے آبا کی نشائی سادات میں جمرت کی روایت ہے یرانی کے روز رہا موسم کل میرے بھی ادیر دو حار قدم آلُ مرے ساتھ جوالی ہم جس کے گنارے متے کی شام کو بیٹے یاد آگے مجھے اج مجی اس نہر کا یانی تنهائی کا عالم ہے سکی نہ دلاسہ يرديس إيس د كھنے كئى اك چوك يرانى مایوں کے ہوجاؤں کہیں اینے خدا سے اس نے بھی اگر آج مری بات کہ الی رضوان مجھے دوست بہت یاد ہیں کرتے اے کاش بنہ کرتا تو بھی نقل مکانی سيدرضوان حيدر گرديزي ....مقط عمران

بات کے سے کل تا ہ آج ہے جیے کل کھی میرے پیارے مراسری اجاب ایک خوشیوں کا بل گلا ہے ایے نکلا توکی مرے دل سے پھول سے جیسے پھل نکلا ہے زرر زمین اور زن مین سے کوئی وجہِ جُنگ و جدل لکاتا ہے کوئی تو ہے سبب محبت کوئی وجہ غرل (کاٹ) جیے ہوئے کی کای یار ای ہے بدل کا ں لکاتا ہے سیدکای شاہ.....کراچی

حس کو اکثر ہوجا تھا تھا تہائی میں شامل ہے وہ محص میری رسوانی میں ا مجھ سے مت پوچھو وہ چرہ کیا تھا اب تو اے اک لحد مجمی گوارا نہیں مرے سنگ تا بش وہ تو ساتھ مرے جینے مرنے کی دعا کیں کیا کرتا تھا ڈاکٹرعلی حسنین تا بش ..... چشتیاں

کوئی سکھ نہیں ملا پچھڑ جانے سے

ہول نہیں سکتے ہم زندگی کا معیاد بھی

ہول نہیں سکتے ہم زندگی کا معیاد بھی

وامن بیں اپنے آنسوڈن کی برسات ہو جیسے
فائدہ کیا کسی کو پچر حال دل سنانے سے
فائدہ کیا کسی کو پچر حال دل سنانے سے
فائدہ کیا کسی ہو پچر حال دل سنانے سے
فائدہ کیا کسی ہو پچر سے مہاروں میں

زندگی مقلمیٰ کے موڑ پر جاوید
فائد عبرے میں رابن آئے ہیں چراغ جلانے سے
فائد عبرے میں رابن آئے ہیں چراغ جلانے سے
فیراسلم جاوید فیصل آباد

زندگی خود سے بھی ہے خفا ان دنوں
درد شدت سے برجے لگا ان دنوں
یہ بھی ممکن جو الگلا سفر ہو قریب
دم جو اندر ہے استحفے لگا ان دنوں
طاند تاروں کی جمل بھی جھنے گی ان دنوں
دو ازل سے کالی گھٹا ان دنوں
دو ازل سے لا علم ہم سے مگر
دو ازل ہونی سے جفا ان دنوں
ہو گیا خود سے آئ لا پند ان دنوں
دزندگی کا مجردسہ کیا ان دنوں
دزندگی کا مجردسہ کیا ان دنوں

 $\odot$ 

کس لیے ہے خفا کچھ خبر ہی نہیں اسی کھے خبر ہی نہیں اسی کے اوا ، فیض کا بیڑھ لیا پڑھ کی بہیں پڑھ کے کیوں رو پڑا کچھ خبر ہی نہیں میں میں تقا مرتقاتی کی قسم میں نہیں تبییل میں نہیں تبییل عدمیل مرتقاتی ۔۔۔۔۔لا ہور عدمیل مرتقاتی ۔۔۔۔۔لا ہور

اس آرزد سخی جو میری جبتی کرتا دیب جاپ سے خود کو میرے روبرد کرتا دیسے وہ میرے روبرد کرتا ہیں جبتی اراضگی اگر میرے دو بدد کرتا میر اسکوت توڑ کر میرے دو بدد کرتا میرا سکوت توڑ کر میرے آڑے آئی میرا سکوت توڑ کر میرے اور کچھ بھی نہیں میری جاپتوں کو یوں نہ لیو لیو کرتا میری جاپتوں کو یوں نہ لیو لیو کرتا کیوں اب باتی اوصاف تکام نہیں رہے کیوں اب باتی اوساف تکام نہیں رہے کیوں اب باتی اوساف تکام نہیں ابولیا کیوں کے منہوم کے ناآ کیا سیف جو تھا سیف جو تھا سیف الاسلام سیف الاس

میرے دل کے زخون کی دوا ہوا کرتا تھا میں کھول جاتا تھا دنیا کی سب عدادشی میں کھول جاتا تھا دنیا کی سب عدادشی چہرہ اس کا جب آغوش میں ہوا کرتا تھا میرے چہرے سے کھلتے تھے ہزاردن رنگ دو اپنی سانسوں کے بھور سے جب چھوا کرتا تھا اب جو بچھڑا تو اک جمود سا طاری ہے جھ پر میں تو اس کی سانسوں سے جیا کرتا تھا کڑی دھوپ میں نے آسرا چھوڑ کیا جھ کو کسی جو چھاؤں میں ہمی سائبان ہوا کرتا تھا دل تو ان کی سائبان ہوا کرتا تھا دل تو ان کی انزام ہمی دے گیا جھ کو کہ وہ شخص دیکھنے میں تو سادہ سا ہوا کرتا تھا میں تو آج تک ان بی آ کھوں کا طابگار ہوں صاحب دو نہ انے میں تو اس کی امانت ہوا کرتا تھا میں تو آس کی امانت ہوا کرتا تھا میں تو آس کی امانت ہوا کرتا تھا

### <sub>تنرف</sub>ید زادمفر

#### دمانت

ره پیدائے پردار اور کا باہلی میں پرنے کا این خواصل پیلڈ عقار اور آزار در اور میں کر نئے معدالیوں اور دار در انجامات آگا [ معدادی میں کی ایس معدالیوں کو در ان اور معدالیات کے اسال ایس میں کا انتخاب کی در در ان اسال کا معدالیات آئی اسال انتخاب کا انتخاب اسال کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب میں آزاد کا آ

## Downloaded From Paksociety.com



یکبارگی ہے اُس کا دل دھڑک اُٹھا۔ چبرے پرنخویت ج کئی۔ایک بلے تفرمیرا پر ڈال ادر کوئی جواب دیے بغیر گھر مں داخل ہوگئی۔ چینج لینے کے بعد بر جی کو کھول کر بڑھنے گ<u>ی کھنے والا ہمیرا کا بھائی کا مران انتق</u>ل ول کویر حی پر ا این مدبات کی سچائوں سے قائل کرنے کی بحر پورکوشش کرر ہا تھا۔ أي نے خوبصورت انداز تحرير ميں بادرگرایا تھا۔''میرے متنقبل میں اندھیرای اندھیراہے۔ روشیٰ کی کرن بن کرتم چیکی ہواور مجھے یقین ہے کہ اگر ميرے مدنظرتمحارے حبيها خوبصورت انعام رکھ ديا جائے تو میں کا کیٹ کی تیز تے سے لے کر زندگی کے پر جوم اسٹیڈیم تک کامرانیوں کے جینڈے گاڑتا جاؤں گا۔تم اینے دُنیایے بیارے وجود کومیرے متعقبل کے ساتھ مسلک کر کے اینے جا ہے والے پرعظیم احسان کر دو ایسی ایس کے تنفس کا اعتدال کڑ ہوا گیا۔ ہوج میں پرا گئے۔ كامران كوأس في الك مرتبه ديكها تفاجسيا يك فيح راسة میں اُس نے اپنی موٹرسائنگل روک کرمیرا کو بلایا تھا۔ کوئی بات كى تقى \_ پيمرايك طائراندنگاه بانو اورصدف پر دُال كر چا گیا تھا۔اُس دِن میرائے آئے تلایا تھا۔" کا ی بھار کرکٹ کا جنوں سوار ہے پہروٹر وشٹ کھلا ڑیوں کی ہاتیں كرتار بتائب، اپنا جيب فرج كركث كاسانان فريد في بر صرف کرتا ہے اور بر حالی پر توجہ میں دیتا کے پیلے سال سالان تحمیل مله میں أے محكمہ استورش کے صوبائی صدر نے یا یج ہراررویے بدطور انعام دیے تھے۔ تب نے اُب تک اُس کے کمرے میں ٹرافیوں کی تعداد برجی ہے یا اُبوکی حمر کیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اَبواُے بولیس آ فیسر بنانا عاجے بیں جبکہ وہ تو ی میم میں شامل ہو کر پوری دُنیا کی پر داز می کرنا چاہتا ہے۔'' بانو کو اخبارات کے رقبیں صفحات پر چیمی کرکٹ کے ماتو کو اخبارات کے رقبیں صفحات پر چیمی کرکٹ کے

كار يول كاتصورين الحجى لكى تعين \_ بيسب ديمتى راتى محمی۔ جب اُسے پیتہ جِلا کہ کامران ڈویڈنل کیول پر اپنے نام کے چو کے چیکے لگار ہاہے تو اس نے خوشی کا ظہار کیا۔ سميراكو سمجمان محرب اندازين كبار "وه اگر كركث بين ا پنانام پیدا کرنا جا بتا ہے تو اُسے رو کنا اُس کے متعقبل کے ساتھ کھلنے کے مترادف ہوگا ہم اس کامقدمدان یاب کی عدالت میں کامیاب وکیل کی طرح الاسکتی مور اگر تمحارا

بِعَالُ تَو يُ كَرِينُ فِيمِ مِن سليكِتْ بوكيا توسمجھو،تمحارب سامنے ہمی آ ٹوگراف بکس کی لائن لگ جائے گی۔'ا ميرانے اينے بحالی کے شوق کا مقدمہ باب کی

عدالت میں پیش کیا یانہیں ، اُس کے عشق کا مقدمہ بانو کی میر پر پنج دیا تھا۔ وہ تھیلی کے گدار میں گدگدیاں کرتی ير بن كوستى ميں دبائے اين كتابون كى المارى تك كئى، چند پُرانے اخبارات نکال کر جاریائی پر پیٹی اور کھلاڑیوں کی تصورون کوانہاک ہے دیکھنے گئی۔ پچھلے دِنوں جب تو ی نيم آسٹريليا بيں نا کام سيريز تھيل کر وطن واپس پينجي تھي تو ملک کے تمام اخبارات میں ٹیم کی ناتیمن کارکردگی پرسیر حاصل تبعرے شائع ہوئے تھے۔ دہی اخبارات اس کے سامے جاریائی پر تھلے ہوئے تھے۔ اُسے تحریر ہے کوئی مر دکار میں تھا، اُے تو محض شہرت کو اُجا گر کر آئی ہنتی سِکراتی اور فاتحان اِنداز میں تھنجوائی گئی تصویروں سے غرض تقى يتيم كإبارا بواليتان متكراً كركوني بات كرد بالحياء باته تعلیم ہوئے تھے اور آ تکھیں نانو پر جی مولی تھیں۔ وہ سوچ مِنْ بِرُكِنِ \_ ایکے میں تصویر کے بار ہاد تھے ہوئے حال دخد ملے لئے ایک فی تصویر اکمر آگی۔ مکھے تفوش، ملک میکھول کی محصول کی محصول کی محصول کی نظری چک اور چک میں ڈوٹا ہواایا کے دھیان وجود .... يول لكاجيم يورى دُنيا ديكيوم بوم بن كي جواوروه سانس کے احتیاج کے بغیرا کٹلی چکراتی پھرتی ہوا

اخبار كے سپورٹس كے صفح برجيبي ہوئي تصوير كي موتجيس نہیں تھیں براہے جوتفور دکھائی دے رای تھی اس میں پُرُئشش موقیمیں اُگی ہوئی تھیں۔ بے دھیانی میں بُد بردائی المنه جانے مارے کر کٹر زکوشہور ہوتے ہی مو مجھوں سے کیا ڈسٹنی ہیدا ہوجاتی ہے۔ کا مران بھی حیا ند تارے والی *ہز رکٹ* پہن کراولین فرصت میں اپنی نوک ملک سنوار نے کے لیے ميئر ذريسر كاتخة مشن بن جأئ كا

اُس نے جاے بنائی تھونے جھوٹے محون طلق میں اُتارتے ہوئے کامران کے مارے میں سوچے لگی۔وہ خوبصورت تفارأس ے عمر میں سال مجر مجمونا تقار پڑھا لکھا اور میرائے برتول کھانڈ راجوان تھا۔ کہیں اُس کی محبت کوبھی تھیل تھیل میں ہر باونہ کردے کے کلاڑی تمام عمرا یک بی می نبیس کھیلا۔ ایک می جینتا ہے تو ہارنے کے لیے

- elc 511-1.

جانے کی تیاری کررہا تھا۔ میسرا کود مکھے کر قیص کے ہٹن بند کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ میسرابولی۔ ' میں نے کچھ پوچھاہے تم ہے؟''

د ، چونک کر بلٹی ہمیراکوایے کمرے میں دیکھ کر بولی۔ "کیا تم کسی اڑکے ہے محبت کرتی ہو؟"

سمیراایک ذرانحتک کر بولی۔ دنہیں تو .....همهیں کس میں ۱۱۶

'' جھے کسی نے کھی ہیں کہا، میں تو دیے ہی پوچھرای
ہوں۔'' ہانو نے قدرے جیتے ہوئے لیجے میں کہا۔'' ہر
کامیاب انسان کے پیچے کسی عورت کا ہاتھ کارفر ہا ہوتا
ہے۔ تم نے اپن تضیلیوں کو کسی پشت پر کیوں تیں تھا؟''
سمیرا کچھ نہ بچھتے ہوئے جیرانی ہے بولی۔ '' کیا میں
سمیرا کچھ نہ بچھتے ہوئے جیرانی ہے بولی۔ '' کیا میں
سمیرا کی دنہ بچھتے ہوئے جیرانی ہے بولی۔ '' کیا میں
سمیرا کی دنہ بچھتے ہوئے جیرانی ہے بولی۔ '' کیا میں

المسلم ا

"تو پھراپے لیے ہمی کوئی کا مران کے جینام دیال اس کرلواور کسی شرمساری کے بغیر کا میاب عشق کرو۔ خدارا! مجھے معاف رکھو۔ میں ایسے و یسے کسی بھی تعلق کی رواوار نہیں ہول۔" بانو کا لہجہ بے حد خشک ہو گیا۔ سمبرا کا حال ڈگر گوں تھا۔ کا ٹو تو بدن میں لہونہیں کے مصداق ایک ڈم نادم اور برایثان ساکت کھڑی بانو کو ظرکر د کیھنے گئی۔ پھرکوئی راہ نہ پا مروفوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کی کر بولی۔" بانو پلیز! مجھے معاف کردو۔ میں اسے بھائی کی حالت زارد کھے کرخود برقابو نہیں پاسکی اور پیغام ترسال بن کرتم کے بھی گئے۔ آئی ایم

بانونے اُس کے بندھے ہوئے ہاتھ آ مستکی سے کھولتے موے این پیٹائی پر بڑے ہوئے تل کھول دیے۔ ہولے دوسرے میدان میں اُر جا تا ہے۔ ہارنے کے بعد جیت
اُرے اِنی جانب بلانے گئی ہے اور وہ بی ڈور سے بندھا
سیخے لگنا ہے۔ وہ اُسے جینئے کے بعد کی اور محبت کے کھیل
کا حصہ بن گیا تو؟ ۔۔۔۔ ایسے میں دِل نے سمجھایا۔ '' تم جیسی
خوبصورت لڑی و نیا میں کہیں نہیں۔ سمیں جینئے کی خواہش
رکھنے والا اپنا دِل ہار بیٹھا ہے اور ہارا ہوا دِل بھی فتح کے
عکر میں آگے نیس بڑھ پا تا۔ کا مران کا مستقبل روش ہے۔
عکر میں آگے نیس بڑھ پا تا۔ کا مران کا مستقبل روش ہے۔
شمیس بھی روشی ہے حصہ ملے گا۔ لوگ ایڈیاں اُٹھا اُٹھا کر
موٹے تمھارے وجود پر ٹی دی کیمرے ہر چند منٹ بعد
ہوئے تمھارے وجود پر ٹی دی کیمرے ہر چند منٹ بعد
و کس ہونے لگیں گے اور کئی تصلیاں بساط بن کرچیل گ

جاگی آ تھول میں اچا کہ تجرنے والے خواہوں کا سلسلہ وراز ہوتا گیا۔ اُس شام میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو الحد کی تو النے اسٹوڈنٹس کو الحد کی تو النے اسٹوڈنٹس کو اللہ کی تو النے اسٹوڈنٹس کو اللہ کرد، ی تی اور بدن اللہ کا میں اور بدن اللہ کی حدث پر تینا چاہتا تھا۔ وہ بھی دانستہ بھی ناوانستہ و مائی بستر میں اُر نے کا انتظار کرتی رہی۔ جب کھانا کھا کہ باللہ بستر میں اُر نے کا انتظار کرتی رہی۔ جب کھانا کھا کہ باللہ بستر میں اُر نے کا انتظار کرتی رہی جب کھانا کھا کہ باللہ بستر میں اُر نے کا انتظار کرتی ہوری جب کھانا کھا کہ باللہ باتھ اس نے اپنی من جابی بساطر ہجا لی۔ دونوں میں اُر نے ہاتھ اُر کی برائی میں تو کی کا ذرائی ہی میں کہ برتی کھرتی وکھائی میں دی تو قدرے دلبر داشتہ ہو کرسوگی۔

کا کج جانے کو جی نہ ماتا۔ سمبرا کی مخصوص دستک کو پہچائی تھی۔ درواز ہ کھولا تو شرارتی نظروں سے سمبرا کو گھورتے پایا۔ بلاوجہ لہجہ سخت کرکے بے رقی سے بوئی۔'' میں آخ کا بجنہیں جاؤں گی۔ تم اکملی ہی چلی جاؤ۔''

سمیرانے مسکرا کر پاچھا۔" کیوں؟ کوئی خاص وجہ ہے ا؟"

۔ وہ بلٹنے ہوئے بولی ۔''آج میری طبیعت پڑھنے پر نل نہیں ہے۔''

، ن کار سام ہے۔ ''چند سطروں کے سبق پر ہی تمام دِن گزارا کروگ؟'' سمبرا کالہے خاصا شوخ تھا۔

یرا ہا ہجہ جات کوئی جواب نہیں دیا بلکہ دروازہ جیوڈ کر کمرے اُس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ دروازہ جیوڈ کر کمرے شیں آگئے سمیرا اُس کے چیچے جلی آئی۔ بالی ورکشاپ

- مارچ١١٠١م

بانوا کیا کا کج سے بول رہی ہو؟" ے بولی مصرااتمحارا بھائی بہت اچھا انسان ہے۔اُس کا مسل برباد ہیں ہونا جاہے۔اُے سمجھا ؤ،اُ بھی بجہے، بحہ ى رب تواجها بدرندايي منزل كهوميشي كائ

میرانے تقہی انداز میں سربالیا اندامت سے ہاتو کے یاں میٹاند گیاتو کالج سے تاخیر ہونے کا بہانہ کرے فوراً. محمرے نکل کی۔

اُس کے جانے پر بانو کے وِل کوملال ہوا۔اُس کارو یہ بہت نازیا تھا۔ پشیمائی ہوئی،اے اتنی ورتن سے پیش ہیں آ نا جا ہے تھا۔ تمیرا نے کوئی نیا کام بیں کیا تھا۔ اس سے میلے، جرتوں کے اُن تھک سر کے ایک موڑیر بالی کا ایک نا تنگ رفیع الله أس كى جوالى كى أن جھولى حاور اور ھنے کے لیے اپنی مجتاباں دکھاچکا تھا۔اُستاد جاناں کی زبان رأس كے جوال سال منے كا الكسس چيك كرنظرون كے وار کر چکی تھیں۔ابیا ہی ایک پھر اُس کی زندگی کی غیر ارتعاش يذرج سل يس عنى في يعيدكا تعافي جان كوويده دليري يت تور في والے أس يقر برشتر ادكا مام لكها موا تھا حوروزن جان سے آج بھی چیکا موا تھا۔وسکوں کے شور میں دروازے پر بڑنے ذالی شاہ سائیں کی بذیاتی تھو کروں كوبھى بەصد كوشش أنجمى تك براموش بين كرياني تھى-يرُ مِلال كيفيت مين عيني كل جِعِيرُ فَانِي مِاداً كَي وه كَهَا كرتى تقى \_" بانو! تمهاراحس برويكي والى نظر ہے خزاج ما نگرا ہے۔ کسی ہزار وین نظر کا تفییب چھوٹے گا تب کہیں جا کے تمعارے دِل میں عشق کاشکوفہ چھوٹے گا۔''

أس ك كون سے آ و تكل \_ " يوئے عيني اتم نے سي كہا تھا۔میرے من میں عشق کی جوت بھی جمھارے بھائی نے جعنجوژ کر جگا و یا تھا اور میں آج تک زت جگوں کے عذاب حصیلنے کے لیے ہرشب رائے تی رہتی ہوں۔ اَب اُس جوت ر کامران کی انگلیاں گد گدانے لئی ہیں۔ میں آ کے برطول کی تو وہ شمراد کی ظرح چیجے شنے کے گا۔ بہتر ہے میں پسیائی میں رہوں اور خاموش رہ کرائے چیش قدی پر مجبور کرتی ر مول ایس بی کچه دنت اجیا گزرجائے گا۔

وه دِن مجرآ نکه محولیول کی زو میں رہی۔ کا مربان کو سوچی تو شنراد کی یاوستانے لگتی۔ شنراد کے تصور کو کامران ادھورار کھنے پر بہضر ہوجا تا۔اُس نے میسی سے فون پر رابطہ ما نگا۔مسڈ کال کے جواب میں فوراعینی نے کال کی۔ مہلو

وہ بولی۔ "منہیں بلکہ ایک ٹیوٹر کے دیے ہوئے سبق کو از برکرری تھی۔ وہ میری محبت کی بیسا تھی بغلوں میں ذیا کر منزل کی طرف سریب دور نا جا ہتا ہے۔ بے چارہ سے میں سمجهتا كدمندزور جواني كإنغل مين وباكرايك قدم چلنا بهي محال ہوجا تاہے۔'

"ارے بانوا یہ کیا کہ رہی ہو۔ پھر کسی نے خوش مُما مچھرے سر بھوڑنے کی کوشش کرڈ الی ہے کیا؟' عینی نے جي كركها وأفلفه بمحارف كي بيتائي تقعيل كي ساتھ بتلاؤ من إس وقت كلاس روم مين مون أوروا كذا سيمر بر تمهاری برانی سہلیاں تمهارے نے رومانس سے مخطوظ ہونا جا ہی ہیں۔''

وہ جھیت کر بولی۔''لینی تم میرے جذبات کو اشتہار بنانا جا اتی مو بهت کمین موقم .... مین نول بند کررای مول حرات مين مجهي كال كرنا - سننه واليون كومير اسلام دينا ادر بنادينا كيديس التصحصال مين بهون \_احيما خدا حافظ!

أس من كال منقطع كردى اورشر مائي سے انداز بين مسكرا كرفون 'يأورد آف كرويا- جانتي تقى كه عيني تتك كرنے سے باز كيس آ ئے كى اور كال كُرُنّى رہے كى۔

بانو کے باس باعدز کا شکل میں کافی رقم سطح ہوگئ تھی۔ حونکہ بال کی آ مرل بھی معقول ہو چلی تھی ، اس لیے اس نے جمع شدہ رقم میں سے گھر کا کچھ سامان خریدا اورا بی دیرینہ خواہش کے مطابق تھوڑی بہت کھر کی آ رائش بھی کرلی۔ بہت خوش ہوئی جب گھرنے قدر بے معقول صورت اختیار كرى-أس في اولد فرنيجر موم سے مطالعه كى ميزاوركرى سمیت ضروری فرنیچر بھی خرید لیا تھا۔ اپنی ہرخریدی جانے واليے شيئے كوير جوش انداز ميں متعدد جاكبوں يرركه كرنظاره کرتی ۔ بعض چیزوں کوتو اُس نے پورے کھر کی سیر کروائی تھی۔بالی اُس کے دیوانہ پن کود مکھ کر جموم جاتا۔

الواركي چيكيلي اور فراغت بجرى صبح مين جب وه تصليحن میں کری رہیجی مسی نصالی کتاب کا مطالعہ کررہی تھی، دروازے پروستک ہوئی۔اُسے میرایا صدف کے آنے کی تو تع می ورداز و کو لئے پرجوسی اس کی نگاہ کی میں کھرے كامران پريدى، وه يُرى طرح چونك كى ول كے بند

وروازے پر بیار کی وستک ویے والا گھر کے دروازے تک آن پہنچاتھا۔وہ کھبرائی۔خود پر قابویانے کی بہتیری کوشش کی مر واز کی ارزش نے بھرم کنوا دیا۔ ' جی فرمائے!''

. " م ..... مين تميرا كابها كي بهون \_ كامران الصل!" وه کچھ گڑ بڑایا، پھر سنتھل گیا۔ ونور شوق سے اُدھ کھلے در دازے میں کھڑی یا نو کود کیھنے لگا۔ پہلے دور سے دیکھا كرنا فغا\_آج ژو بردتنى \_ جى محركر ديكھنے كى آرزوتنى \_ پوری ہونے سے پہلے ہی وہ درواز ے کی اوٹ میں جھپ حنی \_ إجنبيت بحرے انداز ميں بولى \_" بالى دكان بر ب، شام کو کے گا ہم بھی شام میں آ جانا۔'' ''کر بین ہے ملنا جا ہتا ہوں۔'' کامران کا لہجہ بڑا

وه بولی " مجھ سے کیوں ملنا جاتے ہو؟"

"تم برخو لی جائل ہو۔جانے کے باوجود یو جھنا جا ہی مولوين افي بات و مراسكا مول "أس كے چانوں سے مفبوط کیجے نے بانو کولرزادیا۔ وہ دھے کیج میں اینے پختہ عن م کا اعادہ کررہا تھا۔'' منتھیں و کھنے کے بعدییں خود پر قابوتیں رکھ بایا۔ سمبرانے تھارے جواب سے آگاہ کردیا تھا مر میں تھارے انکار پر بھی بھی یفین ہیں کروں کا بلکہ إسے اقرار میں بدلنے کی کوش کرتار ہوں گا۔ آج کل یا زعر کی کے کسی روزتم برای حقیقت ثابت کردول گاتم مجھے صرف اتنا تلا دو كهم كسي كوچا متى مو يانيس؟"

وه کوئی جواب دیے بغیر دروازه بند کرنا جائتی تھی مگر كامران نے ایک كواڑ تھام ليا۔ لجاجت بھرے لیجے میں بولا\_'' پليزيانو! مجھےغلط نەمجھو۔'

وه كمزور بورى كى بهمي ييچيد بث رى كى كربث نه پائی مجوراً ہوئی۔ ''تم بھے کول میہ پوچھرے ہو؟'' ''اس لیے کہ اگرتم کسی ذات میں دیجی رکھتی ہوتو میں تمفارے جذبات کو اپنی خواہش پرمقدم رکھتے ہوئے

چچچېن جاؤن گائه وه بولا \_ أس كالهجه بالكل شفاف اورمنا فقت ہے عاري تھا۔ ا تناكر ده جموت جمي نه بول پائي۔ آيك درا جھجك كر بولي ير ميل سي ميس ولچين ليتي جول اور نه اي ليما حامتي موں کوئی و کھے لے گا اور جھ پرحرف آئے گا، اِس کیے

عطيحادُ اور مجھے دُسٹرب مت كرو۔''

کامران نے شوق مجری نگاہ ڈالی اور کواڑ جیموڑ دیا۔ پلٹ کر جاتے ہوئے چند ہُل کے لیے تھا، پیچھے دیکھے بغیر دھیمی آواز میں بولا ۔' میں نے تمھاری مصرد فیأت کو جانجا ہے،تم دو یج سے حار بجے تک گھر میں اکتی ہوتی ہو، اجازت د د توسميس إس ونت فون كرليا كرول-بانونے کوئی جواب مبیں دیا۔ در دازہ بند کرے ملیت کر

بند کواڑوں ہے فیک لگا کر کھڑی ہو گئے۔ جانے والا جلا گیا تحارات وجود كالرزيده برجهائيان أتحصول من جهور كميا میا۔ بی بی ساسیں لیتے ہوئے دل کی بے قرار یوں کو تھیکنے لكي \_ كامران أ\_ يرأنبين لكا تعارأ بن كي كفتكو كا اعداز برا ول تقين تقا-بات كرتے ہوئي سيدها وَلَ مِينِ أَرْبَا جا مَا تھا۔عقب میں مدھم می سرگوشی گونجی ۔''بانوا اپنے حیاتہے والے بردردازہ بند کر کے دروازے سے لگ کر کھڑی ہوئے وآنی دل کیس چور رکھتی ہے۔ تمخمارے دل میں بھی میری محبت کا چورص گیا ہے دیے عزت کر کے دل سے نکال بعكاد كالوول عرجروران رب كاستنجال كروكوك وبيشه

بيارك زبان في دهر كمار كالماجها! يس جلما مول كامران في أن كي چوري يكو لي حي في ماختداس ك لبول سے فكال " إلى الله الله الدور و كھيرا كر ورواز ب ہے بہت کی۔ بھائے ہوئے اے کمرے میں کھس گئی۔ ا بن اسله ي بيل پر بازين بيميلائين اور بانهون پر بيشاني تكا كرخود پر قابويانے كى كوشش كرنے كلى۔ ایسے مراحس بے سبب گنتاخ ہوگیا۔ریشی سوتوں پر بندھا ہوا جوڑا کھل گیا۔ اسٹڈی ٹیبل پر دولیدہ زِنفیس کیل گیس۔اُس نے ایک ہاتھ بھیلا کرسر سرائے بالول کومیز کے شیشے پرسزید بھیلا دیا، بے دردی سے الجھا دیا۔ ول گرگداتے ہوئے چھیڑنے لگا۔ 'بندکواڑوں کے پیچھے ہے دیکھنے کی طاقت رکھنے والے عاشق کو بلاؤ الجھی ہو کی انوں کوسلجھائے اور دِن کے اُجالے مررات طاري كرديين والى زلفول كوسميث دے خورسمينوگي تواييخ باغي حسن كي تو بين كروك يـ"

جُواْنِ الی ای موتی ہے۔ جذبات کی جمیل میں پھر گر کر ڈوب جا تاہے مگر جوانی ای مصطرب الکلیوں ہے سطح آب يرارتعاش بمعيرتي رئتي ب- أس فيمرأ فعايا فيصف میں اپنا دھندلا یا ہوا سرمئی عس دکھائی ویا۔ چند ہی کیجوں میں على بدل كيا- كامران دكھائى ويے لگا- أس كى جيكيلى اور

متحس آئس اُ سے محور نے لکیں۔ ہونٹ لرز کر بالو کا لفظ کویائی کے سوت سے بنتے لگے۔ اُس نے وارنگی میں لہرا کراستے ہی ہونٹوں پر ہونٹ

اُس نے دار کی میں اہرا کراہے ہی ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ بچ کہتے ہیں، ہر تھوکراُن گنت تھوکر دل ہے بچا دی ہے محرعتن کی پہلی بھول، بھول بھلیوں کی اتن طویل فلام گردش کو قدموں ہے لیسٹ دیت ہے کہ زندگی سوختہ گردشوں کی نذر ہوجاتی ہے۔ پہلے سوجا کرتی تھی کہ شنراد کے بعداس کی زندگی میں کوئی مُر دنیس آئے گا۔ آئے بچھ میں آئے گا۔ آئے بیل میں آئے گا۔ آئے بیل کوئی بھی دارو ہوسکتا ہے۔ میں آئے دالا درواز ہ عبور کرکے کا مران اُس میں قدم ترکھ چکا تھا۔ آئے دہ خوا و درواز ہ بیند کرتی اُکھا رہے دی و درواز ہ بیند کرتی اُکھا رہے دیا تھا۔ آئے دالا کرتے اُن ہو چکا تھا۔

جائے کے اراو ہے ہے براجمان ہو چکا تھا۔
اُس نے وانستہ طور پر دیا ہے چار ہے تک اپنا موبائل
فون یا در ڈاآ ف رکھا ہے تی تک کیا س کے گھوڑے پر سوار
ہوکر چاہئے والا عاش اپنی مضطرب الکلیاں دستک کے لیے
ہوکر چاہئے والا عاش اپنی مضطرب الکلیاں دستک کے لیے
ہوٹھا تارہے گا۔ بحول کو ٹیوٹن وینے کے بعد فارغ ہوئی تو
سمیر الدر حدف آئیں۔ دہ تھوڑی در کے لیے بھانا تیار کرنا تھا۔
علی کئیں۔ بانو کو اپنے ادر بائی کے لیے گھانا تیار کرنا تھا۔
ملک مندی کے ساتھ اُٹی ادر بائی کے لیے گھانا تیار کرنا تھا۔
بالی در کشاپ سے لوٹا تو خاصا سے دکھائی دے رہا
تھا۔ بانو نے دریافت کیا تو طبیعت کی تاسازی کا بہانہ
کرنے لگا۔ کھانا تھی رغبت سے نہیں کھایا تو بانو ہاتھ دھوکر
ہرے لگا۔ کھانا تھی رغبت سے نہیں کھایا تو بانو ہاتھ دھوکر

تھا۔ بانو نے وریافت کیا تو طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کرنے لگا۔ کھانا بھی رغبت سے بیس کھایا تو بانو ہاتھ دھوکر اس کے پیچھے پڑگئی۔ اُس نے بتلایا کہ دہ تمام دِن بخار کی حدت میں بنیآر ہاتھا۔ وہ وُ کان پر کوئی کام نیس کر پایا تھا۔ بانو نے اُس کی کلائی تھا کی بیش محسوس کر کے بے چیس ہوگئی ، بولی۔ ''تم نے کوئی دوائی بھی نہیں کھائی ہوگی؟''

اُس نے نفی میں سر ہلایا۔ بانو برہم ہوگئی۔ ''کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں مجتے ہوئے؟'' اُس نے کا مرکز ایکس ایکس کے مدینی مدینات

آس نے پھر سرکودائیں بائیں حرکت دی۔ وہ اُس پر عصد اور بیار کی فی جلی نگاہ ڈال کر بیراسیٹا مول کی کوئیاں اور دودھ کا گلاس اُٹھا لائی۔ ساصر ارکھلانے کے بعد بستر میں لٹا کر سر دَبانے گئی۔ وہ آئیسیں موند کرسونے کی کوشش کرنے نگا۔ وہ باتیں کرنے گئی، بہلانے گئی۔ وہ بہل کر اُٹھیں کی انگلیاں پھیرتی رای

پر قدرے مطمئن ہوکراپ بستر پرآ گئی۔ بالی کی ہے جینی اور بیاری اُس کے لیے سوہان روح ثابت ہوئی تھی۔ رات میں متعدد بار بالی کے بستر تک آئی، ہاتھ لگا کر ٹمیر پڑکا اندازہ کیا اور پھر لیک گئے۔ رات بھر جا تی رہی، بالی کے بارے میں سوچتی رہی۔ بھی اُس کے بخار اور جان مار کام پر پرسٹان ہوجاتی تو بھی اُس کی رنگت جیسے ساہ ادر دبیر مستقبل پرسٹاک اُٹھی۔ اُسے رہ رہ کراپی وہ تمام کوششیں یا وا میں جو پرسٹاک اُٹھی۔ اُسے رہ رہ کراپی وہ تمام کوششیں یا وا میں جو اُس نے ایسے بھائی کا گھر بسانے کے لیے مختلف اوقات میں کرسی ۔ نہ جانے گئے گھروں سے آس بندھی تھی، ہر میں کی تھی۔ سے ہو ایس آئے تھے۔

اس نے وکھ سے سوچا۔ 'اسا کیوں ہوتا ہے 'امرہ کے پاس بیسہ ہوتو بھی کہتے ہیں کہ مروکی کوئی شکل ، رنگت اور حلیہ بیس ہوتو بھی کہتے ہیں کہ مروکی کوئی شکل ، رنگت اور حلیہ بیس ہوتو ہر کوئی کہتا ہے ۔ اگر مرد کے باس دولت نہ ہوتو ہر کوئی کہتا ہے کہ ایسے مرد کے گھر میں آئی بی کو اُتار کر ہم آئی نازوں بی بین کو اُتار کر ہم آئی نازوں بیل بین کو جیتے بی جہم میں اُتار بیٹھیں گے۔ وہ وین جم فی نازوں بیس خوف فی نے جو گھے پر بیٹھ کرآئیں ہیں جمرتی رہے گی۔ رات کو ور باندگی کے عالم میں جو قبل بار بار کر جان میں خوف بھر نے والے وجود کو جوگائی رہے گی۔''

ایس نے گئی ایس الوکیاں کھی بالی کے لئے ویکسی اور پستری کھیں جوشکل وصورت میں الپر انہیں تھیں ۔ عام سے لفوش والی استولائی ہوئی رنگت والی ان پڑھ الوکیاں بھی اس کا فوٹو و کھے کر بدک جاتی تھیں۔ اُسے بالی بھی بھی بدصورت دکھائی تہیں جا گئی تھی ۔ اُسے بالی بھی بھی مرکس الولی تھی اسیاہ کہی جا گئی تھی انقوش بھدے ہاتھ کہری سالولی تھی اسیاہ کہی جا گئی تھی انقوش بھدے ہاتھ ورکشا بیوں والا بے و ھنگ صلیہ .....گر بالی کے وجود میں فورستان بھی تو بے حد تھیں۔ دہ نرم خوتھا۔ عورت کا خورت کا خورت کا احترام کرتا تھا۔ صدی نہیں تھا اور دل کا فراخ تھا گر نہ احترام کرتا تھا۔ صدی نہیں تھا اور دل کا فراخ تھا گر نہ جانے کیوں اُس کے بیادصاف و نیا کو وکھائی نہیں و بے جانے گئی ہیں۔ جانے کیوں اُس کے بیادصاف و نیا کو وکھائی نہیں و بے جانے کیوں اُس کے بیادصاف و نیا کو وکھائی نہیں و بے جانے کیوں اُس کے بیادصاف و نیا کو وکھائی نہیں و بے جانے کیوں اُس کے بیادصاف و نیا کو وکھائی نہیں و بے جانے کیوں اُس کے بیادصاف و نیا کو وکھائی نہیں و بے جانے کیوں اُس کے بیادصاف و نیا کو وکھائی نہیں و بھے ۔ نکموں سے تو دہ کہیں بہتر تھا۔

دہ خود پر قابوئیں پاسکی تو اُٹھ کر ہالی کے سرھانے بیٹے گئی۔اُس کا سراُٹھا کر جھولی میں رکھ کر پیار سے گالوں پر ہاتھ پھیرنے گئی۔وہ جاگ کر جیرالی ہے دیکھنے لگا۔اُسے جاگتے ادر چیرہ سہلاتے ویکھ کرمسکرایا۔"اے جھلی! بلکا سا

. مارچ۱۱۰۱ء

محبت کی جھایا کئے رہوں گا مجھر ای ہونال!'' وه بانی کی اُدهوری مگر پیار بحری با تیس س اور مجهرای تھی۔ بیشانی پراپنے اب دھرتے ہوئے بولی ۔''بھائی! تمھارے ہوتے ہوئے مجھے کوئی ڈر بنگریا اندیشہیں ہے۔ خدامهمیں میرے مریر ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایک طویل خامشی دونوں کے ج بے سبب حاکل

ہوگئی۔ تین کالمل ہوگا کہ بالی کےجسم کا درجہ حرارت مہمیز ہونے لگا۔ اُس نے جاے بنائی، بیرا سینامول کی ودكولهان كهلائين اورجارياني مين لثا ديا \_ نصف تصنع مين نمیریچ کم ہوگیا مگر اُسے نیز نہیں آئی ۔وہ بانو کے ساتھ باتیں کرنا جا ہتا تھا اِس لیے اس نے لیکنے کا ارادہ مشورخ كرديا ادرياس بينه كل مايوى آمير لجينين بولي - مالي میں بھی تو اچھی بہن ثابت نہیں ہو یائی۔ میں اُ بھی تک کسی الور كى كواين بما بھى بوانے بيا مادة بيل كريكى مول -بال مے لیوں پر سکراسٹ ٹیرگئ ۔ "میری شادی کی فکر

جھوڑوءائیے منتقبل کے بارے بیں سوچا کروں ''کیانجھارے منتقبل پرسے توجہ مٹالوں؟'' "إن إن أن كي لج من ياسيت بركز نهيل هي-" اين خوابشات كى طويل كررگاه مين أجهي تك جمع اين وكهن وکھائی مہیں وی۔ میں نے جب بھی مطلقیل پر نگاہیں جها مَين الله ايم وكهاني وي مواورتمهارا بيارا سأ كهر .... كهر من سف المح كروعد اورقيقته ....من في كبتا مول بانوا ميرى خوشيول كالحورتم أي موء

وه جيين ي گئي- به صدمشكل كويا هوئي - وحكر جب تك إس كريس كوئى ولهن نيس آئے گى، يس كيس نيس جاؤں گی۔اپنے بالی کو اکیلا کرنے کی سکت مجھ میں ہرگڑ مہیں ہے۔ میں نے یہاں ایک رشتہ کرانے والی کی خدات حاصل كرلى بين -أس في مجھے يقين ولايا ہے كد چند ہی دنوں میں وہ کوئی شکوئی کھوج ٹکال لائے گی ۔ بالی نے کردٹ بدل لی۔ ہنکارا بحر کر بولا ۔ وفضول

كوشش كرتى ہوتم!" وه من كا أحالًا تصليف تك بالى كى كمورسياه زندكى مين برا جمائے بیتھی رہی۔ وہ سوگیا تھا۔ اُسے جگانا مناسب شر سمجھا اور خاموتی سے اُس کے سرحانے میشی رہی۔ بالی دیرے جا گئے كے سبب دريسے وركشاپ سندھارا۔ بالونے مجبوراسميرااور

بخار ہے، اور کیجھ بھی نہیں ہتم خواہ تخواہ پریشان مور ہی مو۔ جاد ، سوجا دُر کہیں میرند ہو کہ مجمع تک شمصیں بھی بخار سر منہ لیننے پر مجبور کروے۔ جاؤہ شاباش، میں ٹھیک ہوں۔'' وہ پرستور بیٹھی رہی۔ ہالی نے اُس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔اُس کے بائیں ہاتھ کی پشت پراُ بھری ہوئی کیسروں کو سہلانے نگا۔ بولائ ' بانو اسم سی عینی کی یا دستاتی ہے؟'' وه جُموت نه بول پائي ، كراني -" ال بهائي!" '' کیا عینی کا بھائی بھی یادآتا ہے؟'' بانی کے لہجہ معصوميت بجرامحاب

أس نے خاموتی سے سرجھ کالیا۔

وہ بولائے" ہاں باتوا دہ ایسانہیں ہے کہ اُسے تھوڑے عرضے بین ہولا دیا جائے۔وہ بہت احیما انسان ہے تگر شاید ہاری قسمت میں أجھی تک گردش ہے۔اُستاد جانے کی طرح وہ بھی ڈر گلیا، نہ جانے کیوں بیٹھے ہٹ گیا ڈگرند میں نے تو اس کی حوصلہ بیٹی کی تھی۔ وه بدستور خاموش رای -

و المانان كا نكار يربهت دُ كه مواقعا نان؟" یہ بوچھنے کی بات نہیں سی مگر بالی احقانہ انداز میں دریافت کررہا تھا۔ بانو نے فکوہ کنال نگاہوں سے أے كلورا اور خاموش زبان في خاموش رين كي تلقين كي وه سمجه كربهي حيب مندره سكام ابولا - مبيل تمهارا اجها بهائي ثابت نہیں ہوسکا تم صارے من کو علنے والی تحی خوشیوں کی تكہانی نہیں كريايا مكر بانو! شهيں جھے پريقين ركھنا جاہيے كدمير المن مين كوئي كھوٹ ميں تھي۔ ميں شاہ سائيں کے معاملے میں خواہ کتنا ہی بھٹک کیوں نہیں گیا تھا، تمھارے لیے اپنے دِل میں کمل خلوص رکھتا تھا اور جا ہتا تھا کہ تو کسی بردی سلطنت کی مہارانی بن جائے۔شایداد پر والے کے بال أجھی کھ در ہے۔ مجھے یقین ہے کہ در رِٹا لئے والے نے مارے کیے اندھر گری میں جار گی۔ اُس کی آئے تھول سے دوآ نسو بالی کے چیرے برشک محے ۔وہ بے چین ہوگیا۔اہے کھرورے باتھول سے اُس كي كالمحول كى حوضيال صاف كرتے موئے بيار سے بولا \_ منہیں بانو! رونانہیں .... شمھیں کھونے والے زندگی کھر روتے رہیں مے تسمیل کی خوشیال ایک ندایک وان 📲 مشرور ملیں گی۔ تب تک میں تمحیاری دیستگی کے لیے اپنی

...... مارچ۲۱۰۱م

کسی دِن تمھارے گھرآ وُل گی۔'' دہ بولا۔'' تم مجھے ٹرخار ہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی بھی میر نے گھر نہیں آ وُگی۔'' ''میں دعدہ کرتی ہوں ….''

'' میں تمحیارے دعدے پراعتبار کرکے جلا جا تا ہوں۔ اگرتم نہیں آ دُگی تو میں جلا آ دُل گا اور پھر کسی وعدے پر یقین ہیں کروں گا۔'' وہ دھمکی دے کر جلا گیا۔

بانو دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ لینے میں نہا گئی۔ نڈھال اور پڑمردہ قدمول سے دروازے سے بہت گئی۔ ایک ہی فقد پر بیار گئی۔ ایک ہی فقد پر بیار آرہاتھا۔ ویکھنے کے شوق میں اپنی آرہاتھا۔ ویکھنے کے شوق میں اپنی رسوائی کی پروا نہ کرتے ہوئے گئا بڑا اور مضبوط و کھائی دیا مسال کی پروا نہ کرتے ہوئے گئا بڑا اور مضبوط و کھائی دیا تھا۔ بن ایک فظر و کھنے کے شوق میں بی اُس کی برت کووا و کھائی دیا پروگائے ہوئے گئا جھوٹا اور کمین فظر آیا تھا۔ بالو کا ایک ہاتھ پر میں دل کے مقام پر مجبر کیا۔ پیشائی پر جا فکا بدو سرا جینے پر میں دل کے مقام پر مجبر کیا۔ بیشائی پر جا فکا بدو سرا جینے پر میں دل کے مقام پر مجبر کیا۔ دل اُس نا تج ہوگار عاش کا دیک بین فطر خابروی فطالم ہوتی ہے۔ باربار کی جنگ لڑنے لگا میت فطر خابروی فطالم ہوتی ہے۔ باربار انسانی زندگی میں دخل دیتی ہے اور بیاجین اور مضطرب کرتی ہے۔ بھی نال اُس کے درو کو تعلق کا آئو ہے حصہ قرار دیتی ہے۔ بھی نال کا تھا۔ بیکی نظر کی جنت ایک آئی بختہ کار ہوئی ہے۔

دہ جائی حتی کہ برسہ پہر میں کا مران بیٹ تھا ہے کہ کرکٹ گراؤنڈ میں پر بیٹس کے لیے جاتا ہے۔ وہ کامران کے گھر ایسے دفت جانا جائی تھی جب وہ یقینا گھر میں نہ ملا۔ نیوٹن لینے والے بچوں کو گھر کی صفائی سخرائی پر لگا کر وہ میرائے گھر بھی گئی۔اُسے یقین تھا کہ کا مران گھر پرنہیں ہوگا گر اُسے اپنی مال کے پاس جیفاد کھ کر تھنگ گئی۔اُس کی مال کو سال مرکبی اس کے پاس جیفاد کھ کر تھنگ گئی۔اُس کی مال کو سال مرکبی سمیرا اُسے دیکھ کر جیران ہو میں۔ وہ اور اُس کی بردی بہن تمیرا اُسے دیکھ کر جیران ہو میں۔ وہ نظائے بغیرا آئی تھی۔ فیر دعافیت کے تباد لے بعد میرا وہ مسرائی۔ ''تم سے ملنے کے لیے آگھ گئی۔ میرا نے سرگوٹی وہ میرا جی بنانے کے لیے آگھ گئی۔ میرا نے سرگوٹی کی۔' میرا چا سے بنانے کے لیے آگھ گئی۔ میرا نے سرگوٹی کی۔' میرا چا ہے بنانے کے لیے آگھ گئی۔ میرا نے سرگوٹی کی۔' میرا کی باری کا مفہوم مجھ کر بولی۔' منہیں بلکہ تمھاری کی۔' صرف جھ سے ملنے کے لیے آگھ گئی۔ میرا کی باری کا مفہوم مجھ کر بولی۔' منہیں بلکہ تمھاری دہ میرا کی باری کا مفہوم مجھ کر بولی۔' منہیں بلکہ تمھاری

صدف کونال دیااورکان سے پھرنافہ کرلیا۔ بیٹ ہاتھ میں پکڑ

کر گیند پرنظری جمانے والے نے شاید بالی کی سائمکل پر
فطریں جما رخی تھیں۔ اُس کے جانے کے فوراً بعد ہی
وروازے پرآ گیا۔ وسٹک کی آ وازشن کر بانو ایک ذرا تھنک

گراہے۔ شش وہ تی میں پڑگی۔ وروازہ کھولے یا وسٹک کی
آ وازکونظر انداز کرتی رہ ہاوقتیکہ دہ ایس ہو کرچلانہ جائے۔
آ وازکونظر انداز کرتی رہ ہا توف آنے والا چلنے کا اراوہ ہیں رکھتا
مراب عرف کر اُس سے با میں کر آ کے ول میں اندیشے
مار وہ دروازہ کھول کراس سے با میں کرتی تو کسی کے دیکھیں اور کھیا
مار کے فوف کا بی تھا۔ آگر دہ یونجی کھڑ اکنڈی کھیکھٹا تار ہتا
میں ارد گرد بسے والوں کے چونک کرمتوجہ ہونے کا ڈر بسے قالوں کے چونک کرمتوجہ ہونے کا ڈر بسی ارد گرد بسے والوں کے چونک کرمتوجہ ہونے کا ڈر بسی ارد گرد بسے والوں کے چونک کرمتوجہ ہونے کا ڈر بسی ارد گرد بسے والوں کے چونک کرمتوجہ ہونے کا ڈر بسی ارد گرد بسی ڈالوں کے چونک کرمتوجہ ہونے کا ڈر بسی ارد گرد بسی ڈالوں کے چونک کرمتوجہ ہونے کا ڈر بسی ارد گرد بسی ڈالوں کے چونک کرمتوجہ ہونے کا ڈر بسی ارد گرد بسی ڈالوں کے چونک کرمتوجہ ہونے کا ڈور بسی کی اردا ہونہیں ، آئی کی بالک ورواز کی کا بولک اور بسی کونٹ کی کھیل در کھنے کے لیے اور بالی بھیل در کھنے کے لیے اور در دانے نہیں ، آئی کی ایک ورواز کی کا بولک در دواز کر بسی کر بی کر بالی بھیل در کھنے کے لیے در دواز کی کھیل در کھنے کے لیے دور در دانے نہیں ، آئی کی ایک بھیل در کھنے کے لیے کر دور کی کی کی کی کھیل در کھنے کے لیے دور کی کھیل در کھنے کے لیے دور کی کونٹ کی کھیل در کھنے کے لیے کا خون کی کونٹ کر دی کے لیے دور کونٹ کی کھیل در کھنے کے لیے کہنا کے کی کھیل در کھنے کے لیے کی کھیل در کھنے کے لیے کی کھیل در کھنے کے لیے کی کھیل در کھنے کی کھیل در کھنے کے لیے کھیل در کھیل کے کی کھیل کے کھ

وہ فر مانے نہیں ، اُس کی ایک جھل دیکھنے کے لیے آیا تھا ہے چوروں کی میر کوشی میں بولا ۔ میں کامران جون جھیں ایک نظر دیکھنے کیلئے آیا ہوں۔''

دواولی۔''میں نے کہاتھا، بول نیآ یا کرو،لوگ دیکھیں گے۔ توجھ پرانگلیاں اُٹھا کمیں گے۔' وہ دھڑ کتے دل ہے بولی۔ ''مجھے لوگوں کی انگلیوں کا کوئی خوف نہیں ہے۔ دردازہ کھولو پلیز!'' وہ ملتجیانہ کہاتھ میں بولا۔

''مگر جھے ای عزت بیاری ہے۔ فدا کے لیے علی جاؤ۔''اُس کے کہج سے خطی آمیز التجامتر شخصی۔ ''مسیس دیکھے بغیر ہرگز نہیں جادُں گا۔'' اُس نے اُٹل لہج میں کہا۔

وہ کانب کر ہوئی۔' میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ شمیں میری عزت کی پردا نہیں ہے تو جھے بھی تمھاری کوئی پردا نہیں ہے۔''

" تو تھیک ہے۔ میں تمھارا چھپٹا آ زماتا ہوں ہم میرا تھہر تا آ زماد۔ میں ہار گیا تو زندگی بھر تمھارے سامنے نہیں آ دک گاہم ہاردگی تو میری فتح کوشلیم کرتے ہوئے ایپے حسن کے چاندکو میر سنا تھن میں اُتارودگی۔ یہ طے دہا ...... دہ ڈرگی۔ سوچ میں پڑگئی۔ کیا کرے ، کیا نہ کرے؟

دہ ڈرگئ سوچ میں پڑگئی۔ کیا کرے، کیا نہ کرے؟ ایسے میں جان چیزانے کا طریقہ ذہن میں آگیا۔ بولی یہ۔ '' تم اِس دفت یہاں سے مطے جاؤ۔ میں سمیرا کے ساتھ

- مارچ۲۱۰۱۱م

نے بابی حمیراکی شادی غیروں میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیجھیں! کیا بنتا ہے۔''

رہ یں بیابہ ہے۔

ہانو نے وُکھ کا اظہار کیا۔ وُنیا انگار کے بہانے مانگی

ہور نہ جمیرا کاعیب ا قابر ایسی نہیں تھا کہ جس کی بہیاد ہر

اُسے جھٹک ویا جاتا۔ سیرا اُسے تمزدہ و کیچہ کر بولی ۔ ''تم نے السی شکل کیوں بنالی ہے؟ اللہ ما لک ہے۔ اُسی نہیں تو کل، اُس کا کہیں نہ کہیں رشتہ لگ جائے گا اوروہ اپنے گھر سدھار جائے گی۔ تم اپنی فکر کرد۔ اپنی فکر کرنے والے کے بارے میں سوچو۔ جانتی ہو، وہ آجی ماما کے گھٹے ہے بھوکر کیوں بیٹھا ہے؟''

''وہ کون''' وہ جانے ہو جھتے انجان بن کر بولی۔ ''کامران بھائی!'' سمیرا کنے دید کے نیچائے ۔''وہ شمھارے انظار میں اِس وقت تک میشا ہوا ہے۔ بجھے علیحہ گی بین تمھاری آ مدکی خبر سُناتے ہوئے بتلائے لگا کہ اُس نے شمعیں کیسے بہاں آ نے پر بجبور کیا تھا۔''

ر المرائي من المركبي الوقيمي حركبون برجد باتى لفظول كالبردة دُال ربي مواد في انو كالهجه بهت كثيلاتها -

"و کھے بالوا گامران کلول مخلوں میں ول مضلی پر لیے پھرنے والے لڑکوں جسیانہیں ہے۔ اُرس نے آج تک کسی لڑکی کے والے آج تک کسی لڑکی کے والے بھر اُرسے میں بول جیدگی سے میں ہوجا ہم اُسے ول بھیل جوتی ہوگر وہ فلر کے کرنے والا میں ہے۔ بہت سخیدہ مزاج ہے، جوکہنا ہے، کروکھا تا ہے۔''

بیرہ رہی ہے، اور ہی ہے، مروق ہے ا بانو تعجب بھری نگا ہوں سے اُسے ایک ٹک گھور ہے حار ہی تھی۔

وہ اُس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ البراتے ہوئے بولی ۔''کیا میرے سر پر سینگ لکل آگے ہیں جو بوں ویدے چھاڑے و کھےرہی ہو؟''

دہنیں بلکہ میں و کھے رہی ہوں کہ میرے دریافت کے بغیرتم اپنے بھائی کی وکالت میں کس حدثک جاتی ہو۔' باتو نے مشراتے ہوئے کہا۔' ہمھا رابھائی بہت اچھا ہے مگروہ مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنے درواز ہے پراس کی آ مدکوا چھا خیال نہیں کرتی مگروہ کسی طرف وھیان دیے بغیر آن وہمکتا ہے۔ اُسے مجھاؤ، میرے پیچھے لیکنے ہے روکو وگرنہوہ برباوہ وجائے گا اور میں بدنام ہوجاؤں گی۔ تب تم ورونوں کی طرح اُس کی بے راہ زون کا ذمہ وار مجھے

ماہادر ماجی ہے بھی بھی ملے کاارادہ رکھتی ہوں۔' سمیرامسرائی ادر موضوع بدل کر کانے کی باتیں کرنے لگیس۔ایسے میں تمیرا جائے تیار کرلائی۔ بینوں چاہے پینے کے دوران اپن اپن بولیاں بولتی رہیں۔ پہلی مرتبہ مانو کو پیتہ چلا کہ سمیرا کی سانو کی اور عام خال وخد والی بہن ہمیرا، نہ صرف اکن پڑھ بلکہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بردی ہونے کے ناتے بچیس سے رکھ ادپر کے من میں تھی۔ تنہائی ملے پرائی نے سمیرا سے راز داری سے دریا دت کیا۔''کیا ماجی جیراکی ہیں متلی ہو چکی ہے ؟''

المرائے ہونے کوے ۔ ایا تی کی متنی بجین میں المارے بیا قادیم کی متنی بجین میں المارے بیا قادیم کا سے ہوئی تھی۔ بدستی سے ہوئی تھی۔ بدستی سے ہوئی تھی۔ بدستی سے بعد دوئی میں ماز زمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی وہاں تھی کر انہوں نے متنی تو ڑنے کا اعلان کردیا۔ بی متنی تو ڑنے کا اعلان کردیا۔ بی متنی کو المان تعرفات ہمائی نے وہاں تھیم ایک ملیشیائی انجینئر المجینئر کو کے ساتھ شاوی بھی کر تی ہے سال! نی دِنوں میں دونوں میں اپنی کے ساتھ شاوی بھی کول مٹول میٹے زکریا کے ہمراہ یا کہنا کی آئے تھے، چند وی اپنے گول مٹول میٹے زکریا کے ہمراہ یا کہنا کی آئے تھے، چند وی اپنے گول مٹول میٹے تھائف اور پیسے بانے کر دائیں جاتے ہوئی رہے، سی تھے تھائف اور پیسے میان از اپنی جو ایمن بھرگی کے مارہ کی خواہش بھرگی کے مارہ کے گھر ہماری خواہش بھرگی دورہ سے میان کے ایک کی کے مارہ کے گھر ہماری خواہش بھرگی دورہ سے دورہ میں آئے۔ ا

اے وُکھ ہوا۔ متاسف کہ میں بولی ۔ اوہ موسی آپ کی ۔ اوہ ہو۔ متاسف کہ میں بولی ۔ اوہ ہو۔ ہو۔ ہوں نے باتی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ۔ اُسے بول کی ۔ اُسے بول کی ۔ اُسے بول نظر انداز نہ کرتا۔ "

''اُ ہے اسکول میں داخل کرایا گیا تھا گروہ کیا تھا کہ

ہاتی جوہی پچھ پڑھنے لکھنے کے لیے آئکھوں پر زوروین،

سر میں شدید وروشروع ہوجا تا۔ آئکھوں کے اسٹیل ڈاکٹرز

کو چیک کر دایا، کئی برس متواتر علاج کر دایا محرکوئی فائدہ

سبیں ہوا۔ ماما اور بابانے بہتیری کوشش کی مکرشانیدا س کی

قسمت نے ساتھ تیں دیا۔ وہ اُب بھی کڑھائی، سلائی یا

قسمت نے ساتھ تیں دیا۔ وہ اُب بھی کڑھائی، سلائی یا

کوئی بھی ایسا کام جس میں نظر اور و ماغ کی مشقت شامل

ہو ہیں کر پاتی رسر پھٹنے کو آجا تا ہے۔''سمیرا وُ کھ سے بولی

ہو ہیں کر پاتی رسر پھٹنے کو آجا تا ہے۔''سمیرا وُ کھ سے بولی

اُ جگہ پر رشتہ کی بات جلائی محربات آگے تیں ہر ہی ۔ اُن

- مارچ١١٠١ء

-255-

تھمراؤگی مگریہ بیس سوچوگی کہ میں نے بھی بھی اُس کی حوصله افزائی نہیں کی تھی۔''

رست وائ برنگاہ بڑی، چونک کر کھڑی ہوگی، جادر سینتے ہوئے ہوئے۔ " میں آب چلتی ہوں، بہت در ہوگی ہادر بچے چھٹی کے لیے بے چین ہور ہے ہوں گے۔" سمیرا آسے روکنا جاہتی تھی گر وہ نہیں رُکی سمیرا کی باما کوسلام کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ ایک دیوار مین گیٹ اور حن کوجدا کر وی تھی۔ اُسی دیوار کے بار اکا مراان اُس کا منظر تھا۔ ایک قدم بڑھا کر بانو کا راستے دوگئے ہوئے بولا۔" بانو! تمھارا شکر سے کہ تم نے اسپ وعدی کو یورا کرتے ہوئے میری ضد کو جنوں سنے سے دوگ دیا۔ کیا ہم محر کم کہیں میں ہے ؟"

روت و یا۔ میا ہم پسری کی بین سے کے درا اور تخی سے انکار کرویا۔
ایولی نے کی سمیں تعلیم اور خاندانی بنجابت نے یہی سکھایا
سے کہم اپنی بہن کی کی سکھیے ہاتھ وطوکر پر جاؤ۔"
دہ شرمسارسا ہوگیا۔ منجل کر بولا۔ "ہاتھ وُھل کرصاف
ہوجائے ہیں۔ غلاظت بھر ہے ہاتھوں سے کہیں بہتر ہوتے
ہوجائے ہیں۔ ملاظت بھر ہے ہاتھوں سے کہیں بہتر ہوتے
ہوجائے ہاتھوں کو تھام کر بھتبر
کرسکتی ہو۔ ویسے بھی یہ کوئی تجمیب بات نہیں، بہلا قصر کیا
کہ بہن کی سیلی مجھے اچھی گئے گئی ہے۔ ڈیا ایسے واقعات
کہ بہن کی سیلی مجھے اچھی گئے گئی ہے۔ ڈیا ایسے واقعات
کہ بہن کی سیلی مجھے اچھی گئے گئی ہے۔ ڈیا ایسے واقعات
سے بحری بڑی ہے۔ یہی سیسی کھی کے دیا۔ ایسے میں سیمیس سیمین کی کے دیا۔ ایسے کی میں سیمیس سیمین کی دیا۔

سے برن برن ہے۔ یہ اور تا ہوں ایس میں است کی اور انا ہوں اندیں ہے۔ کی صرورت ہیں ہے۔ تصویل میں ہے کہ میں مطرورت ہیں ہے۔ تصویل بیش کے مطرورت ہیں ہے۔ تصویل اس نے بیری خود اعتادی سے جموف بولا اور در دازے سے نکل آئی ۔ وہ اُس کے بیچھے گئی میں آتا وار در دازے سے نکل آئی ۔ وہ اُس کے بیچھے گئی میں آتا وار اور اُس کے بیچھے گئی میں آتا کی در اُس کے بیکھے آئے گا تو بدک جائے گی اور بعید ہیں کہ جمول کی مطرح آس کے جمول کی دور اُس کے کا تو بدک جائے گی اور بعید ہیں کہ جمول کی کی طرح آس کر جمید ہوئے۔ ''

ایک سرد آ ہ سینے سے خارج کرکے ڈیوڈھی کی دیوارے سرد آ ہ سینے سے خارج کرکے ڈیوڈھی کی دیارے ساتھ دیارے ساتھ کی اس کے بعروسہ مند بیٹ نے طوفانی باؤلٹک کی مقابل اس کی بعروسہ مند بیٹ نے طوفانی باؤلٹک کے مقابل اُس کی دل جوئی بیس کی تھی مگر اِس کا مطلب یہ مہیں تھا کہ دہ برق میں اِس طرح صفر یہ آ دُٹ ہوکر پولیس کا دُن کر تارہے گا۔ کا میاب کھلاڑی کی طرح اُسے اسکا کے کا میاب کھلاڑی کی طرح اُسے اسکا

میدان میں کامیا بی کے حصول کا سوفیصد یقین تھا۔

ہادو گھر کیجی ۔ عجیب می دمائی کیفیت اُسے ہے دھیان

کررہی تھی۔ بیجے واقعی بہت ہے چین تھے۔ اُسے ویکھتے ہی

اینے بیک سنیعا لئے لگے۔ اُس نے صفائی کا جائزہ لیا۔ بچول

کی مستعدی اور جانفشانی نے کہیں تھی نہیں چھوڑا تھا۔ اُنھیں

مثاباش وے کر چو لھے پر بیٹھ گئے۔ بھی چلے گئے تو اُس نے

کارنس پر پڑا اپنا موبائل فون اُٹھا یا۔ بھی چلے گئے تو اُس نے

کارنس پر پڑا اپنا موبائل فون اُٹھا یا۔ بھی کومسڈ کال دی۔ بچھ

ہی دیر کے بعد عنی کی کال کے بیل پر اُس کے فون کا پر دیجے

دگا۔ ریسوکرتے ہوئے ہوئی۔ ' جیلو تھی آگیسی ہو؟' ہو۔

لگا۔ ریسوکرتے ہوئے ہوئی۔ ' جیلو تھی آگیسی ہو؟' ہو۔

''تم نے یا دکیا، سب تکیفیں ہوا ہوگئیں اور میں ایک دم فٹ ہوگئی۔تم سنا دُتم محارے نے معاشیے کی رو داوکہاں تک پیچی ؟''عینی نے بینتے ہوئے کہا۔

دہ بولی ب' وہ ماؤلا۔۔۔'' دنٹنی بات کرو مضار نے جیسی خوبصورت اور جوان کڑی کے لئے ہرکوئی ماؤلا بن جا تا ہے۔'' عینی نے بیار ہے ڈانٹا۔ دنشن الدیں میں سمیر اس کر ایک سمیر اس کر ایک سمیر اس کر اس

''نی نات ہیں کہ وہ تمیرا کا بھائی ہے۔ تمیرا کے بھام بارے میں میں کے تصویل بتلاد کھا ہے۔ تمیرا اُس کی بیغا م رساں ہے جیسے تم شہرا کے لیے شرکر متھیں۔ کرکٹ کھیا ہے، کرکٹ میں نام کمانا جا ہتا ہے اور نام کے بل پر جمھے فتح کرنا جا ہتا ہے۔'' وہ کھلی تا چیر کھی گیاب بن کی مشت کے ساتھ کے تعلقی کا رشتہ بدستور قائم تھا۔ اُس رشتے کی مناسبت سے بچھے جھیائے بغیر بولتی جار ہی تھی۔

عینی نے انہاک ہے سنا سن کرسوج میں بڑگئی۔مترود لہج میں بولی۔' عینی کی جان! تم نے تمیرا کی بڑی بہن کو ویکھا۔اُس کے بارے میں ججتے تفصیل کے ساتھ ہٹلاؤ۔'' ویکھا۔اُس کے بارے میں ججتے تفصیل کے ساتھ ہٹلاؤ۔'' وہ بولی ۔''آج ووسری مرتبہ ملی ہوں۔ اُس کے

بارے ہیں جو بچھ جان ہائی ہوں ، بتلائے ویتی ہوں۔''
عنی سن کرخوش ہوگئے۔ جبٹ سے پونی ۔'' کام بنتا
وکھائی ویتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ خوو کو تمیزا کے ساتھ مشروط
کروو۔اپنے ویوانے کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں تمیزا کے
مام کی شرط تھا دو۔ اُسے سمجھا دو کہ تمھارے ہاں ویہ سٹرکا
روان ہے۔ وہ بائی کا گھر بسا دے، تم اُس کے آگئ میں
جا تھ بن کراتر جاؤ ..... ہائے بانوا مزہ آ جائے گا۔ میکہ اور
مسرال ایک بی محلّہ میں ہوں تو انسان کسی بھی جدائی کا
شکار ہیں ہوتا۔ سمجھری ہوتاں!'

0.0

الالمان الوس

دہ جونک گئے۔ ایک نیا ڈرکھل گیا تھا۔ سوچتی ہوئی نگاہوں سے چو لھے سے پھوٹے نیلگوں شعلوں کوگھورنے لگل عینی نے بے تالی سے کہا۔ "تم چپ کیوں ہوگئ ہو؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کہددی ہے؟"

وہ خلدی ہے ہولی۔''مہیں، الیمی کوئی بات مہیں۔ میں سورچ میں برڈ می تھی۔ ایسا ہوجائے تو بہت اچھا ہے اور اگر کسی وجہ ہے اور اگر کسی وجہ ہے ایسا ممکن نہ ہو مایا تو کا مران سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ویری گذا تیڈیا!''

مینی نے بینتے ہوئے قون بند کردیا۔ اُسے جلدی تھی۔ کہیں جائے کا پر ذکرام بنائے بیٹنی تھی جب بانو نے اُسے کمسڈ کال دی تھی۔

بالوگا آئیس چک اسے سے نے اس کی تمام تر اسکان آل کی تمام تر اسکان کو جنگی ہے اسے بین سے اس کردیا تھا۔ سوچنے کی سے جلو میں ایک اور اچھائی کو سینے دکھائی دے تو اس کا اور اچھائی کو سینے دکھائی دے تو اس کو اسے نظر ایس ہے۔ ساتولی ہے تو اس کی بیارہ اس کا بیدائش عیب جرم کے بڑا دو پر بیلے والا ہے بلکہ اس کا بیدائش عیب جرم کے بڑا دو پر بیلے والا ہے بلکہ نہایت معمولی نوعیت کا ہے۔ بالی کے حجن میں سلائی نہایت معمولی نوعیت کا ہے۔ بالی کے حجن میں سلائی نہایت معمولی نوعیت کا ہے۔ بالی کے حجن میں سلائی نہایت معمولی نوعیت کا ہے۔ بالی کے حجن میں سلائی خال دور بین کے بالی کے حجن میں سلائی میں سلائی اور بین کوئی بار کی نہیں ہے جاتے مال دور بین کوئی بار کی نہیں ہے جاتی کے حین میں دور جاگ جاتے۔ ساتھ کرائے دیتے ہے۔ بالی کے حین ایک کے حین میں دور جاگ جاتے۔ اس کا جہیرا کے سرمین درد جاگ جائے۔ اس

سوچوں کے تانے بائے بنتے ہوئے اُسے عینی کا بہ خوشی مشورہ عنایت کرنا یافا یا تو ایک قرم انسر دہ ہوگئی۔ بانو کوکا مران کے پہلو میں دھکیلتے ہوئے کیوں اُسے شاید یا دنیس رہا تھا کہ وہ اُس کے بھائی کی مسلمی رہ چکی تھی۔ اُس کے بھائی کی مہلی خواہش، اُس کی اپنی آخری طلب ..... واقعی، وقت اپنی گرو کے بھائی گانت نا قابل فراموش واقعات کو چھپا دیتا ہے۔ اُسے دکھ ہوا کہ وہ بھی وقت کی نادیدہ سل کے بینچے ذب کر چیا ہے۔ والوں کے دل وہ ماغ ہے اُتر کئی تھی۔

اس نے تمام رات اس فی صورت حال کے بارے میں سنجیدگی سے سوجا۔ بات بنتی دکھائی پڑتی تھی کوئی مضا کفتہ مدنظر نہیں تھا تھی دہ کامران کی طرف مائل ہوتی ہے۔ گئے۔کامران کی دیوائی آمیز محبت پریفین تھا کہ وہ اپنے ہے۔

ماں باپ کو اس شنے پرآ مادہ کرنے گا۔ وہ دو بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ حمیرا ہے جھوٹا تھا، کمیرا ہے بڑا تھا، والدین کی آتھوں کا اکلوتا تارا تھا۔ گھرکی ہرمتذبذب آ کھے کو خیرہ کرکے اپنے چھیے چلاسکتا تھا۔

اُے بیجی علم تھا کہ بالی اس دشتے کوسلیم کرنے میں کوئی مزاجت نہیں کرےگا۔ وہ مصلحت بہنداور سلح جو خص تھا۔ شاہ سائیں کے معاطے نے قطع نظر ، وہ بانو کہ آھے تہمی پوری تاب ہے اڑنہیں پایا تھا۔

بے تانی کے گھوڑے کو سوار ہوکر کھر پہلی اگا میں پہلیک کر پر بی نکالی اور پر سے گی ۔ اُسے مانتا پڑا کے کامران کی خرص بلک اور پر سے گی ۔ اُسے مانتا پڑا کے خوبصورت بھی بلکہ اُس کے نفظوں کا جنا و بھی منفر داور جال کش تھا۔ کہیں، کسی مطر پر کہی جل پڑ نگ کے بل پر لکھ رہا تھا۔ 'اُس جبکہ تمحارے افرار پر میری زندگی مخصر ہے ، محماری انگیا ہے جب بھی سوچیا ہوں کہ تم بلا رو واکر جھے اُنیا اُتاری رہتی ہوں کہ تم بلا رو واکر جھے اُنیا آپ سوچنے کا علان کروو، بھی خواہش کرتا ہوں کہ تم ایسے آپ سوچنے کا اعلان کروو، بھی خواہش کرتا ہوں کہ تم ایسے آپ مرواور میں بے قراری میں تا تمواری طرف کھنچار ہوں۔''

فضی کی پر تی پراس نے بہت کھی لکھ رکھا تھا۔ اُس کے بے دھیان کردیے والے لفظوں میں انجھی رہی اور اُسے مطلق یاد بی شہر ما کہ ول کے درواز ول کی طرح موبائل فون کھلارہ گیا ہے۔ وہ بہطور احتیاط اِس وقت فون کی اورڈ آف رکھتی تھی ۔ دروازہ ملتے بی دستک دیے والے نے جرات کرڈ الی فون کے بررنے چونکا دیا۔ نیا نمبر و مکھ کرشش وہ جمائی دیے لگا کہ خوشہو میں بھیکے ہوئے الفاظ دھڑ کئے دالما موبائل فون کے ڈریعے اپنے استحال کا جمید سنا

''لینی میری اصلیت شمهیں دکھائی نہیں و مےرہی؟'' راما۔

''نہیں۔ دُنیا میں ہر محص وہ ہری زندگی گز ارر ہاہے۔ ت

یں ہم ،س! ''وہ زبرلب مسکراتے ہوئے ہوئی۔ ''اگریہ بات ہے توشن لوا ہر چھی ہوئی چر پرجوا کھیلا جاتا ہے۔ عشق بدات خودا سیاجوا ہے جس میں کچھ پانے کی بحائے سب پچھ گنوانے پر جیت کا انتصار ہوتا ہے۔ میں بھی گم ہونا چاہتا ہوں۔' عاشق صدق ول سے اپنے جذبات کو ہویدا کرتا ہوا بہت مضوط لگ ساتھا۔

روری اور ایک انگ آنگ میں سرور کی گیف آئیں لہر دوڑ انگی دل کامران کی جانب شیخ رہا تھا۔ دیاغ میں خمیرا کی شہبہ بن رہی تھی۔ بولی ۔'' تصفیل میں میں میسر آ جادک گی محمداری ضد پرسیرڈال کر مجھے کیا کے گا؟'' دہ غیرمتوقع سوال برکڑ ہوا گیا۔'' کیا مطلب؟''

'' میں نے زیادہ مشکل اور منہم سوال میں کیا یہ'' وہ سرہ لینے گئی۔ ''عشق کنی سے ان کرد مال میں مہلوں کا

''جھے تمعارے مُردہ وجودی ضرورت نہیں، کھاور کہو۔'' وہ سکرا کر بولی ۔''مردوں کے تھسے ہے دعوؤں کے پس پشت ڈال کرنئ بات کرو، نیاعبد بائدھو، ٹی راہ بھاؤ جس پر چھول ہوں، جاندنی ہواورزندگی محورتص دکھائی دیتی ہو۔'' وہ کرتے کرتے سنجل کیا نے مادر شاعرانہ لیجے ہے جہہ پاکر بولا۔''تم کسی کل رنگ سلطنت کی نشاندہ کی کرو، بیں اپنی تمام تر توانا کیاں ہروئے کار لاتے ہوئے آسے فتح

خاموثی ہے اُس کے بولنے کا انظار کرنے لگی۔ اُس کی انچکچاتی آواز انٹیکر میں اُنجرنے لگی۔ 'میلو! ہیلو! تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ ہیلو.....'

وہ وانستہ یا ناوانستہ طور پر اُس کا نام نہیں لے رہا تھا مگر سمجھ رہا تھا کہ وہی فون اٹینڈ کررہی ہے۔ 'ہیلو ہیلؤ کرتے تھک کر مایوی آمیز لہج میں بولا۔'' بھلے خفگ کا اظہار کرو، بھلے ڈانٹ دومگر کچھ تو بولو کہ میرے کان تھاری آ واز کورس رہے ہیں۔''

وه مزیدخاموش نه ره یائی ،لبی سانس سینے میں تھینچ کر بولی گرز کہو! کیا کہنا جاہتے ہو؟"

''ین نے کھافظ بھیجے تھے، کیائل گئے؟''اُس نے علاقط بھیجے تھے، کیائل گئے؟''اُس نے علاقے استعمالی کئے۔''اُس نے الم چلت اشتیان کھرے لیجے میں پوچھا۔ ''اں!''

'' پر کھی کھی نیا نہیں تھا۔ میں اس جھوٹ کو متعدد بار پڑھ سن بھی ہوں۔ایسے الفاظ کتابون میں تلاش کرنے ہے بہ آسانی مل جاتے ہیں۔' وہ خود پر قابو پاتے ہوئے سنگ آپل سے بولی۔

''مل جاتے ہوں گئے مگریش اور کھے بھی جھوٹ ہیں لکھا۔''وہ بے جارگ سے بولا۔

بانوبنس پڑی۔ وہ نوج ہوگر پولا۔ انہی مجر کے بنت لو۔
میں تھاری نظروں میں جھوٹا ہوں ، شاید عر بحر جھوٹا رہوں گا
مگر سنوا شاعر کی تمام زندگی جھوٹ ہو سکتی ہے گرزندگ کے
تمام جھوٹ کوکشید کرتے ہوئے وہ جو لفظ کاغذ پر بھیرتا ہے
وہ وُنیا کاسب سے کامل ہے قرار پاتے ہیں۔ یوں جیسے مال
منتی بڑی جھوٹی کیوں نہ ہو ، وہ اپنے روم روم ہیں ہے خون
کو جھنچ کرایک قطرہ بناتی ہے جے اپنے بیٹے کے حلق میں ڈیکا
ورتی ہے۔ جانتی ہو، اُس سفید قطرے کی سچائی اور حقیقت پر
پوری دُنیا ایمان لاتی ہے۔ ایسے ہی میرا آسان سے تارے
پوری دُنیا ایمان لاتی ہے۔ ایسے ہی میرا آسان سے تارے
کو انجاز کو کی باطل ہے مگر تاروں کی پرستش کے شوق میں
کو دُنے کا دو کی باطل ہے مگر تاروں کی پرستش کے شوق میں
کو دُنے کا دو کی باطل ہے۔ جا ہو تو آزمالو، جا ہوتو بغیر آزمائش
کو اُن مبالغہیں ہے۔ جا ہوتو آزمالو، جا ہوتو بغیر آزمائش
کے ابنالو۔ میں چھے ہفنے والوں میں ہے ہیں ہوں۔''

ا رہائے پر کھارا اس رئٹ برا مد ہوجائے گا۔ یس رئے جاہتی ہول کہتم جھے بھدے ادر پھکے دکھائی ویے بغیر میرے رائے سے ہت جاؤ۔' وہ متانت سے بولی۔

-258------

کرے تمحارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ بولو ..... مجھے کیا کرناہے؟''

دو تعین کے بیٹی تھی، نشا ندہی کرستی تھی مگر مر دست اُس نے ٹال دیا ادراُ سے انتظاری سولی پراٹکا کر رابطہ مقطع کر دیا۔ وہ ہا رہار دی کال کرتا رہا، دہ بٹن ذبا کر کال ریسیو اعصاب رکھنے والا کر کٹ کا کھلاڑی تھا۔ ایک بی ہال کے ساتھ برسوں سے نبردآ زما تھا مگر تھا۔ ایک بی ہال کے ساتھ برسوں سے نبردآ زما تھا مگر تھا نہیں تھا۔ اُب بھی ہار سانے پر تیار نہیں تھا مگر بانو نے ابنا نون بند کر کے سعی لاخاصل کی بساط سمیٹ دی اور پُرسکون ہوکر لیٹ گئی۔

ال کا بخار بگراگیا۔ ہر شب اُس کے ساہ بدن میں تیز رَد
حد تیں بحر نے لگا۔ بانوا سے متعدد بار فریش کے بابل کے
کو دوا میں بدلیں محرافاقہ نہ ہوا تو وہ تھبرا گا۔
ابغض افقات تو انہیں ہر بی انتا براہ جاتا کہ اُسے کیلی بلیاں
بیشانی پر رکھنا پڑتیں۔ بیروں کو بھونا برٹتا ، باز دوں پر بانی
ٹوالٹا پڑتا تب کہیں جاکر درجہ ہم کی بیش کم ہوتی۔ بھرڈا کڑ
نے بچے ٹھیٹ ہجور کر ڈالے۔ ٹھیٹ رپورٹ نے ہمایا
کہ اُسے ٹاکیفا کر ہے۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر ددا کمی بدلال
دیں۔ شام کو انجکشن لگوا کر اگولیاں بھا تک کر بانی بسر پر
دراز ہوا تو یوں محسوس ہوتا تھا جسے برسون پڑتا ہے۔ ذیل کے
دراز ہوا تو یوں محسوس ہوتا تھا جسے برسون پڑتا ہے۔ فال بسر پر
فطری چک بھی ماند پڑتائی تھی۔

بانو پر پھر ایک طوی رات آنے گی تھی۔شام کودودھ کرم کر سے پلایا۔ چھلی رات میں اُسے دیر سے بیمرائے گھر برف ہا تکنے کے لیے جاتا پڑاتھا۔ ول میں اندیشہ جاگا ، ہمیں آن پھر برف کی ضرورت نہ پڑجائے۔ ہمر شام بی جادراد ڑھ کر میرا کامران کے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر پلٹنا جاتی تھی کہ کامران نے لیک کراس کی کلائی تھام لی۔"بانو! پلیز آئی کامران نے لیک کراس کی کلائی تھام لی۔"بانو! پلیز آئی میں لے بی آئی ہے چہند موں سے لیے ڈک جاڈ۔" بانو کی سائس گڑ بڑانے گئی۔ ایک ڈکاو شکاے کلائی

بانوکی سائس گریزانے کی۔ ایک نگاہ شکامت کلائی تھا منے دالے ہاتھ پر ڈالی اور مرزئش کرنے گی۔ "میں مہاں تھہر نہیں سکتی تم بے اعتبار ہو، ہاتھ پکڑے کھڑے ہو،

خاموش رہوں گی تو اس حدسے براھے لکو سے چھوڑو، مجھے جانے ددے'

اُس نے ہاتھ جھوڑ دیا، راستہ ردک لیا۔ بولا۔ ''یوں ای سی، میں تصمیں ہاتھ نہیں نگاؤں گا۔ کچھ دیر کے لیے زک جا دُادر بتادُ، کیسے آتا ہوا؟''

دہ بولی۔ 'مجھے جلدی ہے۔ میرے بھائی کو بخارہ۔ بخاراً تار نے کے لیے برف ماسکتے آئی تھی۔ اگر جھے پہ ہوتا کرتم کھر میں اسلے بوتو میں بھی بہال نہ آئی۔ فرت تو صدف کے ہاں بھی موجود ہے، وہال جلی جائی۔''اس کی آ واز میں واضح طور برارتواش عود کر آ باتھا۔ اُسے خود بھی احساس ہو گیا تھا کراس کی گفتگو میں زبط ختم ہوگیا ہے۔ سائس برابر کرتے ہوئے اسے بھرے بن برقالویا نے کی کوشش کرنے گئی۔

ہوے اپ سرے بن رہ ہو ہے ہا ہوں کا مران اُسے وہیں تھرا کر برآ مدے میں آیا۔ فرق کے کھول کر برآ مدے میں آیا۔ فرق کی کھول کر برف کا اُس کے ہاتھ میں بالتی تھا کر بین گیٹ کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔'' جھے افسوال ہے کہ میں فروت میں گاف کے داری کرور آگر میں کی ضرورت محسول کروتو کسی تکلف کے داری کرور آگر میں کی ضرورت محسول کروتو کسی تکلف کے بغیر مجھے نون کر دینا رئی ترخمار کے میں نائے میں محفوظ ہوگا۔''

رات رد کے دالا زات رد کے پر بٹر مساز دکھائی دیا تو با نو نے بیارا در تشکر بھری نگاہ کس پرڈائی ادر بین کیٹ کی طرف بڑھ گئی ہے ساختہ اُس کے لیوں سے بھوٹا ۔ کا مران! تم بہت اجھے ہو۔''

ده مسکرایا دردازے تک جھوڑنے آیا ادر دھیے لیجے
مین بولا۔ "میرااس سے پہلے کی محبت سے داسطہ بین پڑا۔
محبت کے آداب سے نادافف ہوں، بس اتنا جا تنا ہوں کہ
یہ بوجھ کندھوں پر لادنے دالا انسان بہت توانا ہوجاتا
ہے۔ایے آپ کو بھول کر محبوب کی ذات میں کم ہوجاتا
ہے۔ ہیں بھی اپنے چہار سُوسمیں دیکیا ہوں تمھارے
چرے کی تا بندہ سکرا ہٹ جھے تقویت دیتی رہتی ہے۔"
وہ اُس پر مجری نظر جمائے تھم گئی۔" کیا تم شاعری
کرتے ہو؟"

بین و بین و بین بولتے ہو گر شاعر بین ہو۔' وہ دروازے میں جا کر پلیٹ کرائے دیکھنے گی۔

مارچ١١٠١م

جانیا ہوں۔ میرا جاتی ہے۔ اِس محلے کی ہروہ جوان لڑکی جانی ہے۔ اِس محلے کی ہروہ جوان لڑکی جانی ہوئی۔ جانی ہوئی۔ جائی ہمسیں در ہورہ کے جائی ہوئی۔ جائی ہمسیں در ہورہ کے جائی محلے ہوئے جذبات ویکھنا۔ دیکھ لینے کے بعد مجھے یقین ہے کہ ہمسیں ہر کو میں ہی دکھائی دیا کردل گا۔''

اُس کے ہونٹ کا ہے۔ بدوقت تمام کی بھی کہ بندیائی اور دوطلب نظروں ہے اُسے ویکھنے گئی۔ جانا چاہی تھی مگر بدن ساتھ دینے برآ مادہ نیس تھا۔ ایسے میں بالی کا بخاریا و آگیا۔ آگیا۔ بڑی رائٹی میں چیکتی ہوئی برف کو ویکھا اور آگ کے گو لے کو یہ قوت تمام پُرے ویکل کو یہ قوت تمام پُرے ویکل کو یہ قوت تمام پُرے ویکل کو یہ تھی مرکز کی ہوگئی۔ تیز تیز قدموں سے چیلتے ہوئے اُس میں کی کے گئی کے اُس کے کو کے تیز تیز قدموں سے چیلتے ہوئے اُس

الی کو گری میدیس یا کراس نے دائر کوریش برف ڈالی ، ڈھکن بخی ہے بند کیاادر بالی کی پیشانی کوچھوکر تمبر بجرکا اندازه كيااور پيراطمينان كيے سربلاتی ہوئي اپي جارياني پر آ تحقی۔ ول بی ول میں کامزان ادر شاہ سائیں کی نظروں کا موازند کرنے گئی۔ دونول کی قطرتوں کے چے زمین وآسان کا فرق مائل تفا\_ اللِّك خِيدُنْ قياندنى بدن مِين أتاركرا نكاره بنا ويتاتفا ودمراشيطانية بجرياآ ك كيروح تك فاكتر كرفي كااراده ركمتا ففا اليسيين شبزاد بهي سوج كي نكامون مین این ایری قامیت سے ایستادہ ہوگیا۔ چونک کرمقم گئی۔ أَ تَحْمُ مِن مِن الْمُ كَلِّي - رُقِّ اللَّهِ مِن إِيا تَوِ ول كِي وُنيا كُون و بالاكرتا چلا گيا۔ جاتے ہوئے سيجھے مُؤكر و يکھنے كاردادار بھي ند موا \_ كيا تها؟ كيول تها؟ أس يخوجي بتلاياتيل كيا تها ادر. نەن اشارے ہے تمجھایا گیا تھا۔بس بہی تمجھ میں آیا تھا کہ وہ یارس میں، آ گ ہے، رسوائی کی کانک ہے۔ جو بھی چھونے کے لیے فرط استیاق سے قریب آیا، یک دَم بدک کر چھے ہٹ گیا۔ بیٹانی بران گنت بل بڑ گئے۔اس کے وجود میں کسی باس تھی جے سو تھے ہی تلیاں ادر بھوزے در بِهِا كُنْ لِكُنْتِ مِنْ حَمْعُ دِكُهِا فِي دِينِ دالى صورت سے نہ جانے كيسى كرنيس يجوب يزني تفيس كدجس وجود بريزتيس مروس کے چیمن مجرتی جاتیں۔

ناگاہ بالی کے خواہیدہ چرے پرنگاہ تھبرگئے۔ دل نے کہا ۔'' یالی جامبا ہے، مثلا تا نہیں۔ شاید اسے اندیشہ ہے کہ جھے پر راز کھل کر د کھ کی دبیر چا درین جائے گا جو پوری ڈندگی پر ''میں محسن نقوی ادر فیض کے لفظوں کو آج تک تمھارے لیے اپنے سینے میں چھپا تار ہاہوں۔اگرتم جا ہوتو سٹ چھوڑ دیتا ہوں، قلم تھام لیتا ہوں۔ ایسے میں دوسراہا تھ شمصیں تھامنا پڑے گا۔' وہ ہمت پکڑ کر قریب آگیا۔ ''دمہیں نہیں …۔۔ادب انسان کو عظیم بنا تا ہے گر مستقبل نہیں سنوار تا۔ تم جو کررہے ہو، وہی ٹھیک ہے۔' دہ بالی کو دوسرے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی۔''کیا آب میں جا دُں؟''

کامران پر اتر نے دائی بخت ہیں گھڑی نے بالو کو بہت کر درکر دیا تھا۔ چہرہ مرس ہوگیا۔ ہاتھ کیکیا نے لگے۔ ہددقت تمام پیچھے ہی ۔ بین گیٹ کی شندی آئی جا در ہے ماتھ چیک کرخالی خالی نظروں سے آئے۔ دکھے گئی جو نہ صرف بہت ہمت کیر بلکہ جالاک بھی تھا۔ موقع یانے والا موقع گنوا نے کا قائل نہیں تھا۔ ایک قدم پروحا ادر حسن کی مسلطنت میں کئی قدم آگے بڑھ گیا۔ دارگی کے عالم میں اس کی زلفوں پر اپنے سلگتے ہوئے ہوئے ہوئ دکھ کر پُر حدت سانسوں کے ردھم پرتفرد پر ہوگیا۔ ''اے دل آ دیر! تیرے سانسوں کے ردھم پرتفرد پر ہوگیا۔ ''اے دل آ دیر! تیرے قرب پر دُنیا جہان کی ردنقیں خار ۔۔۔۔۔ تیرے موہوم اعتراف پر دومان بھری لاکھوں کیا میں قربان ۔۔۔۔۔ تو ہوئی ہیں ہے۔ '

دہ مزید میچین ہے۔ کتی تھی۔ عقب میں نولا د، مقابل میں نولا دی ارادہ ۔۔۔۔۔ کھسک کرینچے بیٹھ کی ادر گھٹنوں میں سر ڈال کرخاموش ہوگئ۔ دہ بھی اُس کے مقابل میں سرا فکندہ ہوگیا۔دایاں ہاتھ مین گیٹ کے بند بغلی دردازے پرر کھتے ہوئے بانو کی ساعت برلرز نے لگا۔" بانو! تم کیا ہو، تم نہیں جونتیں، میں جانتا ہوں۔ میں کیا ہوں بم نہیں جانتیں، میں

عارج ١١٠١ء

سابه کشاه وجائے گی۔''

اُسے میز نہیں آ رہی تھی۔ سونا چاہتی تھی گر ذہ ن بے سکون تھا۔ وقفے وقفے ہے بالی کے بستر پر جاتی ہیں بازوکو چیوکر ، بھی بیٹانی پر ہاتھ رکھ کر بدن کی پٹی کو حسوں کرتی۔ بخارتھا گر ہدت کم تھی۔ رات نے ذیبے بادُن چلتے ہوئے اپنی آ دھی مسافت طے کرئی۔ تب اچا تک بی بالی کے تفس کی آ واز بدلنے گی۔ خرائے تھم گئے۔ سانس تیز تیز چلئے گئی۔ وہ گھرا کراتھی اور بالی کی بیٹانی پر ہاتھ رکھا۔ بدن آگی۔ وہ گھرا کراتھی اور بالی کی بیٹانی پر ہاتھ رکھا۔ بدن آگی۔ وہ گئے۔ سانس تیز تیز کے ساتھ کولر آگی۔ وہ گئی۔ بالی نے بے ارتکاز ہے گئی۔ بالی نے بے ارتکاز ہے گئی۔ بالی نے بے ارتکاز ساتھ گول وہ س بانو نے اُسے سرب بلایا، دو دھ کے ساتھ گول وہ س بانو نے اُسے سرب بلایا، دو دھ کے ساتھ گولیاں کھلا تیں اور لٹاتے ہوئے ہوئے ہوئی ۔ ''تھوڑی وی ساتھ گولیاں کھلا تیں اور لٹاتے ہوئے ہوئے ہوئی ۔''تھوڑی وی ساتھ گولیاں کھلا تیں اور لٹاتے ہوئے ہوئے ہوئی۔ اُس

وه نقامت آميز آوازين كويا مواي مم أجمي تك سوكي من منه ؟ '

"میری فکرند کرده آئیس بند کرے سونے کی کوشش کرد" بانو نے بیارے ڈاٹنا۔

''میرا دِل گھرارہا ہے۔ بیب بو جھسا سینے پر پڑا ہوا ہے۔'' بانی نے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہے ہی ہے کہا تو وہ چونک گئی۔ حسٹ نیص کے بٹن کھول کرائس کا بالوں بھراسینہ سہلانے گئی۔ ہاتھ کیلئے تھے۔ بانی کے بدن کوایک جھڑکا سالگا۔ لرزتی ہوئی آ وازیس بولا۔''تمحارے ہاتھ جھڑکا سالگا۔ لرزتی ہوئی آ وازیس بولا۔''تمحارے ہاتھ

بہت ھلدے ہیں۔

ہوت ھلدے ہوتی جواب ہیں دیا۔ اُس نے من پڑھ رکھا تھا

کہ شفا اپائی بخار کی شذت کو کم کر دیتا ہے گر بائی کے جم

نے نہ جانے کیسا بخار بکڑ لیا تھا کہ اُڑنے کا نام بی ہیں

روھتا جاتا تھا۔ دہ شفکر ہوگی۔ رات کے اِس دنت میں دہ

میں ڈاکٹر کے پاس ہیں جائتی تھی۔ کی کو بلانہیں سکی

تھی۔اگر بخار اسی رفار سے زور پکڑتا گیا تو کیا ہوگا؟ .....

اُس کا ذہن جا سک دئی سے کام کررہا تھا گر کوئی راستہ

ہیمائی نہیں دے رہا تھا۔ اجا تک آگھوں کے سامنے ایک

برت کو نگئی۔ کامران نے کہاتھا کہا گر بھی ضرورت پڑے تھے۔

برت کو نگئی۔ کامران نے کہاتھا کہا گر بھی ضرورت پڑے تھے۔

اُسے بلاسکتی ہے۔ دہ بائی کے بستر سے اُتھی، ایے تھے۔

تلے رکھے موبائل فون تک بیٹی کامران کا تمبر تلاش کرنے گئی۔ ملے پر رابط کرنے کی کوشش کرنے گئی۔ کمپیوٹر فیڈ نگ سنائی دی کہ جواب موصول نہیں ہور ہا' تو اُس نے جھنجلا کر ری کال کا بٹن لیش کیا۔ دویا تین مرتبہ کی کوشش پر کامران نے کال اٹینڈ کرئی۔ نیند بجری آ واز میں بولا۔ ''جیر تو ہے بانو اِنتھارے بھائی کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہوگئا؟'' بانو اِنتھاری ہوگئا؟'' مردرت ہے۔ بلیز اکسی ڈاکٹر کو لے آ دَیابائی کوڈ اکٹر کے ضرورت ہے۔ بلیز اکسی ڈاکٹر کو لے آ دَیابائی کوڈ اکٹر کے شرورت ہے۔ بلیز ایسی ڈاکٹر کو لے آ دَیابائی کوڈ اکٹر کے اس کا جاد ۔ میں تھاری احسان مند ہوں گی۔'' میں دور اس کے جاد ۔ میں تھاری احسان مند ہوں گی۔'' میں دور اس کے جاد ۔ میں تھاری احسان مند ہوں گی۔'' میں دور اس کی دور اس کے جاد ۔ میں تھی تو میں میں میں میں کی دور اس کی د

" پریشان مت ہوؤ۔ میں آ بھی آ رہا ہوں۔ کامزان
کی آ داز میں عود شدہ خوابیدگی ہوا ہوگی۔ رابطہ مقطع ہو گیا۔
چند ہی کموں کے بعد گلی میں موٹر سائیل دردازے پر آگ پریشن کی آ داز آ بھری۔ بانو بھا گئی ہوئی دردازے پر آپنی ۔ چنی کھول کر گلی کے اند چرے میں جھا تلتے ہوئے ابولی ۔ ''کامران ابھائی کی حالت بہت خراب ہے۔ اُسے ڈاکٹر

کیام ان فے موڑ سائنگل کواشار سے حالت میں اسٹینڈ پر لگایا ادرائے ہاتھ ہے ہٹا کر تھر میں داخل ہو گیا۔ بالی کے بستر پر پہنچا۔ بیض اور ٹمپر پچر چیک کرنے کے بعد بولا ۔''میرا خیال ہے کہ اے لے کر جانا مناسب نہیں ہوگا۔ ڈواکٹر ڈواڑ حسین جعفری بایا کے بہت اچھے دوست ہیں۔ مارے ٹیلی ڈاکٹر بھی نہیں۔ میں انھیں چنگی بچاتے میں انسالا تا ہوں۔ تم بہ بتلاؤ کہ اے ملیریا ہے یا ٹائیفا ٹیڈ؟''

کامران کے ذمہ داررو بے نے بانو کو ڈھاری دی۔

ہولے سے بولی۔ 'نامیفا ئیڈ ہے، بدشتی سے بردگیا ہے۔ '
کامران نے اُسے بالی کا دھیان رکھنے کا مشورہ دیاادر
تیز تیز قدموں سے چلنا ہوا گھر سے نکل گیا۔ نصف کھنے
کے بعد ڈاکٹر زدار سین کے ہمراہ بھنے گیا۔ اُس دفت تک
بانو کو لر میں رکھی ہوئی برف شم کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اُس
کے سر پر بیار بھرا ہاتھ رکھا، بالی کا نمپر پچر نوٹ کیا، بولا
۔ ' بیٹی ایم نے ہمت سے کام نے کرا ہے بھائی کی زندگی کو بالیا ہے۔ اگر ہمت ہار دیتی تو میزندگی کی بازی ہارجا تا۔
بیالیا ہے۔ اگر ہمت ہار دیتی تو میزندگی کی بازی ہارجا تا۔
میر بچر برف لگانے کے باد جودا کی سوچار پر سے۔ ادہ مائی فرز بجر بین سے ادر برف نکال لاؤ۔''

مارچ١١٠٠م

المالية المالية الوالية

زوار جعفري يندره بيس منت تك بديد كرآيس بين باتيس کرتے رہے ، گاہے بالی کا معائنہ کرتے رہے پھر أسلى دية بوع رخصت مو كئے ده دروازه بندكرك علی اور بالی کے یاس آ کر بیٹھ گئا۔ وہ اُب یوری طرح حاک رہا تھا اور معمل چکا تھا۔ أے باس ميشا كرو ہاتھ سيلات ہوئے، کرورے کہج میں بولا۔ ' بانو! میری جان! شمصیں میری وجدے بہت پریشانی اُتھانا بڑی مر .... بانونے ہاتھ حیمرا کرائی کے لبوں پر رکھ دیا۔ول میں غبار بھرا ہوا تھا۔ بالی کے سینے پر سرد کا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کررونے لی۔ بالی دلا سروٹ لگا۔ وہ منجلنے کی بہ جائے بھر گئے۔ محر انی ہوئی آواز جن بولی -"بالى اسميس أبوى شكل تو سيحه يجه ياد موگ وه جمعاري ے لگا دیا۔ ڈاکٹر نے اظمینان بھری نگاہوں سے کامران کو رہیے تھے،میرے جیسے تھے، کیسے تھے جہال وُنان!" وه جونكار أيك وزاسا كث بوا، فكرتني من بر المات وع الولاء أنسيس بالوالجھے يا وليس أَرُ " ال كيسي محلي؟ وولوياد الوكل تحفيد" وہ مالوی ہے بولا۔' دہمیں لوگ کہتے تھے کہتم اُس پر گئی ہو مگر میں اُسے بھی بھول چکا ہوں۔ یاد رکھنے کا کہکھ فائده بھی تونہیں تھا تاں۔'' " المارے أبوكيا كام كرتے بيتے؟ "بانوكي أيس جري آ تکھیں اُس پرجم کئیں گے ﴿ ''محنت مزدوری کرتے بیتے د'' "مزووري كى بهت ك تميس إلى -" "ہاں اوہ زمینداروں کے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔" یہ بات سمی*ں کس نے ہٹلائی ؟'' وہ کریدنے گی۔* بالى چونكا\_أى رِتشكيك بحرى نگاه ڈالتے ہوئے بولائے ب آج تم كون سا تصه ليجيمني موه چيوز د،ايي بات كرو كالج كي کوئی بات بتلاؤ۔ چلو یہی بتلاو کہ ڈاکٹر کے ساتھآنے والالٹرکا كون تقا؟" '' کامرانِ تھا۔ تمیرا ، جومیرے ساتھ کا کج جایا کرتی ہِ اُس کا بھائی ہے۔ کرکٹ کھیلنا ہے۔'' ''ہا بیں …۔ کرکٹ توسیجی اڑے کھیلتے میں ۔ پیکوئی کام

بانونے گھبرا کر کامران کی طرف دیکھا۔ود کوئی دنت ضائع سے بغیر برف لینے کے لیے بھاگ حمیا۔ ڈاکٹر نے سریج میں دوا بحر کر تیا لی پر رکھ دی۔ برف آنے پر دونوں کو ہائی کے جسم پر برف ملنے گی دمہداری سونیتے ہوئے اپنے مَدُّ يَكُل بِيكُ كَيْ طِرِف متوجه بهو كيا -ايك بوثل كهول كرباكي کے منہ سے لیکا وی۔ برف نے بالی کالباس بھگو دیا، بستر تر برتر كرويا تب كهيل جا كتفر ما ميثركا بإره سوس ينجيآ يا-ڈاکٹر زوارجعفری نے بازوکی وربدیس وواانحیکٹ کردی۔ پھر کندھے کے ماس میں بھی کوئی دوا بھر دی۔ ایے ای وقت میں بالی کی بے ہوتی مما غنودگ کا سکوت نُوث ميا ـ ده يَهِم آواز مين باني ما تُكنيز لكا ـ ذاكثر كي اجازت يا كر مانو نے شنڈے مانی كانجرا گلاس أس كے كانبيتے ليوں و یکھا اور کندھے پر ہاتھ مار کر بولا ۔" ینگ مین! تمعاری كھلا ژبول والى مستعدى اورنوعرى كى أن تھك ضدنے مريض کو پوللین سے نکال کر زندگی کے گراؤنٹہ میں پھر اُتار دیا ب المارك بايا س كهول كاكدأس كابينا أب جوان موكيا ہےاورا گرجا ہے واس کی شادی کا اڑمان پورا کرسکتا ہے۔" دہ کھیا کر بولا۔"آپ تو بات برهانے کے شروع ے عادی رہے ہیں الکل ایس نے ایک عموی نوعیت کا کام کیاہے، کوئی دود جو کی نہر تین کھودی " بانو کافی حد تک منتجل چکی تھی۔ کامِران کی بات سُن کر بانی کے بالوں میں الکلیاں پھیرتے ہو سے فشکر گز ارتظروں ے کامران کود کھنے گی، بولی۔ "ممنے دودھ کی نہر کھورنے ہے بھی بڑا کام کیا ہے۔خداشمیں اس کا اجرد کا۔" وه كهنا حابتاً تفاكم اجرا كرتمهاري صورت من موكا تو مانوں گا کہ ناخنوں سے بہاڑ کھر ج کر جوے شر تکالے میں کامیاب ہوگیا ہوں مگر ڈاکٹر زوار کی موجود گی کے باعث کہدند بایا ، بولائے'' میں ڈاکٹر صاحب کوان کے گھر ڈراپ کرنے کے بعدایے کھرچلا جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ معیں أب سی پر بیٹانی كاسامنانبیں كرنا پڑے گا۔ اگر ، بەفرغ ئال ،ميرى مەد كى ضرورت يا دُنو بلا جنجك مجھے بالينا\_" بالوكا مرجمك كيا بفكت جفكته بالي كي پيشاني تك ميچي، چے ہے کے بعدا پی نم آئیسیں یو نچھے کی۔کامران اور ڈاکٹر

ماريهاااا -262-

تھوڑانی ہے۔" بانی کے لبول پر پھیکی مسکرانہ نے تیری

رشته دارشمیس یا دنیس؟'' وه منه بنا کر بولی .

" إِن بات كُوچِيوزُ د ميه بتلا دُ كهابوا درامال كا كوئي بعي

نے تو تب بھی لیوں پر کئی جب کی مہرٹو شے نہیں دی جب ہیں استاد جانے نے دھادے کی تکھیں پھیرلی تھیں۔ میں تو تب ہمی کسی کومور دِالزام نهُضمرایا ئی جب عینی ادراُس كے بھائى نے جھنك كردور كھينك ديا تھا۔ يس جانتي جول، کہیں نہیں ، ہماری زندگی کے دامن پر کوئی سیاہ دھبہ لگا ہوا ہے جو مجھے دکھائی تہیں دیتاتم میری آ تھوں پر سے ہاتھ بٹاؤاور مجھےوہ داغ دکھاؤ جے تم نے مجھ سے جمیار کھا ہے مرؤیاہے جمیانے میں ناکام ہوجاتے ہو۔ "الياسيجيم فيس بي ....." إلى كالهجيروث محوك كا وكار بوكبا\_ "اییا کھے نہ کھے ہانی!"بالونے ایک ایک لفظ پر بہ طورِ عاص زورد ہے ہوئے محت کہے میں کہا۔ منتهمين شهرادنے کچھ کہاہے؟''بال چونکاپ ری کا ایک سرایا تو کے ہاتھ لگ گیا۔ ج کر ہولی۔ "کیا أس في ده داغ و كيوركما ي مَن ..... نبين تو ..... تم تو بالكل جعلى موكني موس كهه ريا موں کہ السی کوئی بات نہیں جوتم سے چھیائی جائے ،خواہ

مخواه مجھے پریشان نہ کڑو۔' بالی نے زیج ہو کر کہا۔ "تم ہراں مخص ر مفتور تے ہو جس کا پچھنہ پچھمل و خل ماری زندگی میں دائع ہے گرندجائے کون مال باپ كي وال يرسمس جي لك جاتى ب- بناد نال ..... ايجم بھائی ای بہول سے بھے چھیایا نہیں کرتے " وہ منت ساجت کرنے گی۔ایسے میں ایک برق بلاکوندگی۔اندر ہی اندر سارے بدن کوجلا کر را کھ کر گئی۔ بالی کے پچھے بولنے ہے پہلے ای جرائی ہوئی آ واز میں بھٹ بڑی ۔ "تم نے مال باب کوا یسے بھلادیا جیسے وہ تھے تی ہیں ..... اُن کا کو کی وجود ہی ہیں تھا۔' بالی سینے پرسرنکائے جھک بانوکی پروا کئے بغیر ایک جھکلے کے ساتھ بستر میں اُٹھ بیٹھا۔ بانو حیار یائی ہےلڑھک گئی۔ سنجلت سنجلت زمين بر حركي - في الفور الحد كر جاريا في كي یالتی کی جانب بیٹھتے ہوئے اُسے تیزنظروں سے محور نے گی۔وہ بولا۔ 'بیر کیے ممکن ہے؟ مال بالے کا اگر کوئی وجود نہیں تھا تو ہم دونوں کیسے پیدا ہو گئے؟ ثم جھی بھی بے وقونی میں حدے گزرجاتی موسمسیں بیابھی دھیان نہیں رہنا کیم کیا کہنے جارہ می ہو مسیس بیکہنا جا ہے یا ہیں۔'' أے بالى كى و هنائى برغمساً يا بوئ من بر كئ - بي

" نہیں ..... ایل نے معصومیت سے سروا کیں با کیں ما۔

"الی اتم جموت بولتے ہو۔ دیکھوا تم جھے ہے۔ سات سال بڑے ہو۔ جب میں بیدا ہوئی، تب آبا ادرامال زندہ تھے۔ تم نے اپنی زندگی کے ابتدائی چھے سال اُن کے ساتھ گزارے، یہ کیمے ممکن ہے کہ اتنا طویل بیار بھرا عرصہ گزارنے کے باوجود شمصیں آبا اورا امال کے خال دخد بادندر ہے ہوں، شمصیں کی رشتہ دار کا بینہ ندہو۔ تم جھے کیوں چھیاتے ہوا''

وہ نظر آپ ٹرانے لگا۔ ملتجیانہ اعداز میں بربراہا۔'' مجھے کچے جھیائے گی صرورت ہی کیا ہے۔ تم بلادچہ تمک کرنے لگی ہو۔ آبابتلائے ہتے کہ ہمارا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے۔'' ''بال بھی جی کہا کرتی تھی؟'' بانو کی نظریں اُس کے

چېرے پرشت ہوسیں۔ ''بال!''مالی نے جان چیٹرانا جاتی۔

بابو کی آنگھوں میں خشونت کودگرا کی۔ایک ڈراچیمے موے کچے میں بولی۔" مسین باتیں باد ہیں، چیرے باد میں رہے سے کیے مکن ہے؟"

بالی نے آتھ میں بند کرلیں۔ آئی بائیس شائیل کرنے لگا۔ بانو اس کا چھا جھوڑ نے والی نہیں تھی۔ بولی۔ 'تائی بشیرال ہماری بجھیں گئی تھی۔ 'ج سے بیار نہیں کرتی تھی۔ بس بہیں کھلاتی بائی اور ڈائنی تھی۔ میں اس کا بوڑ ھا اور بے رونق چروآج تک بھلانہیں بائی ہول اورتم نے ماں باپ کو بھلا دیا۔ میں اُس لو ہار کی نفرت کو یاد کر بیھتی ہوں جو قسائیوں کی طرح تمھاری پٹائی کرتا تھا، تم نے ماں باپ کے بیار کو یاد نہیں رکھا۔ سے بتلاؤ بالی! تم و کھنے میں جتے معصوم ہو، حقیقتا تم اسے معصوم نہیں ہو۔'' و کھنے میں جتے معصوم ہو، حقیقتا تم اسے معصوم نہیں ہو۔''

بندکرلیں۔ بولا۔ 'میں تھک گیا ہوں، مجھے بلیدا آرای ہے۔ تم بھی سوجاؤ۔ رات بہت گزرگی ہے۔' وہ پھر رونے بیاری ہی ایک لیتے ہوئے الی کے سینے پر تنفیے سفے گھونے مارنے گی۔ اُس کی نقابت کی پروا کے بغیر چہتے ہوئے لفظوں ہے آباڑنے گی۔ بولی۔' میں نے تممارے تھم پر ہر مرتبہ خاموی ہے سامان با عمد کر سمر پر قرکھا، چل بڑی مگر پچھ بوچھ کر شمعیں شرمسار ہیں کیا۔ میں

سنسسب مارچ۲۰۱۱م

باد چودائس نے میرے سینے میں سانس کا صور پھونگ دیا۔ أس نے بجھے بال كا نام ديا تھا۔ گاؤن والول نے مجھے 'حرای' کہنا شروع کردیا تھا۔ تب مجھے نہیں علم تھا کہ حرای کیا ہوتا ہے، بالی کیا ہوتا ہے۔ پھر جب میں سات سال کا ہواتو میں نے بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے زمیندار کی جو ملی کے پچھواڑے کے گویر کے ڈھیر تلے آ دھی ڈلی ، آ دھی کھلی پوٹی دیکھی تو اُسے باہر کھنے کیا۔ پوٹی کے اندر تمھاراو جور کلیلا ر ہاتھا۔ میں تجھے اُٹھا کرتا کی بشیرال کے پاس لے آیا۔ اُس نے دیکھتے ہے جی ماری اور جھے کہانے "کل موے! پرحرام ك كل كهال سے أنها لا يا ب تو؟ بعال اور اسے بيروال نهرمیں میمینکآ ورندگاؤں والے تمحاری چڑی اُذھیرویں مح ..... میں ڈر گیا۔ محس اُتھائے نہرے کناکے بہنجا۔ اُس دہت میں نے تمھارے بدن سے لیٹا کیڑا ہٹایا تمھارا چره دیکھا، مجریس مجھے نہریس مجھنگ نہیں پایا بلکہ اُنہی فَدْمُونِ كَا وَلِ مِنْ لُوتُ إِيابِيالَى بشيرال كُووَكُما تُرْمِين كَهِيَّ نگا۔" ویکہ توسی تائی! کتنی سوئی کڑی ہے۔" تائی نے دیکھا۔آ تکھون میں جذب ترحم رج گیا۔ میرے باتھوں سے چھین کر تھے دیکھنے گئی۔ دیکھنے دیکھنے رونے کی ادر گادُل كى كى شياركى جوال ارى جوائى كوكوين كى - بائ بانوا میں تو اس نظر ، نظر میں سے سیلے منظر اور تمعاری مہل دید کوہیں بھول، کوئی اور بھی ہوتا تو اُسے کیسے بھول جاتا مگر ان باتوں کا کہے بھی حاصل ہیں ہے۔ بھول جانے میں عافيت ہے، ميں بھول گيا ہول ، تم بھي بھلا در سوحا ؤ . مجھے سونے دو۔"

بول لگا، جیسے بالو کے بدن ہے تمام خون نچر گیا ہو۔
پھٹی بھٹی نگاہوں سے بالی کو دیکھنے گی۔ بھولا بھالا بالی کہنا
گھنا ادرا ندر سے مضبوط تھا کہ اِن چند قیامت کیس لفظوں کو
برسوں سے سنبھالے اُس کے ساتھ سوتا بیشمتا تھا مگراپنے
ہاتھوں دی ہوئی گر ہوں کو کھولیا نہیں تھا۔ سکوت کا طویل
دورانیہ گزراتو بالو نے طویل ادر سردہ ہ کھر کر کہا۔ ' اِب بھی،
گاؤں والے جھے سے کیون نفرت کرتے تھے۔ کیوں ہرکوئی
گاؤں والے جھے سے کیون نفرت کرتے تھے۔ کیوں ہرکوئی
مارتانہیں تھا۔ شاید اِس لیے کہ میں تالی کے ساتھ تمام
مارتانہیں تھا۔ شاید اِس لیے کہ میں تالی کے ساتھ تمام
وقت چٹی رہتی تھی۔ مگر بالی! ایک بات کی سجھ نہیں آئی
وقت جہنے رہتا تھوڑ ویا، پھراس ضلع سے نکل آئے

طے تھا کہ تھی سیدتی الگلبول سے نگلنے والانہیں تھا۔ بادجود کہ بخار نے بالی کو بے حد کمزود کردیا تھا مگر دہ اتنا بھی لاغر نہیں ہوا تھا کہ اپنا سید کھول کر رکھ دیتا۔ بانو نے دوسری بساط سجالی ۔" دیکھ بالی! تم نے بھی جھ سے جھوٹ نہیں بولا ۔" مھارے منہ سے نگلنے والے ہر لفظ پر میراول یقین کر لیتا ہے گر نہ جانے کیوں تم جب ماں باپ کی کوئی بات کر لیتا ہے گر نہ جانے کیوں تم جب ماں باپ کی کوئی بات کر لیتا ہے گھو تھا دی تھی مگر میں سب پچھے تھا دی تھی مگر میں سب پی کھے تھا دی تھی مگر میں ہوں۔ بتا کرفا کہ سے میں رہو سب بی کھے تھا کہ بی تھا اور اسے کے کہا دیا تھی اور اسے کہا تھی کہا تھی ہوں ، شاہ کہا گئی گئی کھی ہوں ، شاہ کہا گئی گئی گئی کھی ہوں ، شاہ کہا گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہوں ، شاہ کہا گئی والے والے والے والے والے کے کھول گئے کیا ؟"

بالی کوجھوٹ کے بلند تر ناور سے اُتار نے کے لیے وہ دھمکیوں پراُتر آئی۔ بالی کو کمز ور پڑتے دیکھ کر چار بائی کے اُتری اور لیک آئی، جھوٹے اُتری اور لیک کر برتنوں والی الماری تک آئی، جھوٹے سائز کی چمکدار ترکاری کاٹنے وائی جھری اُٹھائی اور اپنی انگ آئے پررکھ کر چار یائی کی پائٹتی سے لگ کر کھڑی ہوگئ گئے جھوڑ اُلگ آئے جھر چھوڑ اور کی جھوڑ لوں گی۔ چھر اُلگ کی جھروڑ اور گی۔ چھر میں اپنی آئے تکھ جھوڑ اور گی۔ چھر میں ایک آئے جھروڑ اور گی۔ چھر میں میں کی ان کی ان کی ان کی ان کی کی کھروڑ اور گی۔ پھر میں کی کھروڑ کی کے کھروڑ کی کے کھروڑ کی کے کھروڑ کی کے کھروڑ کی کھروڑ ک

اُس کے کہجے کی سینی نے بالی کو ہلا کڑر کھ دیا۔ چی کر اُسے اِس کے خطرناک ارادے ہے باز رکھنے کا کوشش كرنے لگا مكر دہ اين بث يرقائم ربي ۔ چند بى لحول ميں بالی کا حوصلہ چوبیٹ ہوگیا اور دہ فکست خور دہ انداز میں سر جھكا كر بولا يد بانو! حارا كوئى بھى نہيں ہے۔ باپ، مال يا کوئی رشتہ دارسر سے سے دُنیا میں موجودہی تبیں ہے۔ میری نظرنے کچھ بھی نہیں دیکھا جسے یا در کھناضروری ہوتا۔ بالی کے حلق ہے ایک مسکی برآ مد ہوئی اور وہ گھٹنوں پر سرر کھ کر جیکیاں لینے لگا۔ اُس کے لبوں پردل کا داغ زندگی شن کہلی مرتبہ مجلا تھا وگر نہ واغ نے کا نوں کے رائے و ماغ یر بلغار کالسلسل بنائے رکھا تھا۔ بانو کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کرفرش پر گر گئی اوروہ تڑپ کر بالی کے قدموں میں گر ئی۔ بالی چکیوں کے چ نہایت عظم آواز میں بتلار ہاتھا ۔'' مجھے تائی بشیراں نے لوہار کے چھپر کے دائمین ہاتھ پر موجود کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہے تب اُٹھایا تھا جب میں 📲 💣 محض دو تمن دِنوں کا تھا۔ گاؤں والوں کے روکنے کے

- مارچ١١٠١٠

اور اجرت پر اجرت کرتے ہوئے کہاں سے کہاں گئے گئے گئے گئے مگر ہماری بدھیبی بھی ہمارے قدموں پر چلتی آئی۔استاد جانے کو کسے پیتہ چلا ،شاہ سائیں کوکس نے بتلا یا اور شنراد تک رخبر کسے پہنچ گئی ؟"

باتی کامر جھکا ہواتھا۔ چہرہ متغیرتھا۔ پیروں سے لیٹی بانوکو کی گئی کی سفنے سے لگاتے ہوئے مشکس نظروں سے دیکھنے لگا۔ کا بیتی ہوئی آ داز میں بولا۔ ''استاد جانے کوگا دُل کے بدر سے کالولو ہار کے ٹرک ڈرائیور سٹے نے میرے بارے میں بند سے کالولو ہار کے ٹرسناتے بندلیا تھا۔ اُس خبیب کو یہ جرنہیں تھی کہ مزے کی خبرسناتے ہوئی دہ جارند کیوں کے خوالوں کو پر بادکر نے لگا ہے۔''

'شاہ سا میں کو میں نے خود ہی بتلا دیا تھا۔ اُس نے
ایک تر بت ایسا بلا یا تھا کہ میراد ہاغ اینے اختیار میں تیں رہا
تھا۔ وہ بو چھتا گیا گیں ہے اختیاراور بے چنا کہ بتلا تا گیا۔ وہ
شر بت برامزے کا تھا گئی ڈول تک تر در بتار ہا۔ میں یقین
سے نہیں کہ سکتا کہ میری زبان اُس شر بت کے ذائیجے نے
سے نہیں کہ سکتا کہ میری زبان اُس شر بت کے ذائیجے نے
گھوٹی تھی یا تھاری ذات ہے بے تحاشا پیار نے .....' بالی
کا کہ جہ بتدری کے کرب واتبلا کا تمازی ہوتا جا تاتھا۔

''شاہ سائیں نے شنراؤکو بتا دیا اور شنراد جھے سے متنفر ہوگر بہت دُور چلا گیا۔ میں بھی بھی اُس نے غیرت انسان کو معاف نہیں کروں گی۔ہائے خدا! تو اپنے شیطانوں کی ری۔ اتنی دراز کیوں کردیتا ہے کہ وہ بھی جیسے گیروں مکوڑوں کے مدنوں پر ازدہا بن کر پھر جاتی ہے۔' وہ پھر ترٹپ کررونے گی۔ یالی اُسے سنجا نے لگا۔ حوصلہ دینے لگا۔

ایسے میں بانو کے دِل میں محبت کا ایک دریا بچر کر طغیاں دار ہوگیا۔ سرا قلندگی کے عالم میں نظراُ کھا کر بانی کے چرے کا طواف کیا۔ اُس کی عظمت کے حضور دل محبدہ ریر ہوگیا۔ سیاہ دکھائی دینے والے کامن کتنا اُ جلا اور شفاف تھا۔ ایک جیموٹا سا دُ کھ۔۔۔۔۔ دو حرفوں پر مشتمل کہانی کو گنتی صدافت اور ایما نداری سے بانو سے حصیا تا آیا تھا کہ اُسے دکھ نہ بلے۔ اُسے کسی احساسِ کمتری حصیا تا آیا تھا کہ اُسے دکھ نہ بلے۔ اُسے کسی احساسِ کمتری میں میں دو کتنا سو جھ کہ اور معتبرتھا، پینہ جلاتو دم بخو درہ سیحسی آئی تھی ، وہ کتنا سو جھ کہ اور معتبرتھا، پینہ جلاتو دم بخو درہ سیحسی آئی تھی ، وہ کتنا سو جھ کہ اور معتبرتھا، پینہ جلاتو دم بخو درہ سیحسی آئی تھی۔ یا گئی۔ غیر محسوس انداز میں بالی کے بیروں کی جانب کھسک

رگڑنے گی اور برف رگڑنے کے سب متورم ہونے والے پیرول کؤئم گرم یا بی سے حدت پہنچانے گی۔ بے زبط لفظول سے کہانی کئی ہیں گر سے کہانی کینے گئی ۔''ہائے بالی! میرا دُنیا میں کوئی ہیں گر میری تمام تر تر مال نصیبی تماری اپنائیت پر قربان! جھے تم نہ ملتے ،سب کھول جا تا تو بھی میں شاید راضی نہ ہو پاتی ۔ تم مل کے ، بیجھے گئی ہول کہ دُنیا مل گئ ہے ۔۔۔۔۔ تم اُن پڑھ نہیں، تم جاال اور بدصورت نہیں بلکہ دُنیا میں تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ۔ تھاری محبت سے بڑھ کر کچھ تی ہیں ہے۔''

بانی نے آتے بیروں سے لیٹارہے دیا، چھیٹرانہیں بلکہ ایک آزردہ تھی تھی اور بے جان کی مشکرا کے اس کے لیول پر ذھلتی شام کے تائبی افق کی آخری لاگئی کی ماشد تھیری گئی۔ دل پر عمر بھر کے لدے بوجھ نے قراغت بخش دی تھی۔

دِن پِر دِن فَالِ الرَّبِي كَي يَفِيت مِن كَرْ رِتِ جَارِبِ عَلَى اَبْنِ فِي كَالَحُ سَي بَهِت كَى جَمْنِيان كَرِ لِينِ تَوْ دِلَ عارد بوارى كے اعراج رح ہوئے ناديدہ جس سے جرئے نگا۔ بے دھيان بيھتى تو ديواري طعند زن ہوئے تگئين اے بےنسب جيئيا اير الرَّجاتى ہوتو تم مِن سان بھى جندہ زن ہوجا تا ہے۔ مر جو كاكر بيھتى ہوتو تر مِن مُعارے خرے بر انگشت بدندان ہوجاتى ہے۔ اپنا آپ ملاحظہ كرو، بدن بر انگشت بدندان ہوجاتى ہے۔ اپنا آپ ملاحظہ كرو، بدن ابتدائى گناہ كے بُروردہ بين۔ دھبا روش تر ہو، تب بھى بُرا ابتدائى گناہ كے بُروردہ بين۔ دھبا روش تر ہو، تب بھى بُرا ابتدائى گناہ کے بُروردہ بين۔ دھبا روش تر ہو، تب بھى بُرا

دہ ہے جین ہوجاتی ۔ سوجتی۔ '' دُنیا پیس میر ہے جینے اُن ۔ گراہے ، کوئی سوگھانہیں۔ میرے جیسی کنا فاختا کمیں کھلے ہمراہے ، کوئی سوگھانہیں۔ میرے جیسی کنا فاختا کمیں کھلے آسانوں کی وسعوں میں برواز کناں ہیں۔ کوئی اُن کے پُروں پر چینی کا فاختا کمیں کھلے پر وال کناں ہیں۔ کوئی اُن کے پر وال میں گرکوئی جہان میں العداد تنہیاں اُٹھکیایاں کرتی پھرٹی ہیں گرکوئی اُن کے پُرول میں ہوجائ اُرکی زادی سلب نہیں کرتا۔ مجھے اُن کے پُرول میں ہوجائ ۔ کہ میں اپنے بدن میں اپنے والی کا اُن کی کا زہر سموکر بے قرم ہوجاؤں۔ کی کے پاس سب کا فیض نہیں ہے۔ کوئی کا اُن اُن کی نہیں کہ سکتا کہ اُس کی تعین ہیں ہیں گرمی کی اُن کی کا نی نہیں کہ سکتا کہ اُس کی تعین ہیں ہیں ہیں گرمی ہیں۔'' سیالی کان میں ہیں ہیں گرمی ہیں۔'' سیالی کان نہیں ہوگی رہتی ہیں۔'' سیالی کان نہیں ہوگی رہتی ہیں۔'' سیالی کان نہیں ہوگی رہتی ہیں۔'' سیالی کان نہیں ہیں گرمی ہیں۔'' سیالی کان نہیں ہیں گرمی ہیں۔'' سیالی کان نہیں گرمی ہیں۔'' سیالی کان نہیں ہیں گرمی ہیں۔'' سیالی کان نہیں ہیں گرمی ہیں۔'' سیالی کان نہیں گرمی ہیں ہیں گرمی ہیں۔'' سیالی کوئی کرنیا میں گرمی ہیں ہیں گرمی ہیں۔'' سیالی کان نہیں گرمی گرمی ہیں۔'' سیالی کان نہیں ہیں گرمی ہیں۔'' سیالی کان نہیں گرمی گرمی ہیں۔'' سیالی کان نہیں ہیں گرمی ہیں۔'' سیالی کرنیا ہیں گرمی ہیں گرمی ہیں۔'' سیالی کرنیا ہیں کرنیا ہیں گرمی ہیں۔'' سیالی کرنیا ہیں کرنی

ـــــ فارچ١١٠١ء

تائی بشرال کاعکس آینهٔ وقت بن کرنگاہوں بیس تفہر جاتا ''نگی اتمحار ابھائی سعیں کوڑے کرکٹ ہے آٹھا کر اس لیے میں انہوں کا لیے میر ہے آٹھا کر اس انہوں کا رشتہ بحال رہے۔ بہیں سوچا تھا کہتم اتی بلندی پر اُڑنے کے خواب دیکھنے لگوگی۔ میں تیرے حلق میں دودھی بوئد ہی کےخواب دیکھنے لگوگی۔ میں تیرے حلق میں دودھی بوئد ہی بیکا سی تھی اٹی ان بیکھارے سنقبل میں تام دنسب کی ٹمو بیکا سی تام دنسب کی ٹمو بیکا سی ان بیکا سی معتبر رکھتا۔ بیکھنے والار س کہال سے لاتی جو تھے جہان بھر میں معتبر رکھتا۔ بیکھنے معاف کردیتا سیست سیس زندہ رکھنے کی خواہش بالی کے بیکھنے معاف کردیتا سیست سیس پردائن جڑھی تھی میرے نیس۔ میں اِس عذاب کو بل اُزدت بیکائی تھی جو تی تی میرے نیس۔ میں اِس عذاب کو بل اُزددت بیکائی تھی جو تی تی میرے نیس۔ میں اِس عذاب کو بل اُزددت بیکائی تھی جو تی تی میرے نیس۔ میں اِس عذاب کو بل اُزددت بیکائی تھی جو تی تی میرے نیس۔ میں اِس

آسان پر قیامت بن کرئوٹ پڑا ہے۔"

کالولو ہار کے ہاتھوں بانی کی تمر پر لکنے والا ہر ذکھ فیز

داغ آج بھی اپنی پوری آب وتاب ہے اس کی نگاہوں

جھلسلا تا رہتا تھا۔ پہلے اور زبان بولیا تھا، آج اس کی نگاہوں

بول کی تھی۔ وہ سمجھا رہا تھا۔ "تو بجھی رہی کہ میں کمر پر
عارف کے بین بین اے بیٹھا ہوں آبیں .....ایسا ہیں ہے۔ میں

تو و دوائے ہوں جو تھا ری زندگی کے تا پختہ بدن پر ازل ہے

پیٹا ہوا ہوں ۔ قبر تک تھا رہا تھے کہ والے گا۔ تم نے بانی کے

سیاہ بدن کو کورتے ہوئے یہی بچھ لیا تھا کہ میں صرف بانی کو

تکلیف پہنچا تا ہوں بہیں ....ایسا ہمیں ہے۔ میں تم دونوں

تکلیف پہنچا تا ہوں بہیں ....ایسا ہمیں ہے۔ میں تم دونوں

کی زندگی کوعذاب بنانے والا ہموں۔"

استاد جانے کائل میں بدلنے والاروپ یا قانے لگا۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ اَب خوشیاں بہشہ اُس کے سر پر مُنڈ لائی رہیں گی۔ نہیں ..... ایسا نہیں ہوا۔ سر بے سائبان ہوکر و کھنے لگا تھا۔ استاد جاتاں یوں بحرک کر چھے ہا تھا جیسے وہ اگر این پیروں پر گھڑ ارب گا تو جل کر فائمشر ہوجائے گا۔ ایسے ہی شہراد بدک کردور ہوگیا تھا۔ اُس کے لبوں پر گا۔ ایسے ہی شہراد بدک کردور ہوگیا تھا۔ اُس کے لبوں پر کا۔ ایسے ہی شہراد بدک کردور ہوگیا تھا۔ اُس کے لبوں پر کا۔ ایسے ہی شہراد بدک کردور ہوگیا تھا۔ اُس کے لبوں پر سے افقار شکوہ مجل کردور ہوگیا تھا۔ اُس کے لبول پر کی سائوبس و کھا کہ اُس برق جو اسمان ہوئی ہے۔ بدر بدن پر پر کی سلوبس و کھا والم مرسا آلائش زدہ بدن کو سائل ہوئی ہے۔ تم نے دیکھا بدن کے اندر کئی مقدس ردح سائی ہوئی ہے۔ تم نے دیکھا بدن کے اندر کئی مقدس ردح سائی ہوئی ہے۔ تم نے دیکھا ہوئے جوڑے کہ اُس نے تو خدا نے تخلیق کیا ہے، کسی بہلے بدن کے اندر کئی آدارہ ادر گنا ہا آلود لیٹوں سے خون کے خول میں سائیس کی آدارہ ادر گنا ہا آلود لیٹوں سے خون کے خول میں سائیس کی آدارہ ادر گنا ہا آلود لیٹوں سے خون کے خول میں سائیس کی آدارہ ادر گنا ہا آلود لیٹوں سے خون کے خول میں سائیس کی آدارہ ادر گنا ہا آلود لیٹوں سے خون کے خول میں سائیس کی آدارہ ادر گنا ہا آلود لیٹوں سے خون کے خول میں سائیس کی آدارہ ادر گنا ہا آلود لیٹوں سے خون کے خول میں سائیس کی آدارہ ادر گنا ہا آلود لیٹوں سے خون کے خول میں سائیس کی آدارہ ادر گنا ہا آلود لیٹوں سے خون کے خول میں سائیس کی آدارہ ادر گنا ہا آلود لیٹوں سے خون کے خول میں

لپیٹ کر تھارے لیے محفوظ کر لیا تھا! پھرتم کیوں دہلیز جاں بہآ کر پلٹ مجے؟''

دہ بے دھیانی میں اپنے بدن کے عضوعضو کوسو کھتی۔
کہیں خلیق کار کی خوشبوز دگئی ہو، کہیں کوئی اجنبی ہاس خفی
ہو، کہیں کوئی شبد کندہ ہو ..... کچے بھی نہیں تھا۔ بھی کو ہنے
گئی۔ ' ہائے ظالموا مجھے بھن کر ، دُنیا کے سامنے ہاتھوں ک جھولی میں بحر کرلاتے ، پھر بھلے مرجاتے۔ دُنیا جھ پر تھوتھوا نہ کرلی بلکہ تم دونوں کے حوالے سے پورز خیال کرتی ....!'

المحی خودکواک تا دیدہ اور غیر فہمیدہ صورت حال میں لا کھڑا کرتی جس نے ایک ہاں کو اسے غیر فیطری اور تالیت میں عورت کے فطری تالیت میں عورت کے فطری کر در پہلوؤں پر دل کڑھنے لگنا۔ وہ تھک کئی کوکوں پر شاکی دیتے ہوئے کی ایسا کی دیتے ہوئے کوکوں میں تھلنے ملنے کا سوچے کی ایسا تا ہے ۔ وہم رسیدہ رہ وہ کرساج کی طرف بلکتا ہے ، روفتا ہے چرا کی کود میں ایکنے کے لیے بے چین ہونے لگا تا ہے ۔ جس بہتو قیر بحد کر جھنگ دیا جا تا ہے۔

مسلسل موبائل اون کے بند ملنے پر پی ڈورے بند ہے عاش کے صبر کا پیانہ گریز ہوگیا۔ دہ سر کے بکل چا ہوا دردازے پر بینج گیا۔ دردازے کے عقب میں ایستادہ بانو کے غیر مرکی دجود کو محسول کر سے بولا۔ 'میرے صبر گاامتحان لینے دائی ادردازے کوایک ڈراکھول کر جھے اپنی جھلک دکھا دو۔ بیج مانو کہ محاری ہے رقی کے سبب میرادم محضے نگا ہے۔''

وہ بھر کر بولا۔ ''ایسی کی تیسی محلّہ داروں گ! تم پر انگلی اُٹھانے واسلے کا دَم زین سے اُٹھادوں گائے م ہز دلوں جیسی با تیں کرتی ہوئی بڑی عجیب لگتی ہو۔''

ستم بھی دیوانوں کی طرح بے تابی دکھا کر مجھے پریشان کرتے ہو۔"

"دیوانه ادیوانی جری باتی نیس کرے گاتو بتا اکیا کرےگا؟"وہ بس کر بولا۔" مجھے اندرائے وو پلیز!" وہ نیس مانی۔ دروازے کوتھوڑا سا کھولائے دھے جا برکو دھرتی پر اُتاریخ ہوئے مسکرائی اور پھر جیب گئی۔ بولی

مارج١١١ء

FADING

جائے ، حیلے تمحارے بھا گ نے آئد کھ پھیر لی تھی ، تو کیا ہوگا؟ میں ایک ہی کھیل کتنی مرتبہ کھلنے کا حوصلہ با ندھوں؟'' مینی چونگ ''میں کہتے تھی نہیں .... تم کیا کہنا جا ہتی رہ؟''

وہ کراہی۔'میں جو کہدرہی ہوں بتم بہ خونی مجھ رہی ہو۔ مجھے بالی نے بتلا دیا ہے۔''

عینی بڑی طرح گر بردائی۔ ' کیابتایا ہے بالی نے؟''
''دبی جس نے تمھارے مُن کو جمھ سے پھیر دیا ادر
تمھارے بھائی نے مُنی کھول کرریت کی طرح جمھے زمین
پرسر کا دیا یعینی! دیکی تو ۔۔۔۔ تم دونوں نے بیٹھے آس جرم کی
مزادی جوسرے سے میں نے کیابی نہیں تھا۔ خدا کھی کی
کے گناہ کی پاداش کا بوجھ اُس کی آس پر نہیں ڈالٹا ہے بھی تو
اُس خدا کے مانے دالے ہوجو معانی کے بہائے ڈھونڈ تا اُس خدا کے اُس

الله المسلم الم

عینی نے آ و بھری سنجلنے کی کوشش کی محرنا کا م ہوگئی، بہ صد جہد ہولی۔''دِل بُرامت کرد۔ میں کل فون کردں گی۔'' اُس نے بانو کا جواب شنے بغیر رابط منقطع کر دیا۔ بانو نے بہ جان انداز میں موبائل فون اپنی کود میں رکھ دیا۔ دہ رک کال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی کیون کہ اُسے بہ خولی علم تھا کہ عینی نے سوچنے کا دفت لیا ہے۔ دہ بانو کی غیر متوقع بات من کر گھبرا کر لاجواب ہوگئی تھی۔

بالی کے آئے تک بونمی بیٹی رہی عسل خانے میں اس خانے میں اس معمول جو کھا سنجال کر بیٹے گئی۔ بالی نے اُس

" البس اتم أب علے جاد اکوئی دیھے لے گاتو ہاتیں بنائے گا۔ ' وہ ول کی کہی ادرتمام أن کہی أس کے نہم برآ شكار كرنے آیا تھا۔ شكار ہوكر پلٹنے نگا۔ پلٹنے ہوئے تعتک حمیا۔ ہولے سے بولا۔ '' مجھی اتنا ونت تو بخش دو كہ میں تم پر ابنا آپ عیاں كرسكوں تم ملتی نہیں ہو، فون بھی بندر تھتی ہو، یوں لگتا ہے جیسے زندگی كا ہر دردازہ جھ پر بند ہوگیا ہے۔ مجھ میں مہیں آتا كہ مير ہے ساتھ كيا ہونے دالا ہے۔''

اس کاول جیئے تھی میں آئی۔ بدھیانی میں، عجلیت میں، اپنے خول سے بھبک کر نگلتے ہوئے کچے کہنا چاہتی تھی کولائن نے زبان کی نوک پکڑی۔ وہ کئی ساعتوں تک تھا رہا اس کے لبول سے بچوٹے دالے شکوفے کا انظار کرتا رہا بھر مایوں ہوکر اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ بانونے در دازے سے جھا تک کر دیکھا۔ جانے دالے کی پہتے دکھائی دے رہی تھی شکر ہے کہ کی ادر نے کامران کوائی کے در دازے پر کھڑے ہیں ویکھاتھا۔ عافیت بھری سانس

چیپیرودل میں اُنارکر پلٹ آئی۔ چوں کو پڑھا کرستانے بیٹی تھی کہ بینی کا فون آ گیا۔ کان سے لگاتے ہوئے جیکی ۔''کیسی ہو؟''

''ایک دَم فرست کلال ایم کهو جمهاری نی عشق کهانی میں کوئی جاندار موڈ آیا یا اُنجی تک محض گر دار دن کا تعارف چل رہا ہے؟''عینی نے شوخ کہج میں پوچھا۔ ''اُس نے حال دل آشکار کرنے کی ہم کا آغاز کردیاہے۔'' ''محصاری آئکھوں نے جواباغز ل چھیڑی؟'' '' بکومت!'' مانونے ایک ذرالحا کرکھا'' دہ بہت احجا

" بکومت!" بانونے ایک ذرا کجا کرکھا" دہ بہت اچھا ہے۔ میں جا ہتی ہوں کہ اچھا ہی رہے ادرائے متفقیل پر نگاہ رکھے۔"

''کسے مکن ہے کہ تھیں دیکھنے کے بعد دہ ڈنیا میں کی اور طرف دیکھنے کی جراکت کرے۔' بھنی نے چھیڑا۔
چھیڑے جانے پر ہے ساختہ چھڑگئی۔ دَبِ دَبِ لفظوں میں قلعہ بند جان کی تحفیر کے لیے کامران کی پُر جوش پورشوں اور فصیل جان کی لرزشوں کا احوال سنانے لکی۔ سناتے سناتے ردہائی ہوکر بولی۔' یعنی! دل ڈرتا ہے۔ ڈرتے مناتے ہو نہ ای میں بہلے کی طرح ناواکہ تھی انگاروں سے مجر نہ جائے۔ میں بہلے کی طرح ناوائوں کی طرح قدم بڑھاؤں، جائے۔ میں بہلے کی طرح ناوائوں کی طرح قدم بڑھاؤں،

مباہے۔ ان کے اس میں جھیے میل کو بھانپ کر ہیچھے ہٹ دہ میرے اُجلے تن میں جھیے میل کو بھانپ کر ہیچھے ہٹ

- مارچ۲۱۰۱م

حِمائلتي رہتی ہوں۔ جب لل جائے گی ؛ تب ہمیں اسے گھر کی ضرورت پڑے گی۔ مجھے؟'' وہ بچھے کرمسکرایا بھراپنا کھروراہاتھ مل کے نیچے ہے بڑے رَسَان عَ صَيْحَ كُراً س كَي جِمَكُ وَأَرِدُلْفُول كُوجِهِيْر فَ لِكَاـ

ميرانے أے دہلاكررك ويا-كاف سے واليى ير راستے میں بڑے جاؤ سے بتلانے گئی۔''تمھارے عاشقٌ نے تیشرایی ہاتھوں میں تھام لیا ہے۔اب پھروں کاسینہ

پُرشگاف ہو گا ماشق کا سر.....'' دہ چونگی۔''کیا مطلب؟''

سميرا ايك أوا ہے گھبرگئی۔آئنگھوں میں پیٹوخی کھرا بولی۔" کامران نے ماما اور مایا کی عدالت میں جھارا وہ کوئی جواب ویے بغیر ایک نک اُسے دیکھنے لگا۔ وہ مقدمہ جیت لیا ہے۔ اُس نے کھلے فقلوں میں وحمکاما کہ ا برأے مانونہیں بلی تو وہ کھر چھوڑ کر چلا جائے گا، کی کو زندی جر این ملے گا۔ چر کانانے بھے کرید ازید کر تمھارے بارے میں یو جھا۔ میں نے بھائی کی حمایت كرتے ہوئے شخص دُنیا كى موجودہ ألپرا قرار دیا۔ بيتہ ہے پھر کیا ہوا؟"

وہ براسال نظروں سے آیے دیکھنے گئی۔منتضر و مونی الما موا؟"

وه مصنوعی مالوی ہے بولی۔ امونا کیا تھا؟ یا اور ماما

بعانی کی ایک بی وهمکی برخسن موسی اور .....اور .... أس نے جان ہو جھ کراینا فقرہ اُ تک اُ لگ کر اُدھورا جھوڑ دیا۔ بانو نے نہ یقین کرنے کے سے انداز میں کہا۔ مگریہ باتیں تو بہت کل اُز دفت ہیں۔ نہ جانے تم لوگ رائی کا بہاڑ بنانے پر کبوں بے طرح تل جاتے ہو۔

کامران اُ بھی کسی منزل تک نہیں پہنچا اور نہ ہی نجھے شادی کی کوئی جلدی ہے۔ میں اُبھی پر مناجا ہی ہوں ۔

سميرانے و هارس بندهائی -" تو گون سا اُجھي تمهاري کامران کے ساتھ شادی ہورہی ہے، اُمجی تو صرف جوانی بھریا اِں بوتل بر کا مران کے نام کالینل ملے گااور بس...<sup>.</sup>'' وہ نئی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ " منہیں سمیرا! اسیم بھائی کو، ایسے والدین کولب کشائی سے روکو۔ میں ایسے روبول کی محل میں ہول۔ ميون؟"ميراأوكي-

ى جمولى من چندنوك ركھے، آئكھوں ميں آئكھيں ڈاليس اورمسكرا كركها-" كارى كالونث يكاموا ب- كهيل اللسي وُنٺ تونہیں ہوگیا؟"

اُس نے طویل سائس حلق میں اُتاری، ایک نظر بالی کودیکھا۔ ہرسُو پیار ہی پیارموجزن دکھائی ویا تو اُس کا دِل ر کھنے کو تھیکے رُومسکرا دی۔ بولی۔ 'الی! تم کتنے اچھے ہو۔اِگروُنیا کے تمام ہائ تمھارے جیسے فراخ وِل اور مشفق ہوجا تیں تورید زنیاجنت بن جائے۔''

"مشكل ما تين نه كرد، سيدهي سيدهي بات كرو-" بالي نے اُس کے قریب ہی چوکی تھیٹ لی۔

سين مير کارا تيل مجھ بين نبين آتيں کيا؟'' وہ منہ

لا دُنے ہرہم ہوگئا۔' اپنے کیاد مکھ رہے ہو؟''

" د کیرر با بون، بل بل بل برتی مو، جھوٹ موٹ کا مند کھلائی ہوادرآ علمول سے سکرائی ہو۔ غدا کرے میری یباری ی بہن ایسے ہی تمام عرمسکراتی رہے اور میں ویکھا رہوں۔ ' بالی کے لیجے میں دُنیا جُرکا بیار سٹ آیا۔''باتو! وُعا كرد، دكانِ ايسے بى جِلتى رہے تو يقينا جُم سال ڈیڑھ سال میں اپنا گھر خریدنے کے قابل ہوجا نیں گئے۔'

ہانو کے ول ہے ہوک اٹھی گھر، مکان یا حویلی سب آیک سے جیں۔ بنیادول کی بائیڈاری کی خاطر جننا بھی خون سینیا جائے، ایک جھکے میں زمیں بوس ہوجاتے میں ادرا بیاروں کو چل دیتے ہیں۔

بالی کی ول آزاری کے سبب لبوں کو بھیج کر نیم انسردہ ليج ميں بولى \_''ميں دُعائميں كردل كى تو ادركون كرے گا-' بانو نے ویکھا کہ انہی تک بخار کی محکن بالی کے چرے ہے عیال تھی۔وہ انجمی بوری طرح تن درست تہیں ہوا تھا۔ اُس کے گال پر بیار سے ہاتھ پھیرا، پھراُس کا بڑا سامضوط ہاتھ بکڑ کرائے تھٹنے پر رکھااوراُس پراپنا گال نکا دیا۔روح تک تحفظ کا جائداراحیا کر اورطمانیت اُتر گئی۔ بے خودی بیتھی فرش کو کھورتی رہی ، آ ہستگی ہے دلاسہ و سینے کے سے اعداز میں بولی۔ میں اپنے بھائی کے لیے ایک پیاری ی دلهن تلاش کرری مول فندا سے مانکی مول مفدا · کے بندول سے مانگی ہول اور سر جھکانے اپن جھولی میں

اً س سے دور اپنے مطالعے کی میزکی جانب سرکتے ہوئے كرائى۔ "تم يهال سے حلي جاؤ۔ بان آنے والا ہے۔ " تم جھوٹ بولتی ہو۔ ہا گی بھی بھی دو پہر میں گھر نہیں آیا، آج بھی نیس آئے گا۔ جھ سے ڈرنے کی نیس ، مجھے مجھنے کی ضرورت ہے۔'اس نے کرے میں قدم رکھنے ک کوشش مہیں کی تھی ، بولا۔''بانو! تم نے سمیرا کوجھڑک دیا۔ مجھے خوف لائق ہے کہ تم مجھے بھی جھڑک دوگ مگر میں تمھارے اِنکارکوا قرار میں بدلنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔'' أس كى حالت متغيرتمى - كاثوتوبدن مس لهوميس ك معدال خوف، تعجب اور غصے کے سطے پہلے تاثرات آ تکھوں سے متر شح کرتے ہوئے کا مران کو بھورر ہ<sup>ی تھ</sup>ی۔ وه أس يرايك نك نظري جمائي بمراتها ، بولا : فبحق من كيا کی ہے جوتم مجھے بول نظر انداز اکرتی ہو۔ میں مجھے ہر صورت غيس حاصل كرنا جابتا ہوں اورتم بيرجمي سُن لؤكہ اگر يس ريون گاتو صرفتم بيزي ہم سفر بنو کی بس اور وہ کھیں بول کا مران بھوڑ ہے تو قف کے بعد آھے مخصوص انداز میں ہونٹ کا نتے ہوئے کو یا ہوا۔ ' یا نو! یا کی

مخصوص انداز میں ہونٹ کا شتے ہوئے گویا ہوا۔'' بانو! بالی میرا بھائی ہے۔ تم میرا ہاتھ تھا م لو، میں اُس کا ہاتھ تھا م لینتا ہوں ۔ اُس کے لیے گوئی آچھی کی لڑکی تلاش کرنے کی ذمہ داری مجھ پرڈال کرمطمن ہوجاؤ۔ میں یقین ڈلاتا ہوں کہ بالی کی شادی کے بعد ای تیجھے اسے تاکھر لے جاؤل گا۔''

اُس نے ایک جیکے ہے سراٹھایا۔ کامران کے چہرے پراُس کے ارادے کی پختگی رقم تھی۔ چند کمنے تا ڈتی رہی ، پھرائے اعصاب کو جاندار بناتے ہوئے تھوس کہجے میں پولی۔'' دنیا میں کوئی بھی شئے مفت میسرنہیں ہیں۔''

''ہاں! میں جانتا ہوں۔'' کامران نے نہ سمجھتے ہوئے علت میں کہا۔''میں ہر قیمت اوا کرنے کے لیے تیار ہوں۔'' ''مثلاٰ؟''بانو نے پُراعتا دانداز میں اُس پرنظریں گاڑ

" بہتین تم نے کرنا ہے۔ میرے پاس میری زندگی ہے، ساتیں ہیں ، دھڑکن ہے اور وفا کے کھلے بہلے ارتقائی مراحل کا تسلسل ہے ، سبتی معارے نام .... میراسب کچھ تمعارے نام .... میراسب کچھ تمعارے اس قدم پر نثار جو میری جانب بردھے۔' کامران کے لیجے کی غیر معمولی روانی تابل ستائش کھی۔' آج میں بہت جوش ہوں۔ روش مستقبل کی مہلی کھی۔' آج میں بہت جوش ہوں۔ روش مستقبل کی مہلی

"میرے بھائی کی شادی ہوگی ، بھا بھی آئے گی اور وہ میرے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔" با نونے قدرے درشت لیجے میں کہا۔" ہاں! اگر ......"

اُس کے حلّق میں عینی کی زبان کھلنے لگی تھی۔ بولتے بولتے رُک گئی۔اَ بھی تیر کمان میں تھا۔ایک بار کمان سے نکل جاتا تو زندگی بھر پلٹنے والائیس تھا۔

سيراني المنتج عدد يكها أركيااكر؟"

اُس نے جلدی ہے بات بنائی۔ دہیں کہنے لگی تھی کہ اگر بالی کی شاوی ہوجائے تو اِس موضوع پر سوچنا بنا ہے وگر نیکی۔''

سمیر آئے اُسے بینورد یکھا۔ مجھ میں آگیا کہ اُس نے فورا کسی اندیشے کی بنا پر پیڑی بدل ڈالی ہے۔ اپنی ترویس مہک کراگیا کہنے گئی تھی ؟ میں مجھ میں آنے والی بات بین تھی ہے۔ سر جھٹک کر بولی ۔ 'میرے بھائی کو یوں تردنہ کرو، مُثلی کڑلو اور جب تم عارے بھائی کی شاوی ہوجائے گی، تب ڈولی میں بیٹھ کریں گھر سدھائی کی شاوی ہوجائے گی، تب ڈولی میں بیٹھ کریں گھر سدھائی ٹا۔''

اُس نَنْ بُوْنَی ہے منہ پھیرلیا۔ سیرا پکھ کہنے گی تو اُس نے ہاتھ کے اشارے ہے رد کتے ہوئے کہا۔ 'سمیرا پلیز! اِس موضوع کو بند کردو۔''

وہ عجیب مایوی آمیز نظروں سے گھور کر خاموق ہوگئی۔ کامران کے موضوع پر سمبرا کی ڈبال بند کرنے والی۔ اینے گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی وہ ول تھی پر دیکے، دستک دیے بغیر فراغت بھری دو پہر میں حسن کے دربار میں قدم سرمرگل مدائیں کے سرکار دو بار میں

قدم رنجہ ہوگیا۔ وہ اُسے کمرے کے دروازے کے عین دسط میں استادہ و کیچ کر یک گخت گھبرا گئی۔ بھڑک کرچاریائی سے اُری اور برہم کہتے میں ہونٹ بھینچ کر بولی۔" تصمیں بغیر اجازت میرے گھر میں داخل ہونے کی جرائت کیسے ہوئی؟" اُس کا لہجہ چٹان کی طرح سخت تھا۔ اُس کی اَز جد متجاوز

اس کا ہجہ چہان کی طرع حق ہا۔ اس ارحد جاور بہمی کو خاطر میں شدلاتے ہوئے بولا۔ ''تم مجھ پرزندگی کے دروازے بند کرتی ہو، کھولتی ہوادر پھر بند کردیتی ہو۔ کھیلتی ہو، کھیلنے کی اجازت بہیں دیتی ہو۔ میں نے اختیار ہوکر یہاں تک چلاآیا۔ محبت کا یقین لیے بغیر واپس بیس جاؤں گا ہخواہ مجھے کوئی می قیمت ہی کیوں ادانہ کرنا پڑجائے۔''

دہ تھبرا گئی۔ دونوں طاقوں پر ہاتھ رکھے وہ نےخوف ایک کے وائن میں اندیشوں کی پُر ہیبت گھنٹیاں بجار ہاتھا۔

- مارچ١١٠١م

یں سرمتی سرایت کردی تھی۔ کانوں میں پڑنے والے کو لئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا رواں روال انگارہ بنا کر کھو لئے ہوئے اور کے اتھوں کو پوری شدت سے جھنگ کرایک قدم بیچھے ہٹ گیا۔ کھٹی تھا ہوں سے اُسے و میلینے لگا۔ ''میٹم کیا کہدرای ہو؟''

وہ جوابار ہی ہے ہوئی۔ "وہی جوتم نے ساہے۔"
کامران کا پوراد جودسٹک اُٹھا۔ آ تھوں ہے معلے لیکے
گے۔ یہ وقت تمام ای شنعل کیفیت پر قابو پاتے ہوئے

بولا۔ " نہیں ہوسکتا۔ تم نے بات کرنے ہے پہلے سوجا تو
ہوتا، حمیرا کا ہاتھ ما نگنے ہے پہلے اپنے بھائی پر حقیقت
پندانہ لگاہ تو ڈال کی ہوئی ……" کامران نے دولوں
معمیاں جینچ کر ہوا میں لہرائیں، اس پر خشونت جری نگاہ
ڈالی اور کم بلند آ واز میں چلایا۔" نہیں ہوسکتا۔ آگر آ سندہ
معماری زبان جی لول گا۔ میری بہن کے لیے وہ
کال غلیظ دیو …… اوہ مائی گاؤ!"

انو برای توجہ ہے اسے دیکھ روی تھی۔ وہ جیے اپ آپ میں تیں رہا تھا۔ پر تشدوانداز میں اسلی تصی آگا کرا میک اقدم چلا، دہلیز پر پوری قوت سے مگاسارتے ہوئے پیشکارا۔' بیش ہوسکیا۔ تم نے میسوج کینے لیا؟ میں تھے تحف بھی کا جا بتا ہوں مگرا بی اس احتقالہ خواہش کی تحیل میں بہن کی زندگی کو برباز بین کرنگا۔'

یانو کے لیے اُس کا ردیہ غیر متوقع تھا۔ افرات اور کراہیت آمیز کہے نے اُس کے تن بدن میں آگ بھر دی۔ غرائی۔ "تم نے میرے بھائی کواتان جم جھا؟ خدا کی مارہوتم پراوہ تم ہے کہیں اچھا ہے۔ اگر اُس کے آئین میں اُر نے سے تماری بہن کی زندگی خراب ہوتی ہے تو میں اُر نے سے تماری جمن کی زندگی خراب ہوتی ہے تو میں کرستی۔ تممین اپنی کوری رکھت پرناز ہے، جھلو کہ زہراگر سفید زنگ کا بھی ہو، تو بھی جان لیوا ہوتا ہے اور گلاب خواہ سفید زنگ کا بھی ہو، تو بھی جان لیوا ہوتا ہے اور گلاب خواہ ساہ ریک کا ای کول نہ ہو، دور کی گھٹی کوائی الونی مہک ساہ ریک کا ای کول نہ ہو، دور کی گھٹی کوائی الونی مہک سے میراب کر دیتا ہے۔ تم جھوٹے، تم مارا گروپ جھوٹا، آب بہال سے چلے جاؤا میرے گھڑے سے کئل جاؤ در نہیں شور بچا کر کھے داروں کواکھا کرلوں گی۔ "

کرن دکھائی دی ہے۔ جیجے ڈومید فک کرکٹ کے لیے منتخب کرلیا گیا ہے۔ میں چند دِنوں تک لا ہور میں منعقد ہونے والے ٹریڈنگ کیمپ کو جوائن کرنے والا ہول۔ پہلی کرن، پہلاقدم، پہلی خوثی .....تمھارے نام!''

وہ کری نیت سے گھر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ بیار کی خیرات ہا نگنے آیا تھا۔ ڈاکو کی جیئت سے ہرکوئی ڈرتا ہے، بھکاری کے سوال سے کوئی نہیں گھبراتا۔ بانو کا خوف کم ہوگیا۔ چند قدم اُس کی جانب بڑھی۔ایک حد تک قریب آئی تھم گئی، آئی تھول میں آئی تھیں ڈال کر بولی۔'سوچ لو، او نے دعوے کرنے دانے موتا بردل ہوتے ہیں۔'
او نے دعوے کرنے دانے موتا بردل ہوتے ہیں۔'
اُس نے پورگ شدت سے آئی تھیں جی کیس۔ نچلے کا مون نے کو دانٹوں میں کچل کر بولا۔' میں اپنی جان پر کھیلنے کا مونٹ کو دانٹوں میں کھیلے کا

خوصلہ رکھتا ہوں۔'' وہ بولی۔''تو پھر سن لو۔ میں جان کے بدُ لے جان کا سودا کروں گی۔ تم میر ہے بھائی کی جھولی میں خوشیاں ڈال دو، میں ٹوٹے نے پھل کی طرح تمھاری کودمیں کرجا دُل گی۔'' کامران کا ماتھا ٹھنکا۔ ٹھٹکاء آ تکھیں جو پٹ کھول کر اُسے دیکھنے دگا، بولا۔'' میں مجھانیس ؟'''

وہ سینے پر عین دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کرے ہولی۔'' کامران! تم نے پوچھا تھا کہ میں کئی کوچاہی ہوں؟ ۔۔۔۔ میں نے اقرار کرتی کیا تھا۔ آئی اقرار کرتی ہوں کہ ورایا ہے جس پر میرے بیار کی شروعات ہوتی ہیں،جس پر میری زندگی تمام ہوتی ہے۔۔۔۔۔ وہ جھے این آپ سے جس پیارا ہے۔ تم اُسے خوش کر سکتے ہوتو میری طرف ہاتھ بردھاؤ، اگر حوصلہ ہیں رکھتے تو لوٹ جاؤ۔ آبھی ہے جم کرانہیں۔''

اُس کی بولتی بند ہوگئی۔ ایک ذرا جھک کر بولا۔'' یس نے کہا تو ہے کہ میں اُس کے لیے بہت ہی اچھی لڑکی تلاش کروں گا۔''

آس کے لیوں نے تھوڑا کھیل کر مسکراہٹ کی معددم ی
کیر بنائی۔ چند قدم اورآ مے برخی اور کامران کے دونوں
ہاتھ تھام کر بولی۔ "کامران! میں بالی کے لیے حمیرا ک
جان طلب کرتی ہوں۔ اُسے دے دو، مجھے لے لو۔ اگر سودا
منظور سے ق

و یا او کے پر گدار ہاتھوں نے کامران سے رک وئے

- مارچ۱۱۰۱

270

فون خاموش ہوگیا۔ وہ سُرعت سے اُتھی اور گھر کی حالت کو بلاوجہ شدھارنے میں مشغول ہوگئی۔اُسے اسے استعال کی صاف تھری چیزوں کو بھی صاف کرنا اُس گھڑی بہت بھار ہاتھا۔نصف کھنٹے کے بعد کی میں کارز کنے کی آواز سالی دی۔ کا بول میں اُترنے والی خوش کن خبر کی ول نے فورا ہی تصدیق کردی۔ بالی کے ساتھ آنے والا شیزاد ہی تھا جولبول براي مخصوص اور جرةم زنده رين والي مسكراب سجائے اُس کے رویرُ دتھا۔ اُس کے بیٹھنے پر بھاگ دوڑ کر اُس کی تواضع کا بند وبست کرنے لگی ۔ساتھے ساتھ عینی ،اُس کے بایااور ماماکے بارے میں پوچھتی جا گی تھی۔ بالى نے جاتے بينے تك د ذو ل كاساتھ ديا۔ چرد كال يكام کا بہانہ کرے آٹھ گیا۔ شہزاد کی مشاق نگا ہوں گئے تنبالی پائے ہی اپنا من محاونا شغل چھیڑ دیا۔ وہ جھینپ کر بول ' آ تے مولي عين كونسي ساته كاتت توكتناا جهاموتا-" وه سيرايا " وه آناجا على الآ أسنده ضرورساته لا وك كارتم كروالعليم كاسلسله كي ول رباع؟" "اجهام كريمل ساليس"

"يهال يني نبيل مين "جہاں عینی نہ ہو؛ وہاں کی نہ کئی وجود پر عینی کا چولا اورها كركام جلاياجا سكاني "شفراد في ولاساديا-

كيول؟" وه جُونكايه

" كيانيني نے اپنے ليے كوئي بانو الاش كرلي ہے؟"

"میں نے بوجھا جیس ۔"شفراد نے کہا۔" اُس نے تمھاری کی محسوں ضروری ہے تحرول پرمبیں لی مجمعی ایسا ہی کرو۔'

باتوں کا سلسلہ دھیرے سے چل نکلا۔ بانوکی جھیک مختم ہوگئی کھل کر بولنے لکی تو پھروھیان ندر ہا کہ کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا جاہے۔اُس نے سرا قلندہ بیٹھے ہوئے اپنے اور بالی کے نامعتبر وجود اور اندھیرے میں لیٹے متعقبل پر مجمی تفتلويس كوكى مضا كقة نبيل سمجها \_ بولنے والى تھك كئى، سننے والا ہمدتن گوش بیشار ہا، وہ مبیل تھکا تھا۔ بالو کے خاموش ہونے بر ہاتھ سہلاتے ہوئے الی شیریں کلامی کا تبلط جمانے لگا۔

" ویکمونائس لیڈی! زندگی ایس نہیں کہانسان اے یانے کے بعد ایک قدم توانے اور تاراج کرنے برگامزان

بلیب کرتیز قدموں ہے گھرے نکل میا۔ یوں کہ اس کی زندگی ہے نکل گیا۔ بالو کا تفس بے حد غیر متزاز ل ہورہا تھا۔ جاریائی کی باعتی برٹک کرخودکوسنھا لئے لگی۔ کامران كِ تَفْكِيكُ الكَيْرِ رويه نے أسے تو زُكر ركھ ديا تھا۔ آ مجھول ے آ نبو چھک بڑے، بے صدسرخ اور متورم ہونوں پر شکوہ مچل گیا۔' ہائے رہا! اتنے پیار بھرے وجود پراتناسیاہ چولا كيون اور هادياتم في؟ أساتنا أجالا تو بخشا موتاكه لسی نضے سے سفید دھے کے جاند بنے کی آرزویس کوئی چند کمی وی تقبر جا تا مکوئی اُس کے من میں جما تک کرد مکیر ليتنااوراً بن كام تحد تعام كيتا- "

وہ سوگ کی جان کن کیفیت میں جانے کتنی ور ممضم ميتى راى \_ أميدى دُور ماتھ ين آكرنوت كي هي \_ دُ كه موا تھا۔تصور میں اینے بالی کا چبرہ سحا کر برد بروانے لگی۔'' ہائے ؟ مالی اتم نے اسے شوق کی آبیاری کرتے ہوئے اسے اور مير النافرق كول عاكل كرويات كميل جس بأريس پرونی جانی موں ، وہاں تمقاری مخائش تہیں نظتی۔ جہال تم فٹ ہوتے ہو، وہاں مجھے مس فٹ قرار دیا جاتا ہے۔ایسا

الیے میں فون کے بزرنے اس کے غیر معمولی انہاک كوياش باش كرديا-أس في حولك كراوك أثفايا ،اسكرين يرنگاه ۋالى اورآه مجركركال رئيسيوكرلى " بيلوشراد تساحس! آپ کیے ہیں؟"

رسمی علیک سلیک کے بعد شفراد نے کہا۔" بانو! میں کاروباری سلسلے میں تھارے شہر میں آیا ہوا ہوں۔ ایک ووست کے مال قیام پدر مول مم سے ملنے کو جی جا بہنا

ے، اجازت ہوتو محص و بیجنے کے لیے جلاآ ول۔ وه تُعَيِّك كرسوج مِين بِرَ عِن بِ الْ تَعْرِيبُين تَعَار أَس كَ غيرموجودگي مين شنرادكواييخ كحريس بلإنامناسب تهين لگا-بولى - "آپ بالى كى دُكان بر چلے جائيں اور أسے ساتھ لِي كر كمر أم الله عن ردامل محص الية كمر كاين به خولي معلوم میں ہے۔ آپ کوہ ظامیں یاؤں گا۔

شرادی أواز ساعت میں کھل گئی۔ "محک ہے۔ میں بالی ہے نون پر رابطہ کرتا ہوں، پید پوچھتا ہوں اوراُس تک م بنینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھی تی جانے تیار کرر کھو، 📲 ميرے پال دفت كم ہے۔''

مارجاناهام

بنانے لگتی ہے۔ تمحمارے چی تو ایسا بھی کوئی رشتہ موجود نہیں۔ ہے۔ پھر کیوں ایک دوسرے کوعذاب میں مبتلا کئے جیٹھے ہو، کیوں طعنہ زّن نگاہوں کا سامنا کرنے پر بار بارتیار ہوجاتے ہو؟ .... بيتم تهيں ، مشوره تهيں .... يس ايك اشارہ ہے۔ اِس پر تنہائی میں بیٹے کرسوچنا اور جو دِل مانے ، وہی کرنا۔ میں جاتا ہوں، پھر بھی عینی کوساتھ لے کرآ دُل

گا۔ خدامسیں اُنی امان میں رکھے!'' وہ اتنی پھو ہر نہیں تھی کہ اُسے درواز ہے تک الوداع كہنے ندآتی محر جانے والے كے مشورے نے أس كتن بدن كويے بُهُوكر كے سُن كرديا تھا۔ وہ آستھوڭ بيس استعجاب آمیز بے کسی ادرامجھن سموئے بے قرم جاریائی میں پیشت ك بَل كر كن ادرآ محمول يربائه رك كرسلكت موسة وال ہے شیراد کی باتوں کو جھنگنے تھی۔ سوچ کی گہری جھیل میں بھر ر درے گرا تھا۔ اہر ون کوسینے النے میں کافی دفت لگ گیا۔ زَند كي مِن يَهُ وريحُهُ آن كراف والحاوثات في اُس کے آعصاب کو خاصا مضبوط بنا دیا تھا۔ وہ ہر جدیا گی ا کرداب سے لکلنے کے بعد تعین کر لیتی تھی کہ اِس سے براجہ كركوني دهيكانبين للكي كا- دوآ ئنده سي بهي كمرور لمح كي تاب برلرزه براندام بين موكى ، بربار أس كا اراده ياش ياش موجاتا - مر بارمصيت ينظ لباس شرك وكهائي وين یے اس کے لیے بال کی لیب کشائی می سوال روح البت مولى حمى ، مجر كامران كاليول مضحكا فداندار من عكرا كريطيح جانا اورمتنزاد ول كو ذهارس دينے والے شنم اد كا جال سنل مشوره كانون مي أتركرا بناز بريسيلان لكانفا\_ ی کہتے ہیں،خوتی محدود ہوتی ہے،اس کا حماب رکھا جاتا ہے جبکہ و کھ لا تمان موتا ہے۔ اُس کے نیلے ، گدار كبرے مونث ميں دانت بيوست موسكة ، كال أنسوؤل ے خربوم کئے اور عجیب خالی الذہنی کی کیفیت طاری ہوگئی مجرأت كى شئے كى يروانيس محى به نه احول سے سروكار، نبه اینے وجود سے واسطہ نہ جانے دالے یز کوئی رج دملاک بیسه جان کمی کی حالت میں مرغ سمل کی طرح تر لی۔ 'ہائے شہراد! تم نے بھی مجھے اپنا بیت قرار ويا ..... آه الله الله المليكي شرندون مين تقيء شامر دول ين ؛ فحر شهيل بد كياسو جمي؟"

جوانی بہکاوے ویل ہے۔خشک آ تھوں میں سینے بھر

ہوجائے ۔ بدستی سے مجھے تمحیاری بھی زندگی کے وُ کھوں ے آئی ہوگی اور میں اپنی زندگی کی کی خوشی سے دستمبروار ہونے برمجور ہوگیا مر بھی بھی میدخیال بوری شدت ہے ستانے لگتا ہے کہ مہیں خود ہے حدا کرنا میرا جاہلانہ بن کے سوا کھے بھی تہیں تھا۔ بیدالی بات بھی ٹبیں تھی جس ہے نباہ ند کیا جاسکتا ہو۔ جھ سے بہتر، جھ سے دلیر؛ کوئی تو تمحاری زندگی میں آئے گا اور تمعارے اِس نا کروہ گناہ کو خاطر مين تبين لائے گا۔"

وہ یر مردگ ہے کرائی۔ '' جھے ای تہیں، مالی کی فکر ستائے رہتی ہے۔ اُس کود مجھنے والا اُسے پر کھنے اور آ زمانے کا حوصلہ بیں رکھتا۔ بدک کر پرے ہٹ جاتا ہے اور میں تُؤْلِيا كريده جاني بول آياي بن بتا مَين، مِين كما كرون؟" زندگی میں ایے لیے ہرانان کی زندگی میں ضروراً ن تھمرتے ہیں کہ آ دی اینے دِل کی بات کوزیاں پر لانے کی سكت كو بينهما بي شمراد محل اليي الله يكليت سے دوجار مؤاكيا - ول اي ول من است مشور ع كوتو لنا رباء شولنا ربا کیر آئی جھولی میں این مصطرب نگاہیں مرتکز کرکے ، بولا۔ ' ایک مات کہنا ہوں ، ٹی مانے تو عمل کر لیما ، ٹی نہ مانے تو بھونک مار کررا کھ کی طرک ہوا میں خلیل کر دینا۔ بالی اورتم ..... يك جان، ود قالب ..... وُنيا كَ نَظِر مِين، ا فِي نُظر یں بہن بھائی ہو مرفطرت نے شمیں بہن بھائی پیدائیں کیا۔ تم دونوں کی راہ میں حاکن رُکا دئیں شابید کئی مخصوص ور ير المسي چلانا جائى يى - مسي بالى ك د كاكوأى طرح اين دائن من سميث ليما جاسي جيدائن . ك ب سپر بھیا نے تمعارے سر پر چھایا کردی تھی۔'

بول لگا جیسے أیے سائی وینا بند ہوگیا ہو۔ پیٹی پیٹی نگاہول سے شیراد کود یکھنے گی، بدن کے کنویں سے نیم مُر دہ احتاج الكفائل "يرآب كياكه رب ين جم دونول مهن بھائی ہیں ....

شنراد نے نظریں اُٹھا کیں، ہاتھ ہوا میں بلند کرے تخبراً میزاً تکھول کے سامنے ارایا اور بولا۔"عم زادول میں خون کا رشتہ جذباتی ڈورے تھینچنا ہے مگر جوانی میں وہ وُورے کے ہوجاتے ہیں۔ایک دوے کی طرف کینیخ لَكَتَ بِينِ \_ مامول زاد، يحويكمي زاد.....تبحي يملي بهن بهاتي ہوتے ہیں مگر جوانی رشتوں کے بیر بن بدل کرنے بندھن

PIN MALLE

ہے جس کے بارے میں ہم ووٹوں نے زندگی بھر میں مجھی منہیں سوحیا تھا۔'

کہ نہ بائی بلکہ ایک مکہ عجب ڈال کر کیٹلی چو کھے پر رکھی اور آٹا گوندھنے والی پُرات تھیدٹ کر بیٹھ گئ - بالی نے اُس کیٹھوڑی کوچھوا، اپن جانب متوجہ کرتے ہوئے بولا۔ '' دیکھ توسبی بانو اتمحارے لیے کتنے بینے کما کرلایا ہوں۔''

توسبی بالواتمحارے کیے کتنے بیسے کما کرلایا ہوں۔ أس نے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ بالی اپنی جیب ہے بے ترتیب رکھے ہوئے نوٹ نکال کرسید ھے کرنے میں بے حدمنہک تھا۔ بانو کے خلق سے آ ونکلی۔ اُسے بالنے والا كتنامعصوم تفا۔ أيك نظر ديكھنے والوں كى دُنيا أنهل پھل ہوجاتی تھی مگر اس کی تطروں کے تقلیب پر قبریان جانے کو جی جا ہتا تھا جوشب دروز، اُن گئے رنگول میں گناچى، برلتى نىڭتى جوانى كود ئىكە كربىھى ئىچكى ئېيىن تھى كەبا نو 🚅 چند ہی کجوں میں ہوش کی مہلی ساعت سے لے کر محصو جود تك كامحاسد كرليا - بالي كي سائباني مين بتكهباني مين كوني سقم منیں تھا۔ وہ اول وَآخراُس کا بھائی تھا۔ اُس کے کئی تول وتعل نے میں اور نہیں کرایا تھا کہ وہ سگانہیں ،سکوں جیسا بھی منیں بلکہ اُس کی محیت میں گزیرا ہواا یک ایک میں اُس کی محت کی صدافت کا گذاہ تھا۔ یا نونے سے دھیائی میں ایٹاسر تفی کے سے انداز میں ہلایا۔انگلیوں کی آگلی بوروں سے معیل کے سربالیں کو سلام ہونٹوں کو بے کہی ہے کیلاء كى ئەسىس الىيىس بوسكتا-"

بالى چونكا\_" كيانبين موسكتا؟"

دہ اپنی بہکی ہوئی دنیا ہے یک لخت گھبڑا کرنگل آئی، کلاکر ہوئی۔ "کک ..... پہنیس میں کی اور وصیان میں بیٹھی تھی۔ آج کتنے پیسے کمائے؟"

وہ نوٹ ہاتھ میں بکڑے اُسے غور سے دیکھ کر بولا۔''کیاتم آج روتی رہی ہو؟''

اُس نے معصومیت ہے! ثبات میں سر ہلایا۔ '' کیوں؟ شنمزاد نے کھالیا ویسا تو نہیں کہ ویا؟''بالی پریشان ہوگیا۔

میں ایس اپنے مقدر پرردنا آگیا تھا۔'' وہ اُس کے ہاتھ سے پینے لے کر گننے گئی۔ مالی نے اُس رز کہ بھری نگاہ ڈالی ان کو مسرمہ کریا تی

بالی نے اُس پردُ کھ جری نگاہ ڈالی اور کھڑے ہوکرا پی تیص کے بٹن کھو لنے لگا۔ در دازے سے نگلتے ہوئے ایک کرنت نے رنگ دکھا تی ہے، گدگداتی ہے چرغیر محسول انداز میں آکھوں میں آنسو جردی ہے۔ دہ جس بدن پر از این کرتی تھی ، اس سے گھن آنے گی۔ اپنے وجود سے کراہیت کا احساس جاگئے لگا۔ وہ جر سابہ دار بنا جا ہی محقی ، ایک نسل کو دھوب ادر حوادث سے محفوظ کرنا جا ہی تھی ، ایک نسل کو دھوب ادر حوادث سے محفوظ کرنا جا ہی تھی مگر دُنیا اُسے بول بنانے پر بہ ضد تھی۔ بول کے کانے مورد وں کو چینے گئی تھی۔ زندگی مرتبہ اُس نے کال سجیدگی سے اپنے وجود کو جسم کرنے کا سوچا۔ دُکھوں کے سالسل سے جان چیز اپنے کے میں بہلی مرتبہ اُس نے کال سجیدگی سے اپنے وجود کو جسم کرنے کا سوچا۔ دُکھوں کے سالسل سے جان چیز اپنے کے خود ہوری کی مرتبہ اُس نے کا اُس سجیدگی سے اپنے وجود کو جسم خود ہوری کی موج دری تھی کہ خود ہوری کی موج دری تھی کہ خود ہوری کی موج دری تھی کہ خود ہوری کی موج دری تھی ہوری مرام موت ہر دل گی تو پرسکون ہوجا دُن گی ۔ مرام موت ہر دل گی تو پرسکون ہوجا دُن گی ۔ مرام موت ہر دل گی تو پرسکون ہوجا دُن گی ۔ مرام موت ہر دل گی تو پرسکون ہوجا دُن گی ۔ مرام موت ہر دل گی تو پرسکون ہوجا دُن گی ۔ مرام موت ہر دل گی تو پرسکون ہوجا دُن گی ۔ مرام موت ہر دل گی تو پرسکون ہوجا دُن گی ۔ مرام موت ہر دل گی تو پرسکون ہوجا دُن گی ۔ مرام موت ہر دل گی تو پرسکون ہوجا دُن گی ۔ مرام موت ہر دل گی تو پرسکون ہوجا دُن گی ۔ مرام موت ہر دل گی تو پرسکون ہوجا دُن گی ۔ مرام موت ہر دل گی تو پرسکون ہوجا دُن گی ۔ مرام موت ہر دل گی تو پرسکون ہوجا دُن گی ۔ مرام موت ہر دل گی تو پرسکون ہوجا دُن گی ۔

موت سے ہراکوئی ڈرتا ہے۔ وہ بھی ڈرتی تھی۔ نادیدہ اسے ہراکوئی ڈرتا ہے۔ ایک جمز جمری لے کرخود سے ہراکوئی درتا ہے۔ ایک جمز جمری لے کرخود سوزی کا خیال ذہن ہے جھنگتے ہوئے خدا ہے شکوہ کرنے کی دفقات اور تسمت پر شکوہ کنال ہوتا انسان کو کسی بھی حالت میں زیبا ہوتا۔ وہ جس جال میں دیتا۔ وہ جس جال میں دیتا۔

ولا۔ آن محاری سبیعت هیک دن ی پیرتو ہے: \_\_وہ کہنا جا ہتی تھی کہ خیر نہیں ہے۔آج وہ واقعہ رُونما ہوا

- ماريج الالعام

-273

یل کو تھبر کر بولا۔'' مبن کی ڈولی کا بھار (وزن) اُٹھانے دا لے کو بحرا ( بھائی ) کہتے ہیں اور بھرا کی موجود کی میں کوئی بہن کسی کی جدائی برآ نسونیس بہایا کرتی۔ جوہوا، أے جھلا ویے میں ہی عافیت ہے۔ ایک وَر بند ہونے پر قدرت دوسرا ذر کھول دی ہے جیسے ایک شہرسے دانہ یالی اُٹھا کر دوسرے شہر میں رکھ دیتی ہے۔ ویسے بھی اُنجی کھے بہت سا یر هنا ہے۔ رہ ھاکھ کر بوی کری پر بیٹھنا ہے اور دُنیا کوا ہے -- 1152 - 1

اُس نے گردن موڑ کر دروازے کے عین وسط میں، ا بنی جانب پشت کئے کھڑے بانی کودیکھا اور مرتے مرتے كي باركى ہے . كى ألقى -أسے بالى كے ہوتے ہوئے كى كالصياح بين تقار

صدف ہفتہ بحرکے لیے بہار پڑ گئی۔ میراایے بھائی کی حاید میں اس سے ناراض می جس کے سب اُسے اسلیے ی کانے جاتا پر رہا تھا مگراس نے مکھ زیادہ پروائیس کا۔ سلے کی طرح کامران ہے بھی تکی میں بھی مجھار مد بھیڑ ہوجاتی اور دونوں ایک دوسرے سے نظریں پڑا کرآ کے بڑھ جاتے۔عینی اُس کا فون اٹینڈ ٹیس کرتی تھی۔ یانو کی کال کو کینسل کردیتی ۔وہ نازاش بیس تھی بشرمیار تھی اور مانو جھتی تھی کہ اُس کی ندامت کا دورانیہ کی دنوں پر محیط ہوتا تھا۔ بالی کی دُکان خوب چل نگلی۔ پیساُن کی ضرورت سے زمادہ آنے لگا۔معمول کی مصروفیت جاری تھی، ایسے میں ایک ڈھکتی وہ پہر میں عینی کی کال اُس نے اپنے موبائل پر ريسيوك، بولى - المائية عنى! ثم تنى ظالم مو- ميرى كال ينسل كرتے ہوئے تھے ذرا جرشرمندى محسوس مبيل ہوتی۔جانتی ہو کہتم ہے دِل کی بات کرکے سیکھ کی سالس سینے میں اُ تارتی ہوں، پھر بھی جھے تنہا جھوڑ جاتی ہو۔' عینی نے کہا۔''تم بڑے بہل انداز میں باتوں کے نشتر چھودیتی ہو، میں جوا باایسانہیں کر باتی تو خاموش ہوجاتی

موں ۔ سناؤ! کیسی گزرری ہے؟'' باتم كرتے ہوئے احاكك عينى نے أس كى بات

كاشت بوع كها "مجهد شنراد في محارب مع معاشق کے پُروردانجام کے بارے میں مثلایا تھا، بچے، بڑاؤ کھ ہوا۔ داور، سیج، برنی خوشی بوئی وه مشوره سن کرجو بھائی نے سمیں

ویا تھا۔ میں نے اینے خاندانی قانونی مشیرے رابط کیا، أتھیں تمام رووا دسنائی، کر داروں کے نام اور مقابات قطعی فرصى ركھ كر، تو جانتى ہوأ نہوں نے كيا كہا؟''

بانو كوايك جهنكاسانگا، بادل نخواسته بولى-"كيا؟" '' اُنھوں نے کہا کہ ایک دو پر بیٹانیاں حال ہوپ کی جھیں با سانی رفع کیا جاسکتا ہے۔ اُنھوں نے مجھے کسی عالم وين بيرابط كرنے كا حكم بنى ديا تھا۔ "عيني أس كو د کیچهیں رہی تھی بنن رہی تھی اورا کرد کھے رہی ہوتی تو شاید ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال یاتی ، اپنی تریک میں کہدر ہی تھی۔'' پھر میں نے یہاں کے معروف مفتی طاحب ہے وقت لیا۔ وہ ہمی وکیلِ صاحب کے ہم خیال تھے۔ کہنے كله، بيشادي احسن جوكي اوربه لحاظ حالات و دافعات بهت آزياده مفيد موكى -الله كانام لي كريد بيزا مع آب بردوال

بانونے احتجاج کیا۔ 'مگر تینی ایس بیہ باتیں سنا کہیں حامتی ہوں تم کوئی اور بات کرو۔

عینی ٹھٹک گئی مری سالس حلق میں اُتارتے ہوئے بولی " بانوایم کیا کہدر ہی ہو؟ بیش نے تھارے لیے اتنی

المعيني بليز! حيب بوجاد ورند ميل فون بند كردول

سینی وَم جُور و کی سیجهائے ہوئے بولی - امیری يورى بات تو من لواحمق لاك! يحرجوول كو بھلا عليه، ويي کرتے رہنا۔''

بانویے بسی ہے کھکیائی۔''وہ میرا بھائی ہے، میں اُس کی مین ہون اور میں بھی تیس جا ہوں گی کہ اُس کے اور میرے درمیان محبت کابیہ بردہ ہٹ جائے اور ہم تھری وُنیا میں نظیموجا ئیں۔''

عنی نے ایک وم موضوع بدل دیا۔ بولی- اہم دونوں، میں اور شفراد، اس ویک اینڈ برحمصارے ہاں ایک شب تقبرنے کے لیے آنا جاہتے ہیں۔ کیا محارے کھر میں ول میں اتن ہی تنجائش موجود ہے؟'

وه دِم بخودره كي -آن كي آن مي جيسے زبان كى جون بی بدل کی ہو، بول-"تم بہت کمینی ہو، تمحارے لیے میرے دل میں جگہ نہ ہو، میرے کھر میں جگہ نہ ہو، کیے ممکن

کھا۔''اے دل ہے سوجا و بیارے دیکھا اور بڑے جاؤ سے بھائی کو دکھایا مگر بھائی نے اپنے دونوں کندھے و مکھے لیے۔ مند کر دی۔''

''''مگر کیوں؟ اتن کیوٹ ی توہےدہ!''بانو حیران ہوگئی۔ ''محائی کو اوورا کیک کرنے دانی لڑ کیاں اچھی تیس کنیں۔''

بالونے چینے ہوئے کہے میں طنز کیا۔" یہ کوئی ترم تو ایس .....

''ہاں گریہ خاصہ بھی نہیں ہے۔ جسے قدرت نے سیر بنایا ہو، وہ کھوکلی ہاتوں اور جھو لے رکھوں سے مواسیر بننے کی کوشش کرے گاتو کو ارہے گانہ نیس بن پائے گا۔'' عینی نے کھا۔

مر میں فونِ بند کرنے لگی ہوں ۔ باتی بانیس بلا قات م

ہوں گی۔ گذبائی!' ہانو کانی دیر تک کم میں ہے جان مواائل فون سے
کھیلی رہیں۔ اُس کی قسمت پر رشک کرنے گئی۔اسے کوئی روکئے
نوکنے والانہیں تھا، کوئی ڈاہ میں روک کر ہاتھ تھا منے کی
جرائت میں رکھا تھا اور کئی ٹاہ میں سوال کرتا ہے وہ جہاں جاتی و
نسب کا احماز اُس سے پہلے وہاں بھی جاتا۔ عینی حق کوئی۔
جوب بھی بوتی تو بچے سے زیادہ چہلدار معلوم ہوتا تھا۔ بانو کی

زہنی رَو بِحُلَ کی۔ عینی اور شہرادی عجمائی ہوائی راہ پر چل نگی، جند قدم چل تھی کہ بندگی میں بھی گئی۔ جوانی پیچھے ہمنا تو ہین مجھتی ہے۔ عقل پیچھے بٹنے پر آ مادہ کر تی ہے۔ وہ شش وہ بھی ہیں پڑ گئی۔ سوج کی بندگی ہیں نظر کے سامنے اپنی ووٹوں ہانہیں پوری وسعت میں کھونے بائی اُس کی جانب پشت کئے کھڑ اتھا۔ عقب سے دیکھنے پر مروہ مروہ کی دکھائی دیتا ہے

جونہ تو بھائی ہوتا ہے اور نہ ہی محبوب وہ سراسیمہ ہوکر کرون موڑ کر چیچے ویکھنے لگی۔ گلی کے مطلے سرے پر دیوانہ وار بائیس کھونے بالی کھڑ اتھا۔ چرہ دکھائی دے رہاتھا۔ اب

بائیل سوے بال هراها۔ پېره دهای دے رہا جا اسبال بره دهای دے رہا جا اسبال بره دهای دے رہا جا اسبال بالوا رہے ہے گئے۔ کا نول میں بیار بعری سرگوشی اُنز نے لکی ''بالوا بھائی کی جان ابھائی کے یاس لوٹ آئے''

وہ اُتھی قدموں ہلٹی۔اُ کسانے والوں پراوس بڑگئی۔ جوانی وجیمے سرول میں فکست خوردہ راگ الاینے گئی۔وہ ے؟ سے کہوں ای ویک اینڈی آرای موناں؟ "

"ہاں ..... مدت ہوئی کچھے دیکھے ہوئے۔ یہاں و تحصارے جانے کے بعد تو شاید کوئی چرہ ایسا رہائی نہیں جو نظروں کو گدگدائے ، جودل کو گرمائے اور سے انوایوں لگائے جینے وُنیا کی تمام تر رعنا کیاں تمصارے وجود سے قائم تحیں ہم تکنیں وسب کھے کھو گیا ....." عینی کی آواز میں پہلی سی شوخی سے آئی جو بانو کو کان کی لووں تک سرخ کردی تی تھی۔

'' بلتی پروتم!'' بانو جھینپ گئی۔ '' ہاں! شاید ایسا ہی ہے۔ وُنیا بھی الیں ہی ہے۔ رومانی فکم دیکھ کر انسان بہک جاتا ہے، جھوٹ اور فریب کے بیون کی معلق ہوجاتا ہے میہ جانتے ہوئے بھی کہ 'سب بکواس ہے وہ پور پورالجھ جاتا ہے۔ تم بھی الیں ہی موسمارے بیچھے اندھاؤ ھند بھا گئے والے اندھے ہیں، پیساندھی ہوں۔

ا کی خدا کے لیے بس کرو۔ بولتی ہوتہ پھر بس بولے چلی جاتی ہو۔ تم اگر لا مور چلی جاؤ ، آؤیش دوتو مجھے یقین ہے کہ بلاتر دولکی ہیروئن منتخب ہوجاؤ گی۔''

معرم آ ویش دین گئے مہلے بن لی جازگی۔ یقین نمیں تو دونوں اکٹھے چلتے میں کے کہتے میں شرارت عود کرآئی ۔

بانونے بھی جوابا چھیڑا۔ '' کوئی نیا شکار'' '' '' دنہیں ..... بہت ہو چکا۔ اُٹ ول سکون مانگنا ہے۔'' '' کسی نے ہاتھ مانگا 'انگوشی پہنانے کوانگی مانگی؟'' '' نہیں نی الحال تو اُسن ہے۔''

'''اپنے بھائی کے لیے کوئی دوسری ہم جماعت لڑک زُکی؟''

" '' بمومت ہیں تہمیں الی گئی ہوں؟'' '' نظر کوئیس ، ول کوگئی ہو۔ تج بے نے بہی ثابت کیا ہے۔'' باٹو اُز حد سنجل کئی گئی۔ '' باٹو اُز حد سنجل کئی گئی۔

'''تمھارے جیسا چاندی کابدن اگر کلائی تو کیا ڈنیا کے کسی خطے میں بھی اُٹر ااور میری نظروں میں سایا تو دیر ہیں کروں گی۔ جیسے تمھارے پیچھیے ہاتھ دھوکر پڑ گئی تھی ،ایسے ہی اُس کا دامن کرفت میں نے لوں گی۔'' وہ آئی۔ دوجہ سر آئی کے اپنے میں کے اور میں بھی ہے۔''

''شعبہ ارس کی اتم مجید کے بارے میں بھی سوجا؟'' ''بال!'' عینی نے جھجک سے عاری کیج میں

مارچ۲۰۱۲م

سرید دوڑتے ہوئے بانی کی بانہوں میں ساگئ۔ ایسے میں ایک سکی ہونٹوں ہے پیسلی، وہ یکبارگی ہے بورے میں ایک سکی ہونٹوں ہے پیسلی، وہ یکبارگی ہے بورے میں ہوئے بند چاہتے ہوئے بدخان ہوکر چنج بڑی ۔ 'دنہیں! ایسانہیں ہوسکی۔ جسے بوری عربھائی سمجھا ہودا ہے جوانی کی وہلیز پروھندلائی ہوئی نظریں محبوب کیسے جھے تی ہیں نہیں! عنی جھوٹی ہے، شنم او منافق ہے اور وونوں راہ ذکن مجھے بھی اپنی روشن خیالی کی راہ

THE PARTY

کامران اسپورٹس بیک اورائیجی آٹھائے اپ دوستوں
کے ہمراہ خوش گیاں ہا تلتے ہوئے کی میں بانو کے
وروازے پر سے گزرتے ہوئے قرائھٹک گیا۔ بیبی کہیں
والی کی ونیا آباد ہوئی تھی۔ عشق میں سووے بازی نہیں کی
جاتی مگرول کوآباد کرنے والی نے آکسا کرائے مول تول پر
آبادہ کرلیا تھا۔ وہ جوانی کے جوش میں بساط سجا کرمد مقابل
بیٹھ گیا اور زندگی بحر نہ ہارنے کا ارادہ رکھنے والا آپ واحد میں
بیٹھ گیا اور زندگی بحر نہ ہارنے کا ارادہ رکھنے والا آپ واحد میں
ایک بازی ہارگیا۔ بند دروازے پر فکست خوردہ نگاہ و الی
میار کی بازی ہارگیا۔ بند دروازے پر فکست خوردہ نگاہ و الی
میار کی بازی ہارگیا۔ بند دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ آ و سے جائدگی
میار کی بازی ہارگیا۔ بانو نے آئ دروازہ بند کرنے کی
موائے ہورا کھول ویا۔ وہ سمجھا کہ مشاق نگاہیں اُسے و کھے
بہ جائے پورا کھول ویا۔ وہ سمجھا کہ مشاق نگاہیں اُسے و کھے
کار کود کھے رہی تھی۔ ہاران کی آ واز سُن کرکام ان ٹھٹکا، گھو ہا،
کار کود کھے رہی کے ایک

من چلے دوست نے پہلو ہیں کہنی چبھوئی۔''چل ہے ہیرو! آج ہے تم رُک کر چھے و کھنا چھوڑ دوء وُنیاشسیں و کیھ کر قدم بڑھانا بھول جائے گی۔''

اس نے سر جھالیا۔ پہلو میں کہیں ٹیس جا گی تھی۔ اپنا رویہ بھول گیا۔ بانو کے رومل کو و بکھ کرغم بار ہو گیا۔ ویوار کے ساتھ لگ کر کار کو راستہ ویتے ہوئے اُس نے بے اختیار پھر کھلے دروازے میں کھڑی ہاتھ ملاتی بانو کو دیکھا

اورا مے بڑھ گیا۔
شہراواور بینی نے اُس کے ول کی ویران وُ نیا کوشاواب
کر ویا تھا۔ وہ ویوانوں کی طرح بھاگ بھاگ کر اُن کی
تواضع کر رہی تھی۔ اُن کے آئے بھی جاتی تھی۔ آئیے بیں
بارہا بینی نے اُس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی گر بانو نے
بارہا بینی نے اُس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کی گر بانو نے
میں جیٹر کا مہمان بنایا اور شہراو کے پاس بٹھا وہا۔ جھونیز کی
میں سمیٹ لیڈا چاہتی تھی۔ شوق پیڈیرائی بین تھی وارونیس
ہوئی ، چا ندشر مساز ہو گیا۔ بینی نے اُس کے دونوں ہاتھ پکڑ
ہوئی ، چا ندشر مساز ہو گیا۔ بینی نے اُس کے دونوں ہاتھ پکڑ
ہوئی ، جا ندشکر لیج بین
بوئی ۔ "خدا کے لیے بانوا بہت ہو بھی، بس کر دو۔ تھک گئ

وه الطلائل - "تم أس خوتى كو معى مسؤل بين كرسكتيں جو اس وقت بير سے تن من مين ترجي ہوئي ہے۔"

شبزاونے ایک ملیہ ستائش اُس پر ڈائی پھر بالی کو ناطب کرتے ہوئے مو کو گفت کو ہو گیا۔

بانونے بالی اور شہراو کے لیے مہمان خانہ ہجاؤگھاتھا۔
نصف شب ہے کچھ پہلے وونوں سونے کے لیے چلے محیق نصف شب ہے کچھ پہلے وونوں سونے کے لیے چلے محیق کئی۔ جار پائی کی بائہہ ہے بدن رکز کر دوسری بائہہ ہے لیٹ گئی۔ جار پائی کی بائہہ ہے بدن رکز کر دوسری بائہہ ہے لیٹ گئی۔ بولی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ میں ای انحت ہے بیند کیسے آجاتی ہے آج سوچتی ہوں کہ میں ای انحت ہے بیند کیسے آجاتی ہوں۔ بچین اور یُوھا ہے ہیں بدن است کے حروم کیوں روئی ہوں۔ بچین اور یُوھا ہے ہیں بدن مراس مانگلاہے، جوانی میں بان کی تی کورکرتی ہے اور اُن جھوئی ایکھن کو بچن لیتی ہے۔ بیند خبر نیس وہ بچ کہ دری تھی یا بانو کا ول رکھنا جاتی ہے۔ بیند خبر نیس وہ وہ بچ کہ دری تھی یا بانو کا ول رکھنا جاتی

تھی ..... بانو کو عینی کا آرام وہ جہاری سائز بیڈیا وآ تھیا۔

اُس نے بیڈیر پہلی مرتبہ لیٹ کریمی احساس پایا تھا جس

مارج ١١٠١م.

. عینی نے کہا۔''جواب دونال!'' کے کی رہینی اُس کے سامنے مامی ہے آب کی ما نندر توب " بالى كى خوبصورتى لوگوں كو دكھائى تىيىں ويتى يہ ہركوئى ربی تھی۔ وہ احباس کمتری کے بوجھ تلے حیب کراپے أس كے ظاہر پر جاتا ہے، أس كے باطنى أجائے سى آ كليكو محسوسات کو چھیا گئی تھی جبکہ مینی عاد تا مند بھاڑ کر دل کے خرومیں کرتے۔"وہ بے بی سے بولی۔ میصیمولے کھوڑرائی هی۔ اُس گھڑی عنی اچا تک اپی عمرے کہیں بڑی ہوگئا۔ بَوٰی ہوئی جار پائیوں پرزیر دواٹ بلب کی ملتی روشنی سجیدگی ہے گویا ہوئی ۔ " تم ہی وہ لڑکی ہوجس نے بانی کے میں دونوں جوانیاں پہلو کے بکل مقابل میں لیٹی تھی۔ عینی اعدرکی تمام ترخوبصورتی کوو کھیرکھا ہے۔تم بال کوجانتی ہور نے اُس کے چرے پراہراتی لٹوں کو بڑے بیارے کا نول اُس کے طاہری اندھیارے اور باطنی روش تر وجود کو كي بيجي مينااوركها "تم في كياسوجا؟" بها يتي بواور ....اور ..... تم اي ده عورت موجو أس كي " محمن بارے میں؟" بانو کے کہیج میں تھکن اور خمار تنہائیوں کے خلاکور کرسمتی ہو۔" عینی کے مقابل آس کی مزاحمت و م تو ڈیے گئی تھی اور السيّن إوربالي كے بازے مس\_" وه جن ما نوں کوسننا گوارانہیں کرتی تھی واٹھی بانوں کے محافہ '' کوئی اور بات کرو۔'' بانونے بے جلت کہا۔ يرايي دليلول كوكمر بستة كرنے لكي تقى-عینی نے اُس کا بھرا بھرا گال سہلایا، نیلے ہوئوں کے ملحقة كرئے مل لوہے كے يائيوں والى بى جاريائيوں ہے تھے جزیروں کو چھٹرااور بڑے دی پیارے کہا۔" ہائی رِ رُوْلُ کِیوں کی غیرمنظم بساط چھی ہوئی تھی۔ایسے میں نسان کے روپ میں فرشتہ ہے۔ اُس نے معاشرے کے شہزاد نے ناشناس نغمہ بھیرویا۔'' بالی! میرے خاندان کی برشعلے کی تیش اور لیک ایے تن پر لی اورتم پر کوئی آ چی میس لِرِ كَمِالِ أَنِينًا و مامول اور كِيوبِهِي زاديال سبب مجھے بھائي آفے وی۔ کیا میں تھک کہدرہی موں؟" جھتی وین کیا امیری شادی اُن میں ہے کسی کے ساتھ بانونے اس کے ہوئو ٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔"مت کہو کھاؤر!" كرنے كے خوالان أن الب بھلائم بى بتاؤ، جن الركيوں كو أس نے زسان ہے ہاتھ مٹایا ہ پھر ہونٹول ہے لگا کر مِس آج تک بخش محتار باه وه محصے بھائی کیتی رہیں و اُن چوہا اور کہا۔"مہمان کے منہ پر ہاتھ میں رکھا جاتا ول پر ہاتھ رکھ کرآ تھوں پر مجاما جاتا ہے۔ بن نے جو بوجھا ۔ کے ساتھ میں کیسے شاوی کرسکتا ہوں۔" بالی نے حیرت محری نظروں سے اُسے دیکھا۔ آپ أس ا كاجواب دو .. اُن میں سے کسی کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں اور میرا وه گېري سانس علق ميں اُ تار کر بولي۔ " ماني نه ہوتا تو خیال ہے کہ پواے پایا کی بات مان لیما جا ہے۔ سمجھنے شاند میں گوبر کے وُھیر میں دھنس کرمر چکی ہوتی۔" ے کو کی مخص بھائی یا کوئی لڑکی بہن کسے بن سکتی ہے؟ بھائی " نبیں بلکہ اگر اُس نے بھی مجھے بے زخی ہے ویکھا بین تو صرف وہی ہوتے ہیں جوایک مال باپ کی اولاد ہوں۔ ویورا پی بھابھی کو ہاتی کہتا ہے، مال سجھتا ہے اور ہوتا تو میں ..... ' وہ بولتے بولتے رُک گئے۔ عینی نے جذبات آلود آواز میں کہا۔ "متم اُس کی محبت بھائی بن کرمبر پر جا دراوڑھا تا ہے مکر بھائی کی نا گہانی موت كوكسي تميمي مرازو ميں تولئے كے لائق نہيں ہو۔ كيا وہ بِأَ اللَّهُ وَالْمُ تَعْفِطُ حِما زُلِ مِن لا كَمْرُ الرِّمَا عِنْ شهراوي آئيس تيميل کمئين ۔ وہ باتی کو کم فہم، غيرتعليم خوبصورت ہے؟" بإفتة اورنيم جائل مجمتاتها كملنه يريية جل رماتها كدوه أن " " ہاں۔ اُس جیسا وُنیا میں کوئی نہیں۔" بالونے بادثوق یڑھ ہونے کے باوصف بہت کہرا تھا۔ستائش نگاہ ڈال کر انداز میں تائیدی۔ بولا ۔ وہ تو تھیک ہے مر ...... " "كياده مركز كي كوخوبصورت وكھائي ويتاہے؟"

وه مُعْلُكُ كُلّ سوال مشكل تعا-جواب أس م محمى لهيل

- elegion -

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" كيامكر؟" بالي منتضر موا-

"ایک لاک فرزانه، گزشته تمن جار برسول سے

أے محورنے لگا۔شبراد نے بیز کیا کہہ دیا تھا؟..... الجھ كر بونث كانت بوت بولا - "بال تو!"

شہزاد نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے ممری نظروں سے دیکھا، قدرے حمک کر بولا۔ مم دونوں کے مال باپ جَدا جُدا میں۔ بھائی تو کیا، ایک خاندان برادری کے جمی شاید میں تھے۔ ایک مال کا دودھ مجمى تم دونوں نے تہیں کی رکھا، پھر؟ ..... پھر کسے تم دونوں کے پیچ بھائی بہن جیسا خولی رشتہ اُستوار ہوگیا؟"

بانی کا حلق سو کھ گیا۔ نادیدہ کسیلی شئے کو نگلتے ہوئے خاموش رہا۔وہ ریشم کے کیڑے کی طرف اکسے جہار سوریشم ئن چکاتھا۔سانس رُ کئے لگی تو علطی کا احساس ہوا گیر تیز کمان یے نگل چکا تھا۔ را وِ فرارنہ یا کرسراہیمہ ،خفت بھری اور ہے بى آميز نگامول سے أسے ديمي لگا۔ أسے جن الفاظ ك ماعت بين أترك كي توقع تك نيس هي، وه كانول ش أتر كرد ماغ مين بكه كلا مواسيس دا الني الك سته\_

رات دیکرے دھرے میں یانے کی جنتو میں آئے کی طرف سرک رہی تھی اور ملحقہ دونوں کمروں کے اندر لھے و فكست يرمج موت والى شطرع بازيال أي فطرى ست رّ وی سے شاطروں کی الکنوں بلے تھڑک رہی تھیں۔ 位的公

دو پر کایر تکلف کھا تا تاول کرنے کے بعد جری مولی ليرين كرام في والے ساحلي رايت بري جيمور كر رفصت مو عُركتے ۔ بانی اُنھیں گاڑی تک جھوڑ آیا۔ مصم میتی بالوے مخاطب موا۔ "بانو! ميري جان! فان ف جانے بناكر بلاؤ تا كەمىر ۇ كان نرچاسكول - "

وہ چونگی۔ وہ مہلے بھی استے ہی بیار سے کہا کرتا تھا۔"میری جان!"

آج بھی اُسی انداز میں ، اُٹھی الفاظ کو دہرا رہا تھا مگر بانو کا دِل تیزی ہے دھڑ کنے لگا۔ مہری نظروں سے اُسے دیکھا۔وہ گڑ بردا کمیا ،گھبرا کر بولا۔ ' متمھاری طبیعت تو ٹھیک بال؟

وه كونى جواب ديد بغير أثد كر جو له بربيته كل-آ تکھیں جری مجری تھیں۔ گزشتہ رات کارت جگا انجی تک آ تھوں میں چیر رہا تھا۔ عینی نے رات بحرات بالی کے بدن کوایک جھٹی اسالگا۔ پھٹی پھٹی نگا ہوں سے سونے نہیں دیا تھا۔ اُس نے وہ سبق پر حادیا تھا جس نے

میرے آفس میں بطور میری پرسل سیکرٹری کام کرتی ہے۔ وہ میرے خاندان کی نہیں ملکہ دور بار کی رشتہ دار بھی نہیں ہے محض، اُس کی شاہت میں عینی کا ساعلس یاتے ہوئے میں نے اُسے اپنی مہن بنالیا۔ آفس کی سالاند تقریب میں إين إس لطيف رشيح كومشتهر بمي كرديا-وه جيم بهت الحيمي التى ہے۔ میں جا ہتا ہوں كدكوئى الى صورت فكا كديس ادروه أيك موجا تمين \_ بإيا كہتے ہيں كداييا موناممكن نبين \_ وہ اُسے میری جمن قرار دیتے ہوئے کری طرح حمرک دے ہیں۔ "شمراد کالبجہ ذم بدر مسیمر ہوتا جارہا تھا۔ یالی کے غیر معمولی انہاک کو دیکھ کر اُس نے سلسلہ گفت کو جوڑا۔ اُن کا میرے سوا کوئی نہیں۔ اُسے میں بی خوش ر کاسکنا ہوں ، مجھے وہی شادر کھ عتی ہے۔ ڈرتا ہوں ، ڈنیا کیا کے گی ، ڈِرتا ہوں یا یا اور ماما کا روبیہ کیا ہوگا؟ .....تم بٹاؤی مجھے اس مشکل کھڑی میں کیا کرنا جا ہے؟''

إِلَى كَ فِرَاحُ مَا سِينَ بِرِيلَ بِإِسْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمِنتَشْرِ يَهُو ي تَنْ كَنَيْنِ \_ بولا\_' الرأين كالآب كےعلاوہ ڈینامیں كوئی أینا آخرت بھی سنوار لیل کے۔ اگر دہ امیرے، اپنے میرول یر کھڑی ہے تو آپ کواہے یا یا کی بات ان کرضدر ک کڑ

لیا وہ میری میں میں ہے؟ "شراد کا انداز بہت

يقينا تبين الى في يقين له يس كها-''تم نےغورنبیں کیا، میں اُسے بہن کہنار ہاہوں۔'' کہنے ہے کیافرق پڑتا ہے۔'' الی مسکرایا۔ میں اُسے اپنی مال جائی بہن سمجھتا بھی ہوں۔'' ''سمجھنے ہے بھی کوئی فرق ٹیس پڑتا۔ وہ آپ کی بہن سس ب- "بالى فى الموس كي من كما-

شهراد کا سر جمک گیا۔ سوچ میں بر گیا۔ اجا تک، دُرامانی انداز میں ،سرأ مُحاكر، آنگھوں میں آئے تکھیں ڈال كر بولا۔ ' میں تمحاری بات مانیا ہوں۔ دُنیا بھی اِی قانون پر سر جھكاتى ہے۔ جوتم سوچتے مو، يس بھى وي سوچا مول کیونکہ فطری راہ ہر ایک مے لیے تھلی رہتی ہے۔ کیا بانو معماری بہن ہے؟"

مارج١١٠١ . 278 -

اُڑنے والی کئی راتوں کی میندچاہ لی تھی۔ کیتلی میں اُبال کھاتے وووھ پر نظریں جمائے ممین سوچوں کے تانے بانے مکتے ہوئے بانو کے جدُبات بھی بدن کی تکور کیتلی میں جوش کھانے گئے۔ول مینی کا ہم خیال ہواجا تا تھا۔

د ماغ سوجھ کی چار یائی پرادندھالیٹا ادوائن میں ایڑیاں پینسائے چان رہاتھا۔ 'دنہیں!اییانہیں ہوسکتا۔ بھائی، بھائی ای ہوتا ہے، بھی لباس بدل کرمجوب یاشو ہزئیں بن سکتا۔ عنی کی ونیا میں سب چلتا ہے۔ وہاں بھی کردکھانے والے لوگ بستے ہیں۔ و کیھنے کا دفت کس کے پاس نہیں ہے۔ سال آنیم غریبوں کی تبتی میں کردکھانے والاکوئی نہیں، جی

بالی نے جانے کا گھونٹ کھرتے ہوئے اُسے ٹہوکہ دیا۔ اُسے! تو یا گلوں کی طرح کیاسو ہے جارہی ہے؟ اُل م دہ ہے دِلی سے مسکرائی۔' بہوش کے ناخن لو۔ ہے جارے پاگل خاک سوچے ہیں، وہ تو بس روتے ، جیجتے یا تہتے لگاتے رہے ہیں گیونکہ اُن کے اس میں بہی پکھ گرنائی ہوتا ہے۔'

وہ خفت بھر سے اندازیں بولا۔ مبال کی کھال آتارنے

اس نے سردا ہ ہری اور سرمزید جھالیا۔ زندگی میں اس نے سردا ہ ہری اور سرمزید جھالیا۔ زندگی میں جائے ، اُسے تنہا جھوڑ وے۔ اُس کے جائے پر ول طول ہوگیا۔ اُسے جہرات کھی کہ جیسے اُس نے بینی کے مقابل میں ہوگیا۔ اُسے جہرات کی کہ جیسے اُس نے بینی کے مقابل میں سر جھکایا تھا، ایسے ، بی بالی ہمی شنراد کی بچھائی ہوئی بساط پر وسال کا احتساب کرنے گی۔ اُس نے کہاں تعلی کی تھی؟ جرنیں وسال کا احتساب کرنے گی۔ اُس نے کہاں تعلی کی تھی؟ جرنیں یادیس تھا۔ بالی کے قدم کس نیج پر ڈگھائے تھے؟ جرنیس میں کی ہوئے والاسلسلہ اُن کے جلومیں ہوئے ہوں مرسز اکا نہ م ہونے والاسلسلہ اُن کے جلومیں ہوئے ہوں مرسز اکا نہ م ہونے والاسلسلہ اُن کے جلومیں سرکنا چلاآ رہا تھا۔ اعصاب اُ بھی ایک دریا ہے رہم پائی سے نیروآ زیا ہوئے کے نظرا کے دریا پر تھیرجائی۔ سے نیروآ زیا ہوئے کے نظرا کے دریا پر تھیرجائی۔

ے نیروآ زیا ہوئے کے تطرافے دریا پر سیرجان۔ عیثی کی میٹھی یا تیں ، نشال نہ چھوڑنے والے طنز کے تیر اور پُر اسرار جملے دل ہی دل میں دُہرائے جاتی تھی۔ سوچے جاتی تھی کہ عینی کیا کہنا جا ہتی تھی حالانکہ وہ بلا جھجک ڈینے کی جوٹ پر کہ چئی تھی۔ اُس نے سمجھا دیا تھا کہ بالی کو کوئی

نہیں دےگا، بانو کوکوئی نہیں لےگا۔ دہ ہاتھوں کی کیروں میں اُلھے کرکرائی۔ ' ہائے آبا! وُ نیاوِل دالوں سے بھری ہے مگر میرے قریب جو بھی آتا ہے دہ دل دالائیس بلکہ کا نوں والا ہوتا ہے۔ سنتا ہے کہ میرا وجود دھندلایا ہوا ہے مگر میرے بدن کے تقدس کی خیرگی پر نظر نہیں ڈالٹا اور بلٹ جاتا ہے۔ بالی کی صورت کو دیکھنے دالوں کی نگاہ اُس کے

ہنراورشرافت پر کہیں پڑتی۔''
ایسے میں سوج کی بساط الن گئ۔ گزشتہ کی دِنوں سے
سوچا اور سمجھا سب غلط اور خانم محسوس ہونے لگا۔ وہ بھی
لوگوں کی طرح ہائی کو رو کرنے کا جرم سرز و کررہی تھی۔
فطرے سمجھانے گئی کہ بائی اُس کا بھائی جیس ہے۔ اُس کا
محافظ ہے۔ محافظ نے اُسے آئی تک آلام ومعائب سے
محافظ ہے۔ محافظ نے اُسے آئی تک آلام ومعائب سے
محافظ ہے۔ کے لیے اپنا آپ وحوب میں استادہ رکھا تھا۔ اُسے
محافظ تھی، شوہر بنائے سے انجھی اُسے والی محافظ کو بھائی
منائی تھی، شوہر بنائے سے انجھی تو وہ کی بھی۔ ایسے ہی وُنیا اُسے
مدا کرتی تھی۔ بائر بھی تو وہ کی بھی۔ ایسے ہی وُنیا اُسے
مُدا کرتی تھی۔ بائر بھی تو وہ کی بھی۔ اُسے ہوئی۔ وُورے بھی
مُدا کرتی تھی۔ بائر بھی تو وہ کی بھی۔ کردہی تھی۔ اُنے
مُدا کرتی تھی۔ وہ النہی مور کی بھی جس کے بیر بھی
موروت سے دو النہی مور کی بھت دکھائی دی۔ اپنی بھی
موروت سے دو النہی مور کی بھت دکھائی دی۔ اپنی بھی
موروت سے دو النہی مور کی بھت دکھائی دی۔ اپنی بھی
موروت سے دو النہی مور کی بھت دکھائی دی۔ اپنی بھی
موروت سے دو النہی مور کی بھت دکھائی دی۔ اپنی بھی

لے جس نے اپنی الکیوں کولو ہے کے خول میں بھنجے ڈالا ،کیا بھے پراُس کا کوئی تنہیں ہے؟'

زندگی الی ہی ہوئی ہے۔ پُل میں آ تکھوں کی بینائی کو اندھیاروں میں رشکی کھیل دی ہے۔ پُل میں آ تکھوں کی بینائی کو اندھیاروں میں رکھیل دی ہے۔ بینا ہوکر بالی ہے دور شیک تی۔ نابینا ہوکر اُس کے دور شیک تی۔ نابینا ہوکر اُس کی بانہوں میں بیانا چاہتی .....مر پھنے کو آ گیا۔ جھنگلنے اُس کی بانہوں میں بیانا چاہتی .....مر پھنے کو آ گیا۔ جھنگلنے ہوئی سوچوں ہے چھنگارا نہیں ملا تو صدف کے بارے میں سوچوں ہے چھنگارا نہیں ملا تو صدف کے بارے میں سوچوں کے بعد وہی اُس کی اکلوتی سیلی تھی۔ اُس نے ایک مرشیہ تلایا تھا کہ اُس اُس کی اکلوتی سیلی تھی۔ اُس نے ایک مرشیہ تلایا تھا کہ اُس

ویے گئے۔ بوبروانے گلی۔''عامی شکل دصورت والی تمیرا

ك بهائى في مير ب بالى كور ب جهيك ويا الولى خوش مما

صورت کیوں کر بالی کی زندگی میں جلوہ گر ہوسکتی ہے؟ مجھے

اُجالے میں جس نے اپنی تمام عرب کودی، جھے تکھارنے کے

مادج١١٠٢م

STANKE STANKE

کا پھو پی شہر کا معردف عالم دین ہے۔ صدف کے پال موبائل فون ہیں تھا جس کے سبب اُس کے پاس جانا ناگریر تھا۔ اُس نے جادرادڑھی اور صدف کے گھر پہنے گئی۔ حسن انقاق تھا کہ صدف کا والد کھر پس مل گیا جس نے اُسے اسینے بہنوئی کا نون نمبرو ہے ہوئے ہو تھا۔ "بیٹا! خیرتو ہے نال؟" وہ شجیدگی ہے ہوئی۔ "جی انگل! بیس نے میگزین میں ایک کہائی بڑھی تھی۔ تب سے ایک انجھن نے گھیر رکھا جے۔ اُسے شبکھانے کے لیے اُن سے پچھ دریافت کرنا جا ہتی ہوں۔"

علامہ صاحب نے بچھ توقف کے بعد بھاری آ وازیں سوال کیا۔ 'وہ ایک گھریں کیسے بیلے؟ '

دہ چونکہ پہلے ہی کہانی بن چکی تھی، اس لیے بغیر کی
پریشانی کے بولی۔ الزکی کے ہاں باپ ایک حاوث بی بی میر
جاتے ہیں۔ اس وفت لڑکی کی عمر بہ شکل چار پانچ ہاہ ہوتی
ہے۔ لڑکی کا کوئی رشتہ وار نہ ہونے کے سبب اُسے لڑکے کا
والدا ہے گھر لے آتا ہے اور اسے بیٹے کے ساتھ ساتھ اُس
کی پرورش بھی کرتا ہے۔ لڑکے کی والدہ بھی مریکی ہوتی
ہے۔ جب لڑکی پانچ چھ سال کی ہوتی ہوتی لڑکے کا باپ
بھی دونوں رہ جاتے ہیں۔ لڑکا بڑا ہونے کی وجہ سال کی موجہ سے لڑکی کا خیال

ر کھتا ہے اور اُس کی بردرش کرتا ہے۔ بہن بھائی کا فطری ہیار اُس دفت دَم تو ڑ دیتا ہے جب دونوں کو جوانی میں پئھ چارا ہے کہ دہ تو ایک دوسرے کے کھیجی نہیں لگتے۔

ہے کہ وہ وایک دوسرے سے ہی کا اس سے ۔
علامہ صاحب نے مسکرا کر کہا۔ "بنی احداث معیں سکتی رکھے۔ کہا یوں کو بس تفریخ اور عبرت کے حصول تک محدوو رکھنا جاہے ، زندگی پر انہیں اثر انداز ہونے کی مہلت نہیں دینا جاہے مگر لگتا ہے تم نے اس جھوٹی بنی کہائی کو اپنے ول پر لے کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ تم بے حدصاس ہو۔ حساس کوگ ایس اسے تک ہم بے حدصاس ہو۔ حساس کوگ ایس اسے علم میں موتے ہیں۔ یہ ہر حال! میں اسے علم کی ردشی میں تماری انجھن وور کرنے کی کوشش کرتا ہوں ، آسان لفظوں میں بتلا تا ہوں کہ دونوں کی شاوی میں سرطا ہرکوئی ترکاوٹ حائل میں ہے۔ ا

وہ اُسے تفصیل کے ساتھ بتلائے گئے۔ وہ مطمئن ہونے تک سنتی رہی پیرشکر بیدادا کرکے کال مقطع کرتے ہوئے برائی۔ "اِس کا مطلب ہے کہ مینی نے بھی کہا تھا۔"
ایک پر بیٹائی ہے جان جیموئی تو دوسری، آن دارد ہوئی۔ اِس طرف نہ تو مینی نے دھیان دیا تھا، نہ شخراؤ نے ادر نہ بی خوداً من کا ذبین این مسئلے کی نشا تد بی کر بایا تھا۔ اور نہ بی کا خبر طالبا ، کال ریسیو ہوئے پر بولی۔ "عینی! اُس نے مینی کا مبر طالبا ، کال ریسیو ہوئے پر بولی۔ "عینی!

''میٹری فراغت کوجیوڑ دو اینا رونے وهونے کا شوق پورا کرو۔''عینی نے ہس کرکہا۔

" تم نے بالی کو آبنانے کا مشورہ و سے ہوئے سے ہیں سوچا تھا کہ ہم دونوں کے شناختی کارڈ بن چکے ہیں جن کی رُد سے ہم دونوں قانونی طور پر بہن بھائی ہیں۔" بانو نے تھرآ میزانداز میں کہا۔

"نو پھرکیا ہے؟" عنی کی استعجاب بھری آ داز اُ بھری۔ "تم شاید میر کیات کو بھیٹین پائی ہو۔ دیکھوٹاں!اگر پھرکوئی شیطان ﷺ میں فیک پڑا اور اُس نے ہم پر مقدمہ کر دیا تو ....."

عینی ہنے گئی۔ فون میں چنیل ی جل تر نگ نج اسلی۔ بانو نے غصے سے جنر کا۔ ' یہ کیا بد کیزی ہے؟ میری جان پر بی ہوئی ہے اور تم ہے وقو فول کی طرح ہنس رہی ہو۔ کیا میری ہے ہی پر ہنس رہی ہو؟ '

عینی نے بروقب تمام خود پر قابو پایا مرآ واز سے متر ج

280-

شرارت کو زبانہ ہائی۔ بولی۔ 'مت گھبراؤ میری جان! اس موضوع پر شنبراد مجھ سے بحث کر چکا ہے۔ اُس کے ایک دوست کا برا بھائی دو تین سال کی عمر میں اللہ کو بیارا ہوگیا ۔ قصا۔ وہ غریب لوگ ہیں، اُنھیں جائیداد کے بٹوارے کا کوئی خوف لاحق نہیں ہے۔ بھائی نے اُن سے بات کی کرلی ہوف لاحق نہیں ہے۔ بھائی نے اُن سے بات کی کرلی ہے۔ سووا طے باچکا ہے۔ بالی کا شاختی کارڈ مجینک دیا جائے گا۔ مرنے والے کے برتھ سر فیفلیٹ اور رجش پیش جائے گا۔ مرنے والے کے برتھ سر فیفلیٹ اور رجش پیش آفس کے ریکارڈ میں موجود گھرانے کے افراو کی تحداوا ور گفتین کا تام اور ولدیت بدل جائے گی۔ پیسے والے ایسے ہی دُنیا کو بدل والے ہیں۔ میں بھی اپنی بیاری می دوست کی خوتی کو خوال کی خوال کی خوتی کی کی خوتی کی کی خوتی کی خوتی کی کی خوتی کی خوتی کی خوتی کی کی خوتی کی خوتی کی خوتی کی کی کی کی خوتی کی خوتی کی خوتی کی کر خوتی کی کر خوتی کی کر خوتی

''گر .....'' بانو کے سینے پر پڑی ہوئی بھاری سل ہٹتے۔ ہٹتے اپنی جان کا درگر جھوڑ گئی۔

''تم اینے شخصے ہے ذہن کواگر جمیے البحین خیزلفظوں سے دورر گھواور جو پچھیں نے کہا تھا، اُس پڑمل کرو۔ ہاتی تمام معاملات شنراد کے ذمہ رہے۔اوکے؟''عینی نے پیار

سے ہا۔ ''وہ تو تھیک ہے محربال شاید یہ سب پھے نہ کریائے۔ میں محماری باتوں میں آگئی ہوں، وہ میں آئے گااور بھر کر آسان سر پر اٹھا لے گا۔' بانو کے البجے میں اُن جان اندیشے کلبلا اُسٹھے۔

" أس كى قكرنه كرو، اپنى فكر كرو\_شنراد نے أے مناليا

ہے۔ ''نہیں!''بانونے پوری شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ ''میں سے کہتی ہوں لیقین نہیں آتا تو شنراوے پوچھ لو۔'' عینی کے لیجے سے یقین اور وٹو ق متر شخ تھا۔ و کیے لینا!''بانو کا ڈرائھی پوری طرح فرونیس ہوا تھا۔

و مکے لینا ا' 'یانو کا ڈرا بھی پوری طرح فردگیں ہوا تھا۔ ''س کو؟ تنہیں جمھاری جاں فگار جوانی کو یا جوانی کو اسٹے والے دیوائے پالی کو؟'' عینی شوخ ہوگئی۔

سرائے والے دیوائے بالی کو؟ ''غینی شوخ ہوگئی۔ ''بانو نے تیز کہے میں کہا اور حجب سے کال منقطع کروی۔ بدخو بی جانتی تھی کہ عینی کی رُبانِ تیز رَوکوروکا نہیں جاسکیا تھا اور ندائی وہ اُس کے وُومعانی جملوں کی ملغار کے سامنے زیادہ دیر تھرسکتی تھی۔ اُنٹر تی رات کے پہلو میں دونوں ایک دوسرے سے

نظری پُراکرسونے کی کوشش کررہے تھے۔ایسے پیل بانو اکھی، جھکے ہوئے سر کے ساتھ بالی کی چار پائی کی بانہہ سے لگ کر کھڑی ہوگی، بولی۔'' بالی! کیاتم جاگ رہے ہو؟'' وہ جاگ رہا تھا۔ سونے کی اداکاری کررہا تھا۔ بانو کے پکارنے پر خاموش ندرہ سکا، آ تکھیں موندے دھیرے سے بولا۔''ہاں! کیا بات ہے؟ تمھیں نیند کیوں نہیں آئی اُب تک؟''

بانو چار پائی کی بانہد پر فیک گئی۔ پہلے کی طرح بالی کے گانوں کو سبلانا چاہتی ہی۔ ہاتھ بردھایا مرکسی نادیدہ قوت نے باتھ پکڑلیا۔ ٹھٹک کرسوچنے گئی۔" یہ کیا ہوا؟ میر ابردھا ہوا ہاتھ گھٹم کیوں گیا؟ آج تک ایسانیس ہوا، آج کیوں ہوا ہے؟" بائی نے اُسے و کھا، کو گر رہ گیا، بولای نہانو! کے بائو! کے

تاد و کیاسوی رای مو؟"

وہ وہ اور کی جانب منہ کرتے ہوئی۔''میں اُسی بات کو بول ۔''میں اُسی بات کو بول ۔''میں اُسی بات کو بول ۔''میں اُسی بات کو بھور سے بیان کے دہنے پر مجھور سے بیٹی نے فلست دے وی آگیا تم بھی شمار اس کے ہو؟''

وہ فلست خوردہ لہجے ہیں بولا۔ 'وہ باتوں میں بھوت جیت گیا گریس ہار کر بھی ہارا ہوائیں ہوں۔ میرےخوابوں نے بھیے بڑے اور نے مقام پر قائز کر رکھا ہے۔ وہاں، جہاں پیراہا تھ بیس پر ہوائی کی بہن بیس ہواؤ کیا ہوا، میں ہم سے بیارتو کرتا ہوں نال اجس انسان کو دُنیا میں کوئی پند منیس کرتا، وہ تمھارے لائق کیوں کر ہوسکتا ہے۔ نہیں بالو نہیں انہوں انتمارے لیے آسان سے تاریق والے نہیں انتمارے لیے آسان ہو، کا ظرف انتا پست ہیں ہے کہ وہ تمھارے اُسطے وجود پر ورکشاپ کی کالک مل دے۔ تم چاند ہو، تم آسان ہو، تم مارت کے اور میں اپنے محمارے لیے فلک سے ہی ہم سراترے گا اور میں اپنے ہاتھوں تعمیں اُجالوں گا۔ تم فلر نہ کرو۔ ورونیس، میں وہی ہاتی ہوں، جس نے تمریخ تمھارے ورونیس، میں وہی ہاتی ہوں، جس نے تمریخ تمھارے کے کومقدم جانا۔ '' اِن بھونیکی رہ بالی ہوں، جس نے تمریخ تمھارے کے کومقدم جانا۔ '' اِن بھونیکی رہ بالی ہوں، جس نے تمریخ تمھارے کے کومقدم جانا۔ '' یا تو بھونیکی رہ بالی ہوں، جس نے تمریخ تمھارے کے کومقدم جانا۔ '' یا تو بھونیکی رہ بالی ہوں، جس نے تمریخ تمھارے کے کومقدم جانا۔ '' یا تو بھونیکی رہ بالی ہوں، جس نے تمریخ تمھارے کے کومقدم جانا۔ '' یا تو بھونیکی رہ بالی ہوں، جس نے تمریخ تمھارے کے کومقدم جانا۔ '' یا تو بھونیکی رہ '' یا تو بھونیکی رہ '' تو کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر و گے'' ' یا تو بھونیکی رہ '' تو کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر و گے'' ' یا تو بھونیکی رہ '' تو کیا تم محمد سے شادی نہیں کر و گے'' ' یا تو بھونیکی رہ '' تو کیا تم محمد سے شادی نہیں کر و گے'' '' یا تو بھونیکی رہ '' تو کیا تم محمد سے شادی نہیں کر و گے'' '' یا تو بھونیکی رہ '' تو کیا تم محمد سے شادی نہیں کر و گے'' '' یا تو بھونیکی کر و گے گئی کر اسے کی کی کر اس کر اس کر اس کی کی کر اس کر اس کر اس کی کر تم کر اس کر ا

بالی ایک دَم اُٹھ بیٹھا۔ پھاڑ کھانے سے انداز میں اُسے دیکھتے ہوئے درشق سے بولا۔'' کیاتم پاگل ہوگئ ہو؟ میں نے کوئی راہ نہ پاکرشنراد کے سامنے خاموثی اختیار کر لی محق جے اُس نے میرا اقرار مجھ لیا۔ میں تمھارے ساتھ

یں خواہ دوسرے انسانوں سے کم تر ہیں۔ مجھے وُ کھ مندود، پریشان ندکر دا در جا دُ، جا کرسوجا دُ۔ ججھے بہن گنوا کر بیوی حاصل کرنے کی حماقت پر مت اکساؤ۔''

دہ اُڑھ کھڑی ہوئی۔ اپن جاریائی پرجانے کی بہجائے بالی کی یائتی پر بیشر کراس کے بیروں سے لیٹ کررونے لکی۔ یول نگا جیسے روح تک میں اُن جان ی طمانیت سرایت کرگئی ہواور وہ تھوڑی ہی دیر میں روتے رونتے سو م کئی۔ کمرے کے پُرسکوت یا جول میں اُس کے نتھے نتھے خرافے کو بخ لگے۔ بالی کھی آ اٹھوں سے جیب ک کڑیوں کو گھورنے لگا۔ اُس کا ذہن بالکل مادُ ف ہوکررہ گیا۔ تھا۔وہ خالی الذہنی کی می کیفیت میں کھوکررہ کیا۔ یکی کہتے ہیں، الی حالت میں انسان نہ تواز ندون میں بھار ہوتا نے أؤر نه مردول مين ..... احساسات وجذبات ہے قطعاً عازی .... تنگرات اورا کنهاد دن سے میسر ماورا...

مر کرت ناک کیفیت دونوں، پر طویل دورا کی ہے لیے حادی رہی۔قسمت نے اُنھیں رشتوں کے پیج منعلق کر دیا۔ وہ مدتو مہن بھائی تھے اور ندہی ایک دوسر ہے کی چند محون کی دوری برداشت کرتے <u>تھے۔</u>

دنیا کی جھیلی پر مہینوں میں جا کے کہیں سرسوں پھوٹی ہے، محبت کی جھیلی پر لمحول میں گلاب أصحنے لکتے ہیں۔ بانو ا بين سالاندامتحانات سے فارغ مولى توعينى لے أسے فون پرخوش خبری دی کشنراد نے بالی کے متعلقہ تمام ترا آمور کو بہ صن پایہ خمیل تک پہنچا دیا ہے۔ اُس نے 'اقبال حسین' کو الفراقبال بناكرساج كے باتھ ميں نيا كھلونا تجاديا ہے۔ بانو قدرے بے چین ہوگئ۔ ومرنے والے تین سالہ يج كانام ظفرا قبال تفا؟''

معنی نے جواب ویا۔ 'مال حسن اتفاق دیکھو، جے معارى دُبال نے بالى كيدكر يكارنا سيكمانفاءأے أكنده مجى بالى كهدكر يكارتى رب كى \_امتحانات سے جان چھوٹ کئی ہے۔اَب راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ میں ادر شخراد چند دنوں تک لا ہور جارہے ہیں، سیرسائے کی غرض ہے۔ ارادہ ہے كہتم دونوں كومياں بيوى بنا كراا ہوريس معمل کریں گے۔شنراونے تم دونوں کے لیے نیاادرا چھوتا لانحمل تيار كرركها ہے۔ کیسے شادی کرسکتا ہوں؟ جس نظر نے مسمیں آج تک حرمت کے پردے میں لیٹے رکھا، جس دل نے تمحارے لبوں سے پھوٹنے والےلفظ بھائی میر دھڑ کنا شروع کیا اور ' ہالی' پر دھڑ کنا ہند کیا ، جن ہونٹو ل نے جمھا ری پیشائی کو چوم کرؤ عائمی دیں، کیسے بدل سکتے ہیں؟''

دہ بجیب ی کیفیت سے دوحار ہوگئ۔ سینے پر ہاتھ رکھا، پشت کے نکل لٹایا ادر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اُس کے تھنے بالوں میں ڈالتے ہوئے سکنے لگی۔ بیشانی پر جھکی ادر اپنے ساتھ ساتھ بالی کوجھی آنسوؤں ہے بھگونے لگی۔ بالی نے آئی تھیں بند کرلیل مجھانے لگا۔'' دیکھ بانو! دہ امیر ادر بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جو سوچیں، کرسکتے ہیں۔ہم غریب لوگ ہیں۔ایک بی خواب کی زندگی بحریس کامیانی ہے آبیاری كركيس تو برى بات ب- درخت لكانے دالا بھى أي ماتھوں سے اس کی جہلیاں ہیں کا شا۔ کی کو کے دردی سے كافْ يُمِينِ ويتأمَّرُ ثَمُ كَيَاجِانُو، درخت لكَانا كيا بُوتا ہے؟'' دو سنگی''میں جانتی ہوں۔ تم بھول گئے ہو کہ تمصّارے لگائے ہوئے سیجر کو تھارے ہاتھوں کی آبیاری کی ای طلب رہی ہے۔ کوئی اور جھو لے قور الگاہے۔

الی نے زی سے تی میں سر ہلایا۔ " بالى اجوكوني بهي سجها سكنا تفاء عني في جي سجها ديا ے۔ایک زماند تھا جب لڑکی اپنی عزت بچانے والے کو ایی عزت کا ما لک قرار دیا کرتی تھی ادر پھرزندگی میں کسی کو ایے قریب سین فیلی دی تھی۔ سمجھلو، ہم اُی زبانے کے ہیں۔ تم میرے مالک ہو۔ تم نے میری نادیدہ رکوں میں خون کی کروش سرایت کی ،تم نے مجھے زندہ رکھا ،تم بی میرے مالک ہو۔ مجھے دورشتہ بھی منظور تھا جس کاعنوان تم نے جھے از بر کرایا۔ جھے یہ تعلق بھی بیارا ہے جس کا ادراک عینی نے میرے تلب دزین میں جگایا۔ بالی! بجھے تمعارے علاده دُنيا كاكوني مردخوش نبيس ركاسكتا-''

بالى أيك كك أسے و كيور باتھا۔ دہ خاموش ہوني تو بے اختيار كامرَ الى بهوئي آ دازيس بولا ـ "متم يرهي للهي بهو، باتوں كا بشر جائتي موريس لوي كوتو رث مورث والاجال ہوں اسمجھا نہیں سکتاتم خود ہی سبھنے کی کوشش کرد کہ تمھارا ادر میرا کوئی جوز میں۔ ہم کچے دھامے میں کہ کوئی جیسے فاے کا تھوے، جہال سے جاہے کاٹ دے، ہم انسان

- Hely

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الإلمي الأكافها تراحا فراعا تناوية وإوكا 70 - 140 4 collaboration والمسارك المراجع المواجع والمحاج والمساوية كالماسة كالأسدي الكيارال كالوسة والان William Lot W. Shiphya of Late Control of the Control عقرى وكالأثار ليشدون كوملت الاائمان أمكل

الرافيات كالأنار كالأتراب لوساكيها لياس والمراكز والمراكز والمال كالرادي

Sat 1 / 4 ml with 15 8/11 المرب المرقى كي أنهاج الدين والأن الأنواجي والم مِمَالُ دِرْهِا ﴿ قُلْ فَا رَبِّ رَبِينَا كَا رَجُوْمُ وَالْهُ وَهُمُ لِيَوْمُونِي لِمَا إِنَّ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ مُنْ اللّهِ اللّهِ مُورِينَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ وبالمراجع وتباكران المراف كالمالي كالمتحافظ المراجع LUSTELLINGTON ELE

L. S. S. E. C. Edward المرس كالمنتية عالافتناد منوالي واستنكر والحاراخ مية أشاك بوطنت يث منارخ کا توشق کروایا تی کورد کا با بساک اطار دارگ خارجی موجه کارگی سے تشوی انداز کیا گیا آماز داخ و لا الى كا وَيْهِ وَلِي أَلِي مِنْ مُولِي لِي مِنْ كَامَا إِي الْمُعْلِينِ عِينَ ويبيلك والمثكل بصافان كالخوشخ أوالي مكانكت العراقد كراث كرافي وأروال أثر أعدادا و ل موسل بترمز [١٥ د معاسط كر معادي الأخواد يدائر . الم المتحدث المتحدد إلى -

وميري تسوك ويخل كافلان وافتدالا Land in the strain of the for

 $\leq 65 \log \phi \log a \approx 25 \log b \log L$  at からないといというかかいかのた 5478 F - G = Comme 2 6 1 200 مهارت کیس آونکھا ایاتھ۔

وروانه فياتو أقدار المستام والمتواها الماكمية ول والإدريمة أن جون كرايك إيد تعايرا ب とうかんかないかいかいのかにより الأكيدية فارشاق الاستارك الاستان 11 6 6 14 50 15 15 15 86 rest CURRY & Child & Stanger 200 - U. J. - V. W. Maliney By E-ASINDER TOWNER يت مينان بيال بحدارة لا تاكنية

إسرية بكت كالتراب والدائية تراويرة لاحما كل كورا المراكب في دور المدارك الموادك المواد CLERCH MULLIS DOWN المدر كرافيا أكاريم المائي المائي المنطقال 62 44 6 6411 65.6 6.16 وبراولات موسد كاروه كالمائل لك أالفر يطلبه وينا وتتناه ولأكب الواكور فلي تأكه الاور موها وتلية Will at the fell of the wind with العاش ميرا كي توزي بركي آواز الآن الإواشي الميان محتاه الياس بيرا كي توزي بولا الاركي المواسي المركز اللي عن أن جوالي بيرة عن لا م تدعى كريجار جول كالاراكما يشرونه والموري يحورونها 216/2011/16/16/16/16 - beat Wy Kny John programme deposit of the 26 200 6 12 A1, 8 - 364 کانوی کے جہزا گئے ویک دوعوں کے وارعوا کو ) ویٹ سے طابق کی کا خواہد ہا کے کانوکی وال سے ۔ ئے اربیک لائم عاج کہ فیز آبائی ہے۔ اللہ

Prince

7 100

## مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



تربیت بھی کیمی لیڈرنے اُس کے تھیل کو بہت سراہا اور یفین دلایا که ده دن زیاده دورنبین، جب د دقوی کرکٹ ٹیم کا حمہ بن کرشہرت کے فلک برجا ند بن کر چیکنے کیے گا۔" بانو نے اُسے مبار کہاد دی، این مجبوری کے اظہار كاعاده كيا ادر كهام مم دونول ناحل مجه سے خيا موسے۔ میں گزرے کل میں تمھاری نظروں میں آئی تھی، آنے والے کل میں ادجیل ہوجا دک گی۔لوگ کہتے ہیں، زندگی محبت کرنے کے لیے کم ہے ہتم لوگوں نے بکل دو بکل کے. ساتھ میں بھی ناراضی کا وقت نکال لیا۔ یہ ہرحال! کا مران كاستقبل ردش ب-أبي بمي تحك كر، مايوس موكريا غز دہ ہوکر زُ گنامیں جاہیے۔ میں ٹیایداُسے دہ تقویت نہ دے یاتی جس کا اُسے ضرورت ہے۔" اليه من صدف على الفي الله على علم المال

شانیائی کے مراحل طے کر چکی تھی، وہ بھی ملنے کے لیے آ. میں ادرسفر برخیر کی دعا میں دیتے ہوئے رابط رکھنے کی استدعا کرنے لکیں۔ دہ جیوٹ پر جموٹ بولتی جارہ کا تھی، حصوتے وغدے کرتی جاتی تھی جبکہ جاتی تھی کہ وہ رابط میں کریائے گی۔ جہاں ہے بھی گی، ملیک کر نہ دیکھ یائی۔ ا یک عیشی تھی جو اُس کی ہدامتوں مجر کے دجود کے ساتھ رنہ جانے کیوں چٹی رہ کی تھی د کرندان کی ہجرتوں کا ساتھ سوائے بالی کے کوئی میں دے بایا تھا۔

بداجرت ملے سے خدا گانے راحت راہ س می کھ موجودتها محرأب كآنسودل كى كيتين تحى بيشايك كجر یے نکلتے ہوے دوسرے مرکے بارے میں ایل موجا کر آ تھی۔ آج سوچ سوچ کر باڈل ہونے گلی تھی۔اذن سفرنے أس كے بدن ميں عجيب اورناشناس بے تالي بحردي ص زندگی میں پہلی مرتبہ لا ہور دیکھا۔ لا ہور دیکھینے کی چیز ے، ہرکوئی کہا تھا۔ دہ مچٹی مجٹی اسلوں سے انسانوں کے ار وحام کو و کی روی تھی اور سوچ روی تھی، عینی بچ کہتی تھی۔ یہاں انسان کواپنا کھویا ہوا د جود بھی تلاش بسیار کے بعد میسر مہیں آتا، کوئی جھے کول کر کوج یائے گا۔ دیے بھی کھوجنے دالا اُب کو ٹی تہیں رہااد راکگیا ہے ، پُرفتن زندگی کے تظیف وہ ایام رخصت ہونے دالے میں جم ون سے نام کے ساتھ وچیلی عرامت اور شرمساری کی جونگ جھڑ گئ ے، دجودے محدوث العقن موامل كليل موكما ہے ادر أب

کوئی بھی جھے سونچہ کر تھنے ہیں سکیڑے گا۔' بالی سامان واللے ٹرک کے ساتھ آ رہا تھا جبکہ ڈہ بس کے ذرنعہ لا ہور کی تی موبائل بون کان سے لگائے بس اسٹینڈ سے باہر نظی، عینی کی راہ نمائی میں رکشہ پر بیتھی اور نادیدہ منزل کی طرف گامزن ہوگئ۔ ایسے میں اُس کے پورے د جو دیس میجان مجرا ہوا تھا۔ میٹی ادر شہراد نے اُ نے آبک نونغیر شدہ ہاؤسٹک کالونی میں بلایا تھا۔ <u>پینچنے</u> پر ہڑے تیاک ہے لئے۔أے اپنی معیت میں لے کراکٹ جھوٹی مر بہت خوبصورت کو تھی کے دردازے پر پہنچے۔ عینی نے أس كى كمريس بازو حمائل كرتے ہوئے جو س كها-" ويكير بالوا ميسمهين اين جعامهي تهين بناسكي مرتين نے این وفا کاحق اوا کردیا ہے۔ اُب تم اِس چھوئے سے تاج کل یس این بالی کے ساتھ وٹن وخرم رہ علی ہو۔" ، ما نو نے محینی محینی تنظر وں سے تاج کل کود مکھا۔ ہما اِلگا رہ تی۔ آ محص پوری وسعت میں کو لئے ہوئے علالي-" يج ميشي

عینی نے اُے آہے ہم قدم جلاتے ہوئے کر کا ورواز و کھولاء اندر واقل ہوئی اور آیک آیک مره وکھاتے ہوئے خوتی سے چلا کی گئے میر مھارا بیڈر دم، میر مااسٹور اور اوجرو مجمو ..... ڈرانگ روم .... يہال مب مجھ ہے اور حریثے کی بات ہے کہ صرف تم حارات جمحارا اور اس بالی کے سواکوئی شر کے تہیں اور آب آ گے تھا ری مرضی کہ من من بدا کرتی ہو۔"

بانوکاچره سُرخ موگیا۔ فرواتشکر ہے بینی ہے جنگ گی، اُس كے الحول كوچوم كما تكھول سے لگاتے ہوئے چھوٹ پیوٹ کررد نے لگی۔ ایسے میں تنبراد نے دِلاسددیا، کندھوں ے پکڑ کراین جانب موڑااور بیار سے پولا۔ ''تم نے مجھے بے دفا سمجما تھا مرمیری مجبور یول سے آ کمی عاصل میں ک محیٰ۔ میں نے مملی طور برائی محبت کوم برآ شکار کردیا ہے۔ بحطے، درخت پرمیری نیم پلیٹ ہیں گی مر مجھے تو بس ایک ورخت لگانا تھا، لگا دیا۔ اُبتم جانو، تمھاری قسمت جانے اور بال ..... ميس في باني ك ليه ايك دكان كرابه ير حاصل كرنى بهدأ المادر كلك يار نزينات موسة دسيع يانے پر برنس كى داغ تل ڈالى بياب در کشاپ کا مالک تو کہلائے گا مراس کے بدن پر، جے تم سی

- مارچ١١٠١٠

الازند کا کہا گھیٹا ہو آن انراع کے سیدا کیا گئی۔ اگروع کے بھیلیے مدہ کیا اس کی کر کر کا خار درگی دالان کے دو سے دربرائی سائی ہے کی تاریخ علی کہا '' میٹنی گئی آن اگرون کی دو سک کئی افارے کا ہے کہ کہانگاری کے ماہدی۔

إِنْ هِمَا إِنَّ أَنْ الْمَا لَمْ فَيْ الْمِأْلِ الْحُولَ لَهِ

بيد الريال فيودي من المائيل الكريل الميليل الميليل الميليل الميليل الميليل الميليل الميليل الميليل الميليل الم كالوار الميليل الميليل

J. C. 11 . 5 14.65 روان کا این کردن کا این کا کے انتظامی ایک کا انتخاب اللہ کا کا کا کا نے فراد کے ا Capital and company of High pit fill streets Nec Station I frenze 1384 A July Bon 19 18 A1.600 1 460 6 4 60 6 10 100 - 13 4-67-61/18-61/18-61 Same 1888 18 16 18 1016 COTHE LACESTAN LANGT CONTER アメールというはとけらりなっか الدجور وزركوا ويعدي بدارعات يطرفوان تروو كرواريد في زوك بيد كالموالية لصيابات محيمان والماتيمة كالشاوا والمنصق

ا المؤاركي المرافع بين المؤاركي المؤاركي المؤاركي المؤاركي المؤاركي المؤاركي المؤاركي المؤاركي المؤاركي المؤار المؤاركي المؤاركي المؤاركي المؤاركي المؤاركية المؤاركي

الخواج علی آئی کے ایس کرنا ہے۔ اور ال سال کو کرکر جہ کی اس کرنا ہے۔ ایک میں المسائل کی المسائل کی المائل کے محاصرہ کرنے کہا ہے کہ کہ کا میں کہ اسٹان کی المائل کے محاصرہ کرنے کہا تھے کہا کہ المسائل کے اسٹان کی المائل کے المائل میں اسٹان کی کہا ہے کہا گھا کہ المسائل کے المائل کی المائل

المن المنافقات المستقدمة المنافقات المنافقات

الكيد الله المؤلف المؤلف المعام والمدل الكرام المواد بال شيرة الإيمان المستركز والشائل المستركز والم

ــــــ فلرج ١٩١٩م

 $R^{\alpha}(x) = \{x^{\alpha} \in \mathcal{X}_{\alpha} \mid x \in \mathcal{X}_{\alpha}\}$ ويارين والانتبال بكرفران بالمرتبط ومعاجره William J. L. 1

Halle make little with the جامية كي الميالي عن كلما بينا تور أي حق بين المحاملية والساب بالمرامن ويتصعونانها كرشخ وصاحب كوا

كتهاية بهم والتحيالي والإصفر إلااياء Sazza Bld De = 13/1565 الأراج في في المنازل في المنازل المنازل في المنازل المنازلة المناز الأكساك والكاركة والمتابعة والأراز كالزاركة March Strange Line Strange miles to sold - I be take district of profiler Show to مائن و المراجع المسلم المسلم المستراجع المستراجع المستراج المستراج

Block norman the Under Hollagon والمحايكا من كالمراكد

الم الم المراجعة المنظم المدين جوارا الم مبغله المتبال تتعاجب أمرادمي أكراه وأورطلعيناكر ف وريد بالريد الأكار الموادية المادي المادي المادي المادي المادي الولاية أسائك والواسوسية الكالولوك في الما المحترية وكلب عربليا والأراق الاراكات وقاريه إلا الكورة والكواف مراه يطوع المماري which is the way the state and

1 Stall Star poller Sinhall ことかをしているいかりとって

Sex 39 ( 2 102 شخوان يرفض بملا تعالم الماران بسائل فوالساليان

کوں کے لیے تنا مدالیت کا آخر کا من سے بھاک ایکٹے مرسلے ممال کا ان کھاڑیا اگل کئر ہاند

-- Telepope - 2

6462 = 575 16 / Signish المرق برئے ہوئے فائق کے من مرکو کھانا کش ویا۔ وتسلما وأوراؤه فيتكو كمأس فيادنها يتصديها كياتها 

والريدي مخاجه بالذكاء تبديح كما الاستعاقفاء 上力を むいとびかりをおかりこう ے مارز ہے کرم ہوئے گاری ڈکٹے تھے اکو کے اوزيده كمها كرافك والريائي الرياع المسكنا والوسيه كما أربيا وزاب كيام اخال ناك.

10-10-5-512-6252525 ENGLISHED LICENT

. گرواردان-

ئى ئى ئىلىنى ئىلىنىدىكى بەلگىلىكىلىكى ئىلىنىڭ ئىلىنىدىكى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنى マングルからなどがかんのいが こったか وكلاني المستدا وشوكل فتحر كتراكم أنواه وكالأولوك المساكل كُوْ وَيَا يَجُونُ اللَّهُ مِنْ أَرْضِ أَرْضِ كَالْوَالِي تُمْ أَنَّ كُولُونَا مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنَّ كُولُون Janibar Just with but the hand the boat 112 E Str. - 25 # 25 L & L & شريكا وقد أكراك عين فالدماك والأكرال منول كالرام كالمرتجون كالمنطط فالمتنافظ Well- all & You En Willer 1 8 2 6 8 8 5 6 6 2 10 0 miles الله المراج المراكب المراج الم يد الركولية كار والرشوع الرسوى على TEVALLER STATE والماركان كالمساكا فواليات بالمدانيا كالراقية كأراز تحوال ہے جبھا بھر بالدوركا قبل كالان تحج الرور و ب المارملون كالمهد فيساكي كالألا كالمارك

وهُ إِلَا الْمُولِ عِلَى وَهُ كُو إِنَّهُ جِوالِينَا لِي الْحُولِ اللَّهِ عِلَا مِنْ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّ العفال الكام عاد عن بالماسكالف محرطين يؤوان والمترك كسبة ولها بالأستحدارك يتراء بموان عل المسلمة والموالية المرادي إلى المارية مراساتك كالمتاكان شريخ والمارك فرياك الكيد المست تكيان ارميل عبال مجدا في الويا يكن كيث إ

APPLY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF

وَيُرِيرُ مِن مُولِي فِي فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَاللّ 41884 424 50 37647

wife the train J. 44 8 3 18 6 6 6 5 7 18 18 40 عديدل كالأراداك الإينات عرائز كالمتار والمنتي - Brichald Williams 1180 3/18 SUBBARA 122 and described in which المادير القراق

والأرازي والنازكي ومناأي وساول والكل ورال عد المائة الصداري والأراب المائة الدل الأراق والانتراكي مراعد قائر إساعل إ قد طائبة في أنَّا و موز في عنه والمساق لك في معول King of Eter English it المكاريج فتحر ألياته وكالوسكري سفاة والأزاران ويألو وكأل لغيرو كي يتوعي بالوي كرفوان بالكوان الكري كال Entitle 6 Billion Edition Para Salar Vinder pill Light College Ly City C والمراسات أك مزوك أوجعي الأسف المواكد الما nis Horofings adversaria alist Sile in I Special

ويوبر عضارة لالرجو الدكن والمحارب كالإسلام المحارية المدكة وعديت عيد الكوائل الرابعي برساك كهرتيال المنافعة لأعداله كالكالماس

nadolek Bolanez (Kushin Tekla) "Interligi kilik di Kushin Tekla "Lati kan Bolanez ("Latin -Fore State

" بالتأمل معني كمار الأكويمان British wen 20 for Later

ويوازو والمساورة والمساورة روعي حررو والعدول فادل عالم على الدانجادة مُمَّا كُور من ركا كُما- لوع جار يحت كا يارالاك والع مر المرائد عوام عروات إلا عادي وي العامل إنهام على الأواد مين براق كالأورا والألك عاديان Low Hot of all to million de where I might be to the BY

لكيدين ورزته وكالترجع محرادواه قبلت شيري فيكراني الماليان بمبتدئ تكسيم كمادي Lasting and the الزامازة ريسناه كالراعد وكالباحر عالاكاكرا

الورادين والإياب ما الماك الأواليا 至年4月上旬1月日日日 1000 classical properties FOR WANTEL ZARDINE SEYS Killy L JETTER HOLD BUNCH IS المعارة الراباة الأرابة الأرابة المارية المارية المراز ت ورا ما مارا استان المراجرة التراكر المتراها والااكرمزموة

Bearing the からかんまいとりは かとい - Land 1985

الإنجازة الإستارة الله بين المان يكون أوالا أواق كما - 31 March 18 2 19 19 18 24

المراغ كالول الموكور فالدول على المرافظ من المرافظ من المرافظ المواقع المرافظ المواقع المرافظ المواقع المواقع ا اللواك فرايش والماع في اللوحود ع كالان Salarita (A

ك جي الديج المول مرت عالى كيدي أفأة ل يوكي ولي والمدركة كمراوعة أيد الكارات

عاري ١٠١١.

تو وو بھی مریشان ہوگیا۔ شنی کو ہلایا تو اُس نے ڈھاری بندهائي۔''ڈاکڑ کھیک گہتی ہے۔آئ کل زیجی کے آپریش كى صورت حال بهت بمبتر اور حوصل بخش بيد الرند كرو، الله بھلا کرے گا۔ دل کولگاؤ گی تو اپن صحت خراب کر میٹھو گی۔'' "عيني المحصة رلك رباب- "ده ارزقي مولى آوازيس محکھمانی۔

"میں جول نال!" عینی نے کہا۔" میں اور شہراد آ پریشن کے وقت تمحارے پاس موجود ہوں گئے۔ ڈرو مت جمعیں ہم مرنے نبیں دیں مے۔ آبھی تو ہم نے تمعارا بچوں سے بھرا ہوا آ مگن دیکھناہے۔ آبھی چھٹی نبیس کے گی ميري حال الح

" بمجھے اپنی زندگی کا ڈرنبیں ، اُس کوسوچتی ہوں تو ول

يني لكا بي فرورويان. "أس كى زُندگى الله ہے ماتكو، احتياط كردادروقيا فو قيا ڈاکٹر کے پاس جاتی رہا کرو۔اُسے پچھے تھی ہیں ہوگا۔' عینی نے کہا۔ ادر ہاں اشتراد بتار ہاتھا کہ شاہ سائیں نے اُس کی يرسش سيكرثري كوبهلا مجسلا بمؤتمها را موجوده يبة حاصل كرليا ہے۔ ممکن ہے کیدوہ اپنی خشونت کو سکیس پہنچانے کے لیے کوئی شرارت کرئے۔ایسے میں تم ڈرمے بغیر، یورے اعتاد ے أس كاسا مناكروكي اورائي سين عمال على رابوكي۔ أے دھيكا سالكا۔ ووكيا كرسكانے؟ "

میں بولی۔ ' میں سمھنے کی بات ہے کہ دہ تھارا کہ بھی بگازمیں سکا۔ اُس نے آب تک محض محصاری بودل ک دجہ ہے بیش قدی کی ہے۔ تم تفیر کراس کا مقابلہ کردگی تو وہ ويحطي بيرول بماك جائة كالمجنى؟"

وه تُحَلِيُّ شَكِينَا لَهِ مِن بولي." سجو كُنَّ مُرشَّمين ميرا ساتھ دینا ہوگا۔''

'' نظّی ہوتم! میں تھا را ساتھ نیس دوں گی تو کون دے كا؟ " عَنْي مُسْكِرانِي \_ " جبيها كها ہے، ديسا كرواور الله مياں ہے اپن اورائے بحے کی سلامتی ہانگو۔خدا حافظ!" عینی کی تھیجت برخمل ہیرا ہو کر حدا کے حضور حک گئی۔ جونہی وِل میں کوئی اندیشہ مرمرانے لگنا، وضوکر کے جائے

نماز پر بینه جاتی اور ہرخوف ہے بے نیاز ہوجاتی۔ جُون جوں خوشی کی ساعت قریب آتی گئی، تکلیف می*س* اضافہ ہوتا گیا۔ بالی أے لے كرشرك برے مينزى

اسپتالون میں گیا۔ اُس کا معروف ڈاکٹرز سے چیک اُپ كروايا - بركس ن آيريش تجويز كرت بوع تاريخ مقرر كردى \_ چونك نارىل د ليورى كى كونى مخبائش نيين تقى، إس لیے انتظار کوفضول قرار دیا گیا۔

بانونے مینی کواطلاع كردى ادر فوراً كينے كى درخواست كى عينى اورشنراو كرسے رواند مونے كے تو أنبول نے نون پر یا توکوسلی ویتے ہوئے ای روائل سے مطلع کر دیا۔ سنهر بهر ساڑھے تین ہے ، بالی ادر بالو اُدھیز عمر تو کرانی سمیت گرے نظے گی میں کیلئی موجود تی یا گی بے آ يريش كياجانا مقرر تفار بالى في كاركا در دازه كهولا ،أت منت كا اشاره كرت موسة اكلا دردازه كفولا اور بيمنايي جا ہتا تھا کہ جونک کرفقم کمیا گلی میں سنیدرنگ کی ٹی پیجماتی کارواخل ہوئی۔ چند محول کے بعد اس کے عقب میں آئی ہوئی بولیس کی مومائل وین دکھائی دی۔ بڑے ول کی ز دروار ج ج اہد کے ساتھ دونوں گاڑیاں اُن کی سکسی کے مقابل آن رکیں۔ بولیس دین <u>کرحقی جھے سے تین جا</u>را سائ كودے اور تنيس سنها لتے ہوئے بالى تك بہتے۔ وہ مولق بناديدے محارف كفر افعال ايس من سفيد كاركا يجيلا دردازه کھول کر نکلنے دائے شاہ سائیں پرنظر پڑی تو یکبارگی ہے ول دھڑک اُنھا۔ کاٹو تو بدن میں کہو کے مصداق وہ ز بین میں گڑ سا گیا۔ ہانونیکسی کے انڈر میٹی شاہ سائیں کو مراسم فلا مول دے مور رسی جی ۔اس کے سال و گان ين بحي سن فقا كد يون، أجا يك، بغير اطراع كم شاه ساعين كي دن أس كراية عن حائل بوجاع كار پولیس دین کے الحلے کیمن سے ایک درشت چرے والا المكارأتر ااور تيزتير قدم أمحا تا مواشاه سائي كي ياس بہجا۔ مالی کی طرف انگل کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ' یہی دهمرودد بياماتي؟

ی کہاجاتا ہے کہ قانون کے ہاتھ میں ڈیڈ انہیں ہوتا، ڈیڈے والا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے چلتا ہے۔ شاہ سائیں کی فرعونیت کی آبیاری کے لیے قانون کئے ہلی کی طرن أس كي آم باته بالده كفرا تفار اس في استبرائيه نگاه مالى يروالى، حيك كرفيكسى كاندرجها تكنيك كوشش كي اورا بني ياث دارآ وازيس بولايه مان محانيدار صاحب! یمی وه قعین ہے جس نے ای سکی بہن کے سیاتھ

التراك والمراجع والمراجع المراكز المراكز والمراكز والمراكز يون كان الأراج عند الماس كان الأرامي Jahan Jak

بالأورش بيدي وكالأكلاك المسائلة والرواوات والإلاق فتحكم والمان And Top Sold of John Sold ملك أن كون و و لوب محمل بيت ركول مخر و وي كن ب - Charita Common Sta والمنتق مع والمنافز المتقل بالمقارص وبالماثورا

- Pot 120 بالأكالي فيوحم فيطور كرئت تفاء فياتيا الكساتها સ્ટીક્સિફાઇન્ટ્રિક્સિફ્ટિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક જિલ્લામાં આવેલા જોઇન્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક્સિફિક

11/2 11-12 12 0 20 18 John 18 20 18 1 LUN 304 700 00 18 8 18 10 10 10 مان الألواق المناكلة والمناكزة الرور المراتيل كا عالى كان بي ويركال كافت CHELLING SOLLEN 生まれずれんからけたいりから 大きないがんしょう かんしょ 380 Holy Vory 1 2 2 1 ひじからんばつけれるとしょう na - សេនី នៃនៅកែសល់មហុងនៃនៅប្រើប្រែកប 

- Brank B. D. ES-Signal Sugar Ent ملكن الريانية عادما كما يالك تعمل الاوقال الد 1-504500012212141101 BLEWORLUW- Docker ارج بريد و كا إنهاء اجتب كنا إقالما كم - Lie Sill-Like Alganie Sand of bearing المن عند المالي من والعد الألك المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية O SUBJURY TOWN SHOULD VIN

والكارا كلنيما ومشدزه بالمدكن لمورة عليل وكركتما المد بيتناويجول بخروا متامة ألياء كمياء بياه سارت كالمرزاحة والماكاليس كاحتدوت 6-16-17 ( 1-16-16 ) 1 ( 1-16-16 ) 16 ية إدرة مروم أب جون سنة جاء مطبح كاكات

LUBA/ بالمان براء الازع ويباي والألامان الم ينفر أفي عمام والأصف كالإدرار أوسات Johnst in interest in s وكار الخزرات كاكها قاميرا فيان كريست إدوا العامل 0 / 1 1 to co 5 1 - 1 1 1 1 1 - 1 والربال والوائيرة كالمرتماحيوك وجيت يزوا كالرك برعدات ويزار وكرادا L'acional Colors LY Which Evice Fold HOUSENED E

والبترشية كالرحية الخراسية الماري والأكياد فلوك أ إنه خالي وي البيم في البيار المع الدار الم تحرير المواط

المستراجية المحارة والمراجع المراجع ال

Frank La Labore Studen A Lieb Dallery Care Winds AND IN A TONING BUT OF الدارة الرتاك كرواسكا حكامية خالع مون والشارات أوران أيراث كالأوالي سكان مدال ہما کرل ہے۔ چک آئ کا تیسٹ بھٹے ال کے جانچ L. 116 6416 1416 1416 1416 1416 1 العالى الإن والمنافق المنافع المنافع المركز كوا كىلىن كىلىنى ئىلىلى ئۇرىيى ئىلىنى ئۇرۇپىلىيىلىكى كەر. ئىلىنى ئىلىن ئىلىنى ئىلىن النير عالم الله المناه الماري كالماري الكالم الماري دَمِرْ صَلَتُ المُؤَكِّرُ مِن اللَّهِ لِي مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

القادكا هوالي مرضا كرافار يربي ساكرب SABLEVING WERMER

طرح ۱۱-۱۱م

للتاريب في من من بين من توجيه في توكور واز و كالأور مندلان بسلمان زن وتورع عالي كالرافاع F. J. F. L. FL/HUND CUE 11.863 m 52 m 6 4 30162

ے اب اور دی م کا آم میں مرکز تا اگل میں کہا کہ اور اور کا کری سے کی اگل

زِنْ الْمُورِدُ مِنْ الْمُورِدِينِ عِنْ الْمُحْدِدُ الْمُعْدِينِينَ الْمُعْدِدُ لِلْمُعْدِدِينَ مِنْ المُعْدِدُ اللَّهِ مِنْ المُعْدِدُ لِللَّهِ مِنْ المُعْدِدُ لِللَّهِ مِنْ المُعْدِدِينَ الْمُعْدِدِينَ مِنْ ا آوي المال وزع الدم بيك و ملى النام المال الوگام نے جواج میں آگار آھیں ہے؟ الدالہ میں البیدی ہوائی ہے؟ بائن گھری وج توال L. S. Bun Da Dalla Sill IV الأاله محرك كليك يوول وتهده كديال الای او کی کے جوے آن جائے کرنے ہے گیا مرحکار فردوس میں مجان میں انتقال دیائے مرحکار جان کی جائے کہ اور کا کرنے کا طرح ہی ہے۔ Link Control Philosophia 5 / 2 / E , Still 2 , 2 / E / اللال عدادة على المنافقة المنافقة عادات المالة - Jacoba La Grandani 6 وعادوا وغيثنا أراحه كؤكم يتطاعلوا أنا الدول بروائل كي وفي عدول السالل وا

いんなないかなんかり生ません からいれんといればいちゃけんだいより 3 de la Entre de Mildelfuel

26 19 68 mily al 18 18 والإلام المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة عادلاء عالم عدال كالمولك لكالوائك كالب كالتوالك بالإلال حائد EJRUF ALIAS VAUST

ك التي من المينان في مركن ون الله عالم - يال من

الإمال كالمدواد إلى الأوالا عماكم منظار أن الم الم الله الله الله الله الله الم المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة ويساء زمال كوريك الامرز القد كي العركان كي في But Goldenschaft ( Salligi) وروائها الخادسة إلى كالدع يراهدكاوان Top "can inter and a look if

الله بهدو نکین و کین که میاثر کششون کے باہ جرامغو

مُرْيَاهِ. مُأْلِت وَيَادَ إِلَّكَ - -""

المناب وللبي قرم فإلى يراهيليال وللأكرافاء الاكتراب المستاكي من الدين بالا المستوالي من المستوالي من المستوالي المستوالي المستوالي المستوالي المستوالي ا المستوالية "Add wind of the

لاَن لَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م The springer Siche situate Liting sing Ve -62.28 E. 1. الوكر كاستراقيا فيال لربيب الاناساس المساكية م بالسنة والرئ أله كسيط بيد اليما ال ك ند الرئاك برياك والذي ورا مول ثما إنكام أم والدائل كابت الشاق الدائل المراكزة

الى الدا تواد ك ذك آب شي زكو سنات

خنم ند